

Presented by ://https://jafrilibrary.com

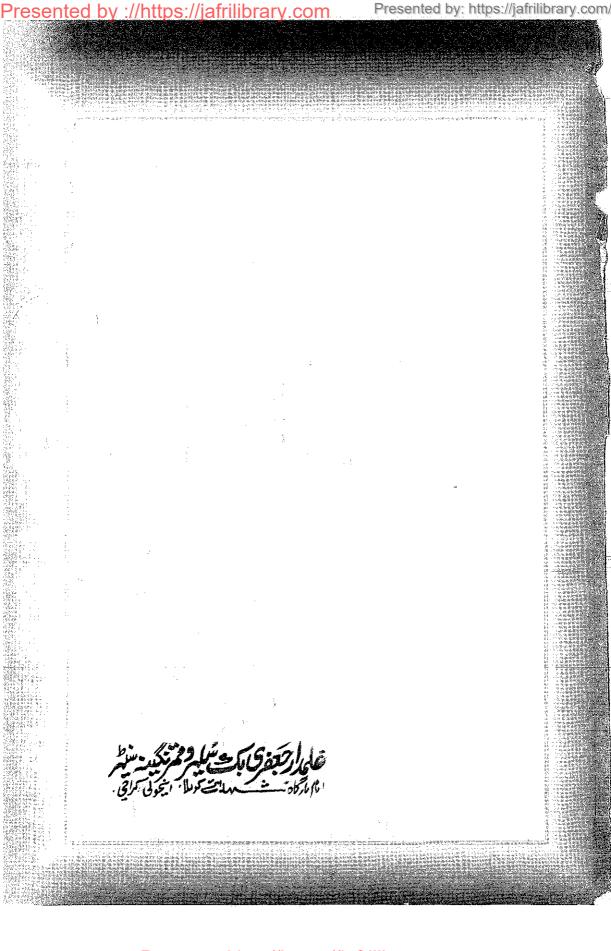

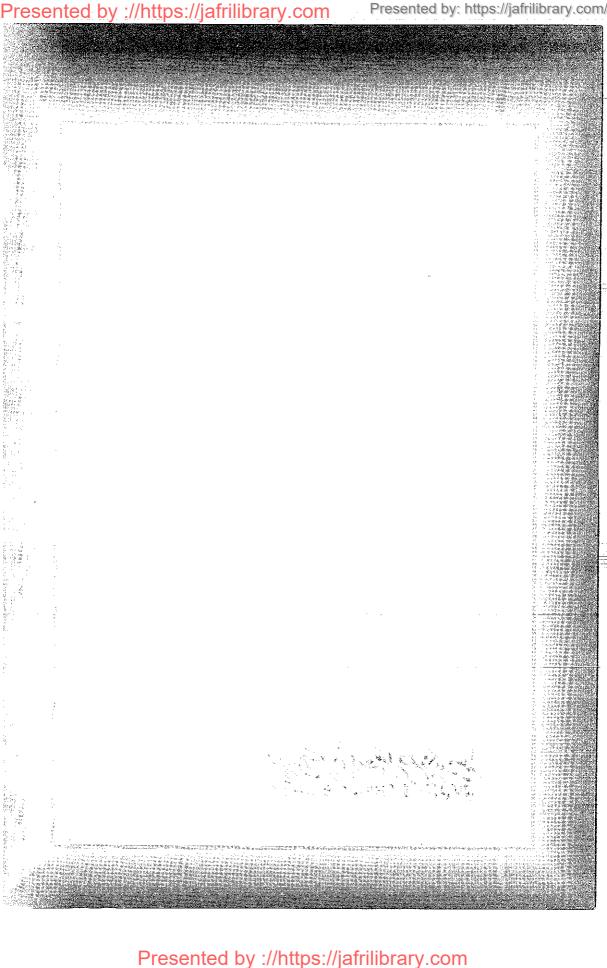

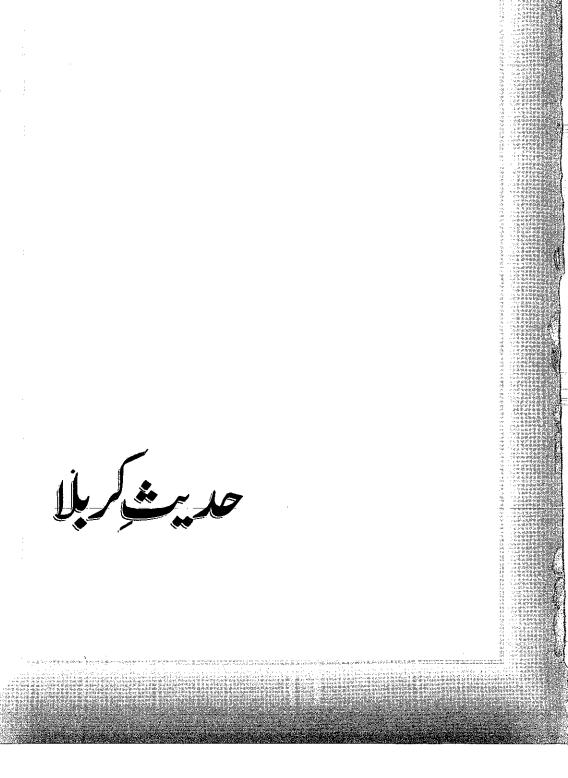

Presented by ://https://jafrilibrary.com

Presented by: https://jafrilibrary.com/

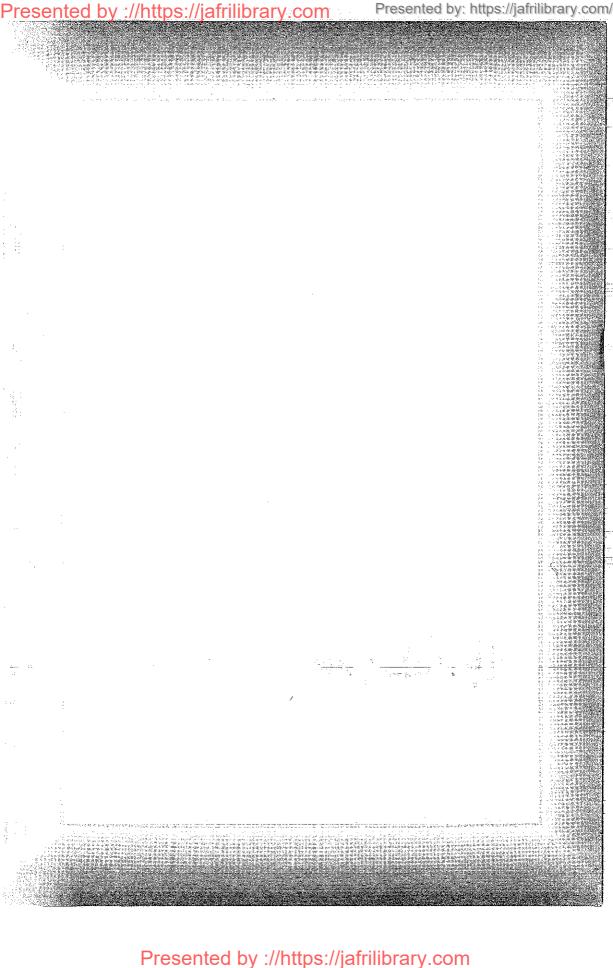

Parting and an order of the contract of the co

Presented by ://https://jafrilibrary.com Presented by: https://jafrilibrary.com/ جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں حديث كربلا نام كتاب علامه طالب جوہری اشاعت چہارم کمپوزنگ مولا نامصطفیٰ جو ہرا کیڈمی، کراچی سيدغلام اكبر 03032659814 طباعت قيت \_/۵۲۵روپید رابطه فليك نمبر 1، أصف بيلس، بي - ايس ١١، بلاك ١٣ فيدرل بي اريا، كراچي، ياكتان فون:۱۰۲۸۲۳۱۱۰ موبائل:۲۱۲۷ ۹۳۲ ۲۱۲۳۰ Presented by ://https://jafrilibrary.com

Presented by: https://jafrilibrary.com/



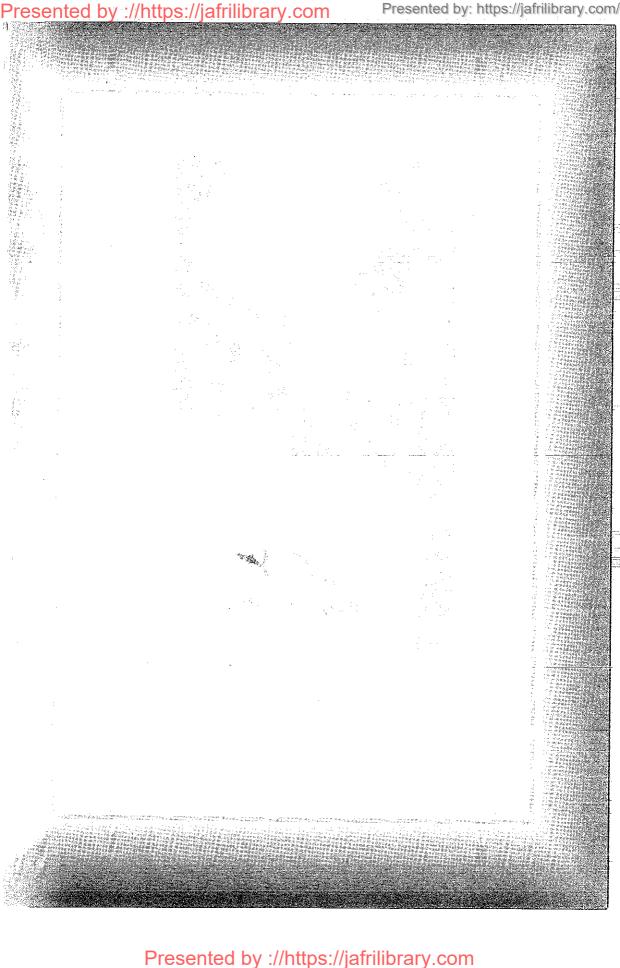

فهرست

Presented by: https://jafrilibrary.com/

|                 | حرفبيآ غاذ         |   |          |
|-----------------|--------------------|---|----------|
| 1               | نواريخ             |   |          |
| r               | مقاتل              |   |          |
| Υ :             | مجالس              |   |          |
| Α               | اختلاف کے اسباب    |   |          |
| ٨               | متون كامسكه        |   |          |
| 11              | كربلاكي روايت      |   | <u> </u> |
| 100             | حفرت امسلمه        |   |          |
| ۱۵              | حضرت عاكشه         |   |          |
| 14              | عبدالله بن عباس    |   |          |
| الا             | انس بن حارث        |   |          |
| 1/4             | امير الموشين على   |   |          |
| <del>(4</del> - | المام حسن بن على   |   |          |
| PI              | امام حسین بن علی   |   |          |
| rr              | صلح اورحسين كاموقف |   |          |
| ro              | شهادت امام حسن     |   |          |
| ra              | يزيد کی ولی عبد ی  | * |          |

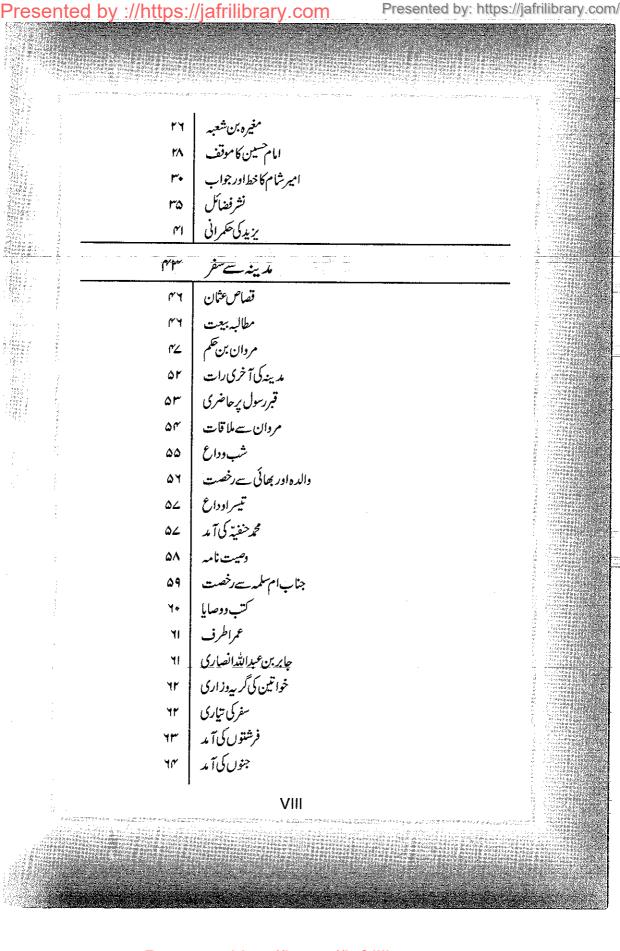

Presented by: https://jafrilibrary.com

مسلم کی تلاش اہلِ کوفہ کی بے دفائی ناسخ التواری نے طوعہ کے گھر مسلم کا خواب دارالا مارہ کے دروازے پر دارالا مارہ کے اندر ابن زیادے گفتگو 1.0 1+9 ||+ Ш شهاوت بانی بن عروه 111 ابن زياد كاخط 110 يزيد كاجواب 110 طفلان مسلم 114 وضاحت 14+ قیام ملّه امام حسین کا خط 111 110 144 114 رو کنے والے 119 عبدالله بل عمر 194 عبدالله بن عباس ١٣٢ عبداللدبن زبير الماسا ابن عباس أورابن زبير 100 عمر بن عبدالرحمٰن بن حارث ١٣٢ جابر بن عبدالله انصاري 12 مسوربن مخرمه IMA X

Presented by: https://jafrilibrary.com/

Presented by ://https://jafrilibrary.com

| 1179  | عمره بنت عبدالرحمٰن                          |     |
|-------|----------------------------------------------|-----|
| 1179  | عمره بنت عبدالرحمٰن<br>عبدالله بن جعفر طبیار |     |
| ואו   | عبدالله کے خط کا جواب                        |     |
| امرا  | خطاور جواب                                   |     |
| سابها | مکہ ہے روا نگی                               | ··· |
| ۱۲۵   | منازل سفر                                    |     |
| IMA   | ابطح                                         |     |
| ורץ   | شعتيم                                        |     |
| 164   | صفاح                                         |     |
| ۱۳۹   | وادئ عقيق                                    |     |
| 164   | وادي صفراء                                   |     |
| 10+   |                                              |     |
| اعدا  | مدینه<br>ذات عرق                             |     |
| 108   | حاجر (بطن رمّه )                             |     |
| Pal   | فير                                          |     |
| 102   | اجفر                                         |     |
| 102   | ن يمير                                       |     |
| 101   | شقوق                                         |     |
| 109   | فرزدق                                        |     |
| l¥• . | نبرود                                        |     |
| 141   | ز ہیرقین سے ملاقات<br>خبرشہادت مسلم<br>تعلیب |     |
| 177   | خبرشهادت مسلم                                |     |
| ייארו | ثعلبي                                        |     |
|       |                                              |     |
|       | XI                                           |     |

Presented by: https://jafrilibrary.com/

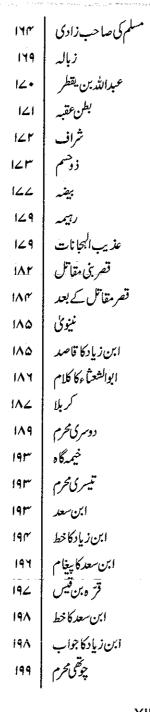

XII

پانچوی محرم حچشی محرم کوفه کی صورت حال بنی اسدکی مدد **Y+1** 747 ساتوین محرم (شب) 4+4 ساتوی محرم (دن) ۲۰۳ آگوی محرم (شب) آ تھویں محرم (دن) ۲۰۸ ابن زياد كاجواب تجاويز كى نوعيت 111 امام كاروتيه 111 تاسوعا(نویںمحرم) 717 شمر کر بلامیں 411 امان نامه 110 تبت يداك MA عصركاحمله 119 اصحاب حسین کی نصیحت حسین کا جواب اور مہلت 114 771 شب عاشور 22 محمد بن بشير حفزى ۲۲۵ رويت جنت | ۲۲۲ جناب قاسم كاسوال ٢٢٧ ساتھ چھوڑنا ا ۲۲۸ روايت امام زين العابدين روأيت جناب زينب XIII

Presented by: https://jafrilibrary.com/

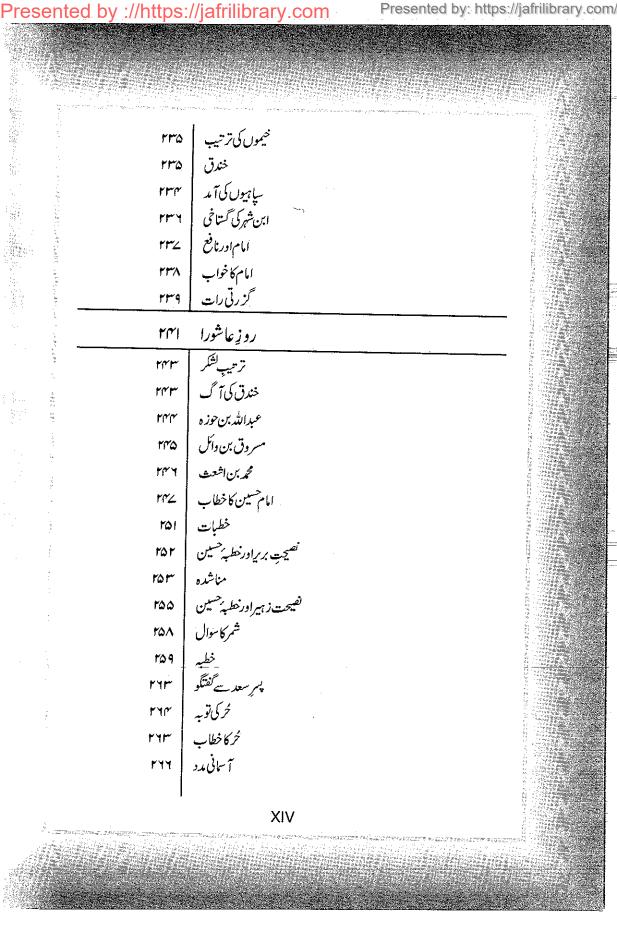

جنگ کا آغاز حملهُ اولي 744 حمله اولی کے شہداء
عبدالله بن عبدرکبی
عبدالله بن عبدرکبی
عبدالله بن عوسجه
عبدالله بن عوسجه
عبدالله بن عسرکبی (شهادت)
حملہ شمر 749 744 747 1/1/1 47 PA4 MAZ MAA سیف دما لک ابوالفضل کی مدد ۲۸۸ 1/19 استغاثه 119 نصف النهار آتش زنی 1/19 19+ زہیرقین کا حملہ | ۲۹۱ وقت نماز 191 797 ماته برا شهدائے کر بلا ترمیپ شہادت 190 797 ضحاك اورآمزي دوجانثار mgr اصحاب حسین کا جائزہ موس مکد میں المحق ہونے دالے موس X۷

Presented by: https://jafrilibrary.com/

resented by ://https://jafrilibrary.cor

ا ثنائے راہ میں کمحق ہونے والے كر بلاميں ملحق ہونے والے اصحاب ِرسول **799** تابعين m99 حافظانِ قرآن P++ حافظاتِ ر علماءورُ واتِ حدیث مشہور بہا در زاہدوشقی 144 149 شہدائے خاندانِ رسالت سو ديم اولا دِجعفر سو ۱۰۰ اولا دِ قيل P+4 بنى ہاشم كاحمله 711 اولا دِامِير المُومنيْن ابوالفضل العباس بن على ماله ۸۱۹ چندروایات فضائل جناب ام البنین 777 אאא ازدواج ۲۲۲ خانهٔ علی میں آمد 714 ولا دىت عباس 714 نظر بدسے تحفظ 111 كنيت ۸۱۲۱ القاب علم وفقاهت خطیب کعبه شجاعت 779 ساساما

Presented by: https://jafrilibrary.com/

Presented by ://https://jafrilibrary.com

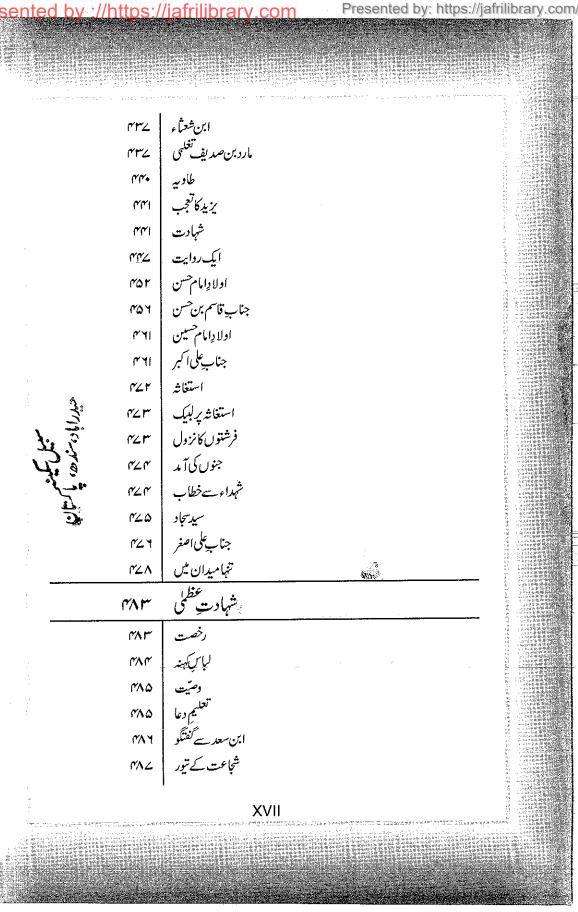

#### <u>የ</u>ለዓ سوال وجواب خيام پرحمله MA9 آخری خطبه 79+ فرات پر قبضه پیاس کی شدت طبری کی ایک روایت 791 191 ۱۹۲ آخری رخصت سهم ببرسعدكاتكم 290 پیثانی پرتیر' 190 استراحت 794 تیرِ سهٔ شعبهٔ زین وزمین 194 64V رب کی بارگاہ میں فرشتوں کا گربیہ 799 ۵۰۰ بلال بن نافع كابيان ۱+۵ تشليم ورضا ۵٠٢ خولی بن یزید 0+m هُبُث بن رِبعی سنان بن انس 0+1 پاک طینت زینب قل گاہ میں شر<u>ے گفتگو</u> شهادت ۵+۷ آخری کھہ ۵۰۸ جبريل كي فرياد ۵+۸ توابين 0.9 XVIII

Presented by: https://jafrilibrary.com/

Presented by ://https://jafrilibrary.com

library.com

Presented by: https://jafrilibrary.com/

| ۵ + 9 | ذوالجناح اورابلحر م                         |
|-------|---------------------------------------------|
| ۱۱۵   | ذاتی اشیاء کی لوٹ                           |
| air   | دوسواريال                                   |
| sir   | لشکر کی ایک عورت                            |
| air   | تاراجی                                      |
| air   | خیموں میں آگ                                |
| ۵۱۵   | سيدسجاد پر نجوم                             |
| 219   | پامالی مراسپاں                              |
| ۵۱۸   | عصرعاشور                                    |
| ۵۱۹   | شام غريبان                                  |
| ۵۲۰   | غضب الهي كي نشانيان                         |
| ۵۲۰   | دنیا کی تاریکی                              |
| ar-   | سورج كاكسوف                                 |
| arı   | آ سان کی سرخی                               |
| arı   | آ سان کا گریہ                               |
| arı   | تازه خون                                    |
| arr   | درخت كوسجه                                  |
|       |                                             |
| arr   | سرون كانقسيم                                |
| arr   | سرون كانقسيم                                |
|       | سروں کی تقتیم<br>مقل کی طرف سے<br>فنن شہداء |

XIX

### عرضِ ناشر

بحدالله حدیثِ کربلاکی پے در پے تین اشاعتوں کے باد جود مختلف علاقوں سے اس کی طلب جاری رہی۔ لہذا میہ چوتھی اشاعت ہدیہ یاظرین ہے۔ اشاعت و دوم کے پچھ م سے بعداسی عنوان سے تیسری اشاعت کی گئی جس پر اشاعت ہو تی آبیں لکھا گیا تھا۔ حتی الا مکان میکوشش کی گئی ہے کہ ٹائپ کی اغلاط کی تعیری اشاعت کی گئی ہے۔ خطاونسیان کا تعیم کر دی جائے۔ اس تعیم کے ممن میں بعض مقامات پر تدوین کی مختصری تبدیلی بھی کی گئی ہے۔ خطاونسیان کا امکان ہرصورت موجود رہتا ہے انشاء اللہ اگلی طباعتوں میں تلافی ہوتی رہے گی۔ ہماری اس کتاب میں میہ جملہ موجود ہے کہ''جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں'' اس کے ہماری اس کتاب میں میہ جملہ موجود ہے کہ''جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں'' اس کے

باوجود ہمارے علم کی حد تک بعض اشخاص یا اداروں نے اسے اجازت کے بغیر چھاپا ہے۔ ہمارے سامنے نظامی پر ایس کھنے ( ہندوستان ) کا ایڈیشن موجود ہے۔ ہمیں افسوس ہے کہ مذکورہ ادارہ ایک قدیم اور معتبر ساکھ کا حاصل ہے۔ ہمیں اور غیر اخلاقی حرکت پر قانونی چارہ جوئی کا حق حاصل ہے جوہم استعمال کرسکتے ہیں۔

اُمیدے کہ ہماری اس پیشش کو اہلِ علم کی جانب سے پذیرائی حاصل ہوگ۔

أشر

## حرف آغاز

زیر نظر تحریر واقعهٔ کربلا کا ایک معروضی مطالعہ ہے۔ کربلا کے قریب ترین ادوار کے لوگوں کے لئے اس کا ماخذ سائل تھا۔وہ اگر اس واقعہ کو تجھنا جا ہے تتھے تو ان کے پاس راویوں کے اقوال کا ایک بڑا ذخیرہ تھا،جن میں وہ راوی بھی تھے جو یا تو خود قاتلوں کے گروہ میں شامل تھے یا قاتلوں کے طرفداروں میں شار ہوتے تھے۔ اور وہ راوی بھی تھے جومقتولوں سے قریبی وابشگی رکھتے تھے یا مقتولوں سے طرفدار تھے۔ ایسے میں واقعات کو بوری طرح معلوم کر لینا اوراُن کے پس منظرو پیش منظر کو مجھ لینا آسان تھا کیکن سے کام آج کے عہد میں بہت دشوار ہے۔ ہمیں اس کا مطالعہ کرنے کے لئے اُن ما خذکود کیضایر تا ہے جن ہے اس واقعہ کے تفصیلات حاصل کئے حاسکیں۔

تواريخ

كربلاكے واقعات كابنيادى ماخذ تارىخ كوسمجھاجا تاہے اوركہاجا تاہے كہاس كےعلاوہ ہمیں کسی دوسر علم کے ذریعہ واقعہ کر بلا کے سلسلے میں تفصیلی معلو مات نہیں مل سکتیں۔ کر بلا کے واقعات کا سب سے اہم ماخذ محد بن جربر طبری (۱۳۱۰ھ) کی تاریخ ہے۔اس کی پیخصوصیت کہ وہ واقعات کوسلسلة سند کے ساتھ فقل کرنا ہے اور عینی شاہدین کے بیانات کوخصوصی اہمیت دیتا ہے، اسے دوسری تاریخوں سے متاز کرتی ہے۔اس کی ایک خصوصیت ریجی ہے کہ وہ ایک ہی واقعہ کے سلسلہ میں ایک سے زیادہ بیانات تحریر کرتا Presented by ://https://jafrilibrary.com

ہے۔اس سےان محققین کو فائدہ پہنچ سکتا ہے جو تاریخی واقعات میں اجتہاد کرنا چاہتے ہیں۔ابن اثیر کی تاریخ کامل اگر چہا کی لحاظ ہے طبری کی تنقیح و تہذیب ہے لیکن اس کی بھی خصوصیت اسے فیں تاریخ میں اہم جگہء عطا

بیان داقعه میں راوی کا زاویۂ نگاہ اور اس کاعقیدہ کسی صورت میں نظر انداز نہیں کیا جاسکتا لہٰزا واقعات کے تقابلی مطالعہ یا واقعات کی تر دیدوتوثی کے لئے دوسری تاریخوں کومدِ نظرر کھنا بھی ضروری ہے۔ جن میں اہم ترین نام پیرہیں۔

- (۱) الاخبارالطّوال ابوحنيفه دينوري ٢٨٢ ه
- (٢) تاريخ ليقو بي احمد بن يعقوب ٢٩٢ ه (٣) الفتوح ابن اعثم كوفي ١٣١٣ هـ
- (۸) مروج الذهب ابوالحس على بن الحسين مسعودي ٣٣٦ هـ

تاریخ کااساس طریقه بیہ که کسی بھی زمانے اورکسی بھی زمین کی تاریخ ہو، وہ اپنے دائر و تحریر میں آنے والے ہرواقعہ کو یکسال توجہ کامستحق قرار دیتی ہے۔ابیابہت کم ہوتا ہے کہ کسی خاص واقعہ کواہمیت دے کر اس کے ساتھ خصوصی برناؤ کیا جائے۔ لہذا اگر ہم صرف تاریخ پراکتفا کریں تو ہمیں واقعہ کربلاگی اتنی ہی معلومات حاصل ہوں گی جتنی تاریخ نے اپنی ضرورت کے تحت اپنے پاس جمع کی ہیں۔لیکن اگر ہم مزید معلومات حاصل کرنا چاہیں تو تاریخ ہمیں مایوں پلٹا دے گی۔اس کے برعکس مقتل کا مقصد ہی کر بلا کی سوانح نگاری ہے۔مقتل کی نگاہ تاریخ کی طرح مختلف اطراف میں پھیلی ہوئی یا بھری ہوئی نہیں ہوتی۔ بلکہ صرف ایک موضوع کے جزئیات اور تفصیلات برمر تکزرہتی ہے۔ الہذا کربلا کے موضوع برمطالعہ کرنے کے لئے سب سے بنیا دی اوراہم ماخذ مقتل کوقر اردینا جا بہتے ۔

مقاتل

مقتل کے جزئیات اور تفصیلات ان لوگوں سے ملتے ہیں جو واقعہ کر بلا کے شاہد ہوں۔ کر بلا کے واقعه میں موجود ہونے والے افراد دوشم کے ہیں۔ ایک وہ ہیں جوسیدالشہد اءالطفی ایک کے ساتھ ہیں اور دوسرے

وہ ہیں جولشکر بزید میں ہیں۔لشکر بزید کے لوگوں کی اکثر روایات تاریخ کی کتابوں میں اس جاتی ہیں اور امام حسین الطف کے ساتھیوں کی روایات کا میشر خصد مقاتل میں ہے اور ان روایات کا ممتر ذخیرہ تاریخ میں ہے بلکہ نہونے کے برابر ہے۔اس کی دووجوہ ہیں۔

(۱) مقاتل کے راویوں کا فطری رجحان آل محمد کی طرف تھا اور آل محمد اوران سے متعلق حلقہ کے افراد سے ان کا میل جول اور رابطہ تھا۔ جب کہ مورخین کا ایسا کوئی رجحان ہمارے سامنے نہیں ہے۔

(۲) قدیم ادوار میں آل محمد اور ان کے جانے والوں پر جو تشدّ دروار کھا گیا اور جس طرح ان کے ذکر پر پہرے بٹھائے گئے اس کے فطری اثرات میں ایک اثر بیکھی تھا کہ مورخ حکومتِ وقت کے خوف سے ہمیشہ آل محمد سے غیر متعلق اور دور رہا۔

مقتل کے لغوی معنی ہیں قتل کی جگہ۔ اصطلاحی طور پروہ کتا ہیں جو کسی شخص کے قبل کی تفصیلات پر لکھی جاتی ہیں وہ مقتل کہلاتی ہیں۔ جس کثرت سے کر بلا کے واقعہ اور شہا دیتے حسین پر کتا ہیں لکھی گئی ہیں اس کی مثال تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مقتل کے لفظ سے ذہن فوراً اس کتاب کی طرف جاتا ہے جو شہا دیتے حسین پر لکھی گئی ہو۔

آ غابزرگ تہرانی نے الذریعہ کی ج۲۷ کے صفح ۲۳ سے ۲۳ تک اُن مقاتل کی فہرست تحریر کی ہے جو لفظ مقتل سے شروع نہیں ہوتے وہ الذریعہ لفظ مقتل سے شروع نہیں ہوتے وہ الذریعہ میں حروف بھی کے حاب سے ہیں۔ انھیں شار تو نہیں کیا گیا لیکن ایک اندازہ کے مطابق دوسو (۲۰۰) سے زیادہ ہیں۔

چند قديم مقاتل حب ذيل ہيں۔

(۱) مقل اصنی بن نباته مجاشعی ،ان کی دفات قرن اول میں ہوئی اورسو(۱۰۰) سال سے زیادہ عمر پائی۔ آغابز رگ آن کے مقل کوتار کڑ مقاتل کا پہلامقتل قرار دیتے ہیں۔

(٢) مقل جابرين يزيد هفي ١٢٨ه

(۳) مقتل ابوخف لوط بن کیجی بن سعیداز دی ۱۵۷هه آغابزرگ تهرانی لکھتے ہیں که اس مقتل کی نسبت ابوخف کی طرف بہت مشہور ہے کیکن اس میں پچھوضعی اور جعلی باتیں بھی ہیں ۔ مولا ناراحت حسین

۲

(r)

(11)

گو پالپوری اے ابوخف ہی کامقتل قرار دیتے ہیں اوراس میں وضعیات کے بھی قائل ہیں ۔ مقتل نصر بن مزاحم منقری (عطّار) ۲۱۲ ھ

(۵) مقتل ابواسحاق ابراہیم بن اسحاق نہاوندی

(۵) ن ابواهجان ابرا بیم من الحال مهاومدن (۲) مقتل ابن اسحاق ثقفی ۲۸۳ ه

(۲) مقل ابن

(۷) مقتل یعقوبی معروف بداین واضح ۲۹۲ه کے بعد (۸) مقتل جلودی عبدالعزیزبن کی جلودی ۳۳۲ه

(۹) مقل شخ صدوق (خصال میں اس کا تذکرہ ہے) ۴۸۰ھ

(١٠) مقاتل الطالبيين ابوالفرج اصفهاني ٣٥٦ هـ

مقتل خوارزمی موفق این احمه ۵۲۸

اصفہانی اور خوارزی کی مقاتل کی اس خوبی کونظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ انہوں نے بھی طبری کی طرح واقعات کے اسنادتحریر کئے ہیں۔

واقعہ کربلا کے بیان کرنے والے کون لوگ ہیں؟ حیینی گروہ سے کتنے لوگ بیچے تھے جنہوں نے مقال کی تفصیلات فراہم کیں؟ اس لئے کہ دشمنی کا بیعالم تھا کہ لوگ عاشور کے دن حسین النظیم کا خطبہ سننے کو تیار نہ تھے اور آپ کی آ واز پر طنز وتمسنح کی صدا کیں بلند کررہے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے تک تو کسی میں جرأت نہ تھی کہ اس واقعہ کا تذکرہ کرتے ریتو بہت دور کی بات ہے۔ ابوالفرج نے لکھا ہے کہ سابق کے شعراء

بنی امیہ سے اس درجہ خوف زدہ تھے کہ امام حسین کا مرثیہ لکھنے سے گریز کرتے تھے۔ سوال یہ ہے کہا لیسے کا بوس آ ور ماحول میں بیدوا قعہ کیسے محفوظ رہا؟ اس کے محفوظ رہ جانے کے دواسباب ہیں۔

(۱) رسول الله ﷺ ، امیرالمومنین اللی اور امام حسن اللی کے بیانات جنہوں نے ذہنوں کو اس واقعہ کے اگرات کے قبول کرنے برتیار کیا۔

(۲) اہلح م کا کر بلا کے واقعہ میں موجود ہونا۔ دمش کی سیاست نے آل محمد کے فضائل و کمالات اور حقیق اسلام پر جو پردے ڈالے تھے وہ پڑے ہی رہتے اگر حسین القلیلا اپنے اہلح م کوساتھ لے کرنہ لکلتے اور اہلح م اسپر ہوکر دمش نہ جاتے۔

Į.

عصر عاشور میں ہمیں دواہم واقعات ایسے ملتے ہیں جن پر مستقبل کی مقل نو لیی کی ممارت تقمیر ہوئی۔ اس میں پہلا واقعہ جناب زینب، جناب ام کلثوم اور دیگر خواتین عصمت وطہارت کے بینیہ جملے ہیں جو دنیا کا پہلامقل ہیں۔ اور دوسرا واقعہ آسی وقت تو ابین کی نمود ہے جو بعد میں عزاداری اور بیان مقل کا ایک بنیا دی عضر قرار پائے۔ آل محمد نے کر بلاسے کوفہ، کوفہ سے دمشق اور دمشق سے مدینہ تک مقل نو لیم کے لئے مواد فراہم کیا۔

البعض مقتل نو پیوں نے صرف جمع آوری اور تدوین کا کام کیا ہے اور اس میں صحیح وسقیم ہر شم کی روایات اور ہر شم کے اقوال کی جمع آوری کردی ہے۔ پہلے مرحلہ میں بہی کام ہونا چاہئے تھا اور ہُوا، تا کہ ذخیرہ زمانے کی دست بُر دسے نج جائے۔ لیکن ایسے ذخیروں سے استفادہ کرنے کی صورت سے ہے کہ مؤلف کی عظمت واہمیت کے باوجود واقعات پر نقد ونظر کی نگاہ ڈالی جائے اور شیح صورت حال کو تلاش کرنے کی کوشش کی جائے۔ بیز تسمجھا جائے کہ جامع کو روایات نے سب روایات صحیحہ جمع کی جیں۔ اس لئے کہ جامع کا مقصد صرف جمع آوری تھی۔

دوسر ہے مرحلہ میں مقاتل میں اجتہاد ہے کام لیا گیا اور کوشش کی گئی کہ جج وسقیم روایات میں خط فاصل کھینچا جائے۔ یہ کوشش اس لئے بھی ضروری سمجھی گئی کہ اس واقعہ کے راویوں میں ایسے مختلف النوع اور مختلف المرز اج افر ادشامل ہیں جن کے اقوال کی تحقیق ضروری ہے۔ جمید بن مسلم جواب کوآل محمد کا بہت ہمدرد اور خیر خواہ فاہر کرتا ہے، یہ حکومت کے قریبی طنتوں سے وابستہ ایسافخص ہے جوابین زیاد کے پاس امام سین السکی کاسرِ اطہر لے جانے والے دوافر ادمیں سے دوسرا ہے۔ ہماری نگاہ میں اس کی خیرخواہی اور ہمدردی خود اپنی ہی بیان کر دہ ہے۔ ہوسکتا ہے کہ جب عوامی روعمل نے قاطانِ جسین کے گروہ کے لئے زندگی دشوار کردی ہوتو اس شخص نے اپنے تحفظ کے لئے اپنی ہمدردیاں مشہور کی ہوں۔ اسی طرح ابوالفری اصفہانی ہے جو بیشتر روایات فرجی اور امویوں سے روایت کرتا ہے جو آل محمد کی دشنی میں صریح اور واضح ہیں۔ طبری کی بیشتر روایات کی ہر روایات کی اور جاہد وغیرہ سے ہیں جن کے دنی رجمانات اور سیاسی وابستگیاں معلوم وشہور ہیں۔ خودا کوخف کی ہر روایات پر اعتبار نہیں کیا جاسکتا اس لئے کہ ابوخف نے ان راویوں سے بھی روایت کی ہے جن میں دشمیں آل محمد روایت ہو جو در تھے۔ اس صورت حال کی روشنی میں صحتمندرائے یہی ہے کہ روایات مقتل میں شخص واجم اس میں حقیق واجتہاد

Presented by ://https://jafrilibrary.com

سے کام لیاجانا جاتے۔

محانس

اس وفت مقتل کی دوقد یم کتابیں ہماری دسترس میں ہیں۔پہلی مثیر الاحزان ہے جوشنے جعفرابن نما کی تصنیف ہے۔ان کاسنِ وفات سن ۲۲۴ ہجری ہے۔اور دوسری کتاب لہوف ہے جوسید ابن طاؤس کی تصنیف ہے۔ان کاسنِ وفات ۱۳۵ ہجری ہے۔ان دونوں بزرگوں نے مقتل کی تصنیف یا تالیف کا جوسب بیان کیا ہے وہ بالترتیب یہ ہے کدابن نمامشر الاحزان میں لکھتے ہیں کداس مقل کے لکھنے کا سبب بیہوا کہ ﴿ انَّى رأيت المقاتل قد احتوى بعضها على الاكثار والتسويل وبعضها على الاقتىصار والتقليل ﴾ جب مين نے مقاتل كوديكھا تو بعض كوبہت مفصل اور كثرت مضامين يرمشمل يايا اور بعض کو مختصر اور قلیل مضامین کا حامل پایا لہذا میں نے مفصل اور مختصر کے درمیان ایک مقتل مرتب کیا۔ ﴿ فوضعت هذا المقتل متوسطا بين المقاتل قريباً من يدالمتناول ﴾ يس في عرفقل مرتب کیا ہے وہ مقاتل میں درمیانے درجہ کا ہے جس کے سبب پڑھنے والے کے لئے اس کا استعال آسان ہے۔ جناب سیدابن طاؤس لہوف میں غرضِ تالیف بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے ''مصباح الزائر و جناح المسافر' مرتب كي توميس في محسوس كيا كه بيركتاب زيارتون اوران سے متعلق اعمال براس خوتی سے مشتل ہے کدووسری بڑی اور مفصل کتابوں سے ستغنی کردیتی ہے۔اور میں نے پیند کیا کہ زائر کے لئے ایک ایسی کتاب مرتب كردول جوزيارت عاشورا كے لئے جانے والے زائروں كوكتب مقتل كے لے جانے سے مستغنی كرد ك بين نے اس كتاب ميں فقط اتنا جمع كيا ہے جوز ائروں كي تنگي وقت ميں مناسب ہو ﴿ وعدا مِنْ

ہمیں شخ وسید کے زمانے تک طویل وعریض اور مفصل ومبسوط مقاتل کا سراغ ملتا ہے کیکن آج وہ ہماری دسترس میں نہیں ہیں تو کیا ہیہ باور کرلیا جائے کہ وہ صفحہ ہستی ہے کمل طور سے غائب ہو گئے؟ اس کا جواب نفی میں ہے۔اس نفی کو بیجھنے کے لئے ہمیں کتب مجالس کے کرداریر نگاہ ڈالنی ہوگی۔واقعہ کربلا تے بہائ مجلس تورسول اکرم والدین اللہ کے بیان پر مشمل تھی اور آپ ہی کی زبانِ مبارک سے ادا ہو کی تھی۔اور

عن الاطالة والاكثار ﴾ اوريس فطويل مطالب اوركثروا قعات سرف نظركيا بــ

بعدِ کر بلا پہلی مجلس عصر عاشوراً س دفت ہوئی جب اہلح م لاشتہ حسین پر آئے اور انہوں نے حسین النظیۃ اور اصحاب حسین کے بے گور و کفن لاشوں کو دیکھا ہے جذبات کا اظہار کیا۔ پھر میجلس کوفیہ و دشق کے درباروں اور

اصحاب سین کے بے کورونفن لاشوں کو دیلیوا پنے جذبات کا اظہار کیا۔ پھر بیکس کوفہ و دستن کے درباروں اور بازاروں سے ہوتی ہوئی لٹے ہوئے قافلے کے ساتھ مدینہ واپس آئی۔ محلست المجم سے اللہ میں سے ذکا کے سب کا کا جہ میں میں میصلا کئیں میں سے ایک نے میں کہ

یے جلس آل جمہ کے گھروں سے نکل کر مدینہ کے گلی کو چوں میں پھیل گی اور سید سجاد کی سنت بن کر آنے والی نسلوں میں سرایت کر گئی۔ ان مجلسوں میں کر بلا کے جو واقعات بیان ہوئے وہ آگے چل کر جب تحریر کی شکل میں آئے تو مقتل کی صورت اختیار کر گئے۔ اس وقت ہم انہیں مقاتل کے موجود نہ ہونے پر گفتگو کر رہے ہیں لیکن بلا انقطاع مجلس کا سلسلہ جاری ہے۔ پچھلے زمانوں میں جو کتب مجالس تحریر ہوئیں، اُن کے بیشتر کھنے والے بہت باخبر اور صاحبانِ مطالعہ تھے۔ ہمیں ان کتابوں میں مندرجہ واقعات کو مرسل روایات کا ورجہ دینا چاہئے اور ان کے صحت وسقم پرفنی گفتگو کرنی چاہئے۔ عام طور سے پچھنتل نویس سے کہ کرگز رجاتے ہیں کہ یہ بحرالمصائب یاریاض القدس کی روایت ہے اس لئے قابل توجنہیں ہے۔ یہ رویہ غیر علمی ہے اور فقط اس بات کا اظہار ہے کہ ہم بھی مقتل کے بارے میں پچھ جانتے ہیں۔

اسبات کا انکارمکن نہیں ہے کہ ماضی قدیم کے بعض غیر مختاط اہل منبر نے بعض واقعات میں زبانِ عال اور فیا ری و وظابت کے اضافے کو محقائق کا روپ دے کروا قد بنادیا ہے جبکہ بعض واقعات کے جعلی ہونے سے بھی انکارممکن نہیں ہے۔ علامہ محمد باقر بیر جندی تحریر فرماتے ہیں کہ ہمیں اسپنے زمانے کے واعظین ، ذاکرین اور مصائب خوال حضرات پر تجب ہوتا ہے کہ وہ اس بات پر دھیان نہیں دیتے کہ احادیث معصومین پڑھیں یا جعلی وضعی احادیث معلی ان کے مطابق ایسے واقعات بھی پڑھے جاتے ہیں جن کا تعلق صرف عالم خیال سے ہے (۱)۔ صاحب کبریت احمر نے شرا لکا منبر کی پندر ہویں شرط میں بھی اس موضوع پر ہمیت محمد میں تحریر کے بیان کے مطابق ایس کے مطابق ایس موضوع پر کا بیا ہے کہ 'الہٰ آیا لاز آن کے مقدمہ میں تحریر کی نیدر ہویں کی تبال سے ہوا کہ اخبار معتبرہ اور احادیث ماثورہ پرکوئی جامع کیا ہم مرتب و مدون کی جائے اور کا ذہوں کی زبال بندی کی جائے چنا نچہ ہم نے احادیث صححہ کی روشنی میں اس کام کو شروع کیا''۔ آپ نے کا ذہوں کی زبال بندی کی جائے چنا نچہ ہم نے احادیث صححہ کی روشنی میں اس کام کو شروع کیا''۔ آپ نے مقدمہ ہی میں مطلب دوم کے ذبل میں اس موضوع پر مزید افادات فرمائے ہیں۔ فاضل خبر محمد سین ابن

اله تحبريت احمرج اض٣٧

محمطی اپنی کتاب اخبار ماتم (ص۹) پرتحریفر ماتے ہیں کہ' بہت مدت میں آ ثار منا قب اور مصائب کو قید نگارش میں لائے۔ فاصلہ وسط سے جوصد ہاسال گزرے فتو رمنا فات ایک دوسرے کے حافظہ پر ظہور میں آئے۔ لہذا لوازم تو فیق اور تو ثیق عبارات مندرجہ سے نا چار ہو جوسانحہ وفتر سلف میں لکھا پایا اور مغائر عصمت نظر نہ آیا اس میں پابندِ رہند کا ظہار ہوں''۔

میرحوالے اس بات کی نشان دہی کرتے ہیں کہ ہرعبد میں جعل دند لیس کی ہمت شکنی کی گئی اور کر بلا کے سلسلہ میں مختاط مواد پیش کیا جاتا رہا اور بیٹل اس حد تک کا میاب رہا کہ غیر متند روایت پر قاری یا سامع کا ذہن چونک افیصا ہے۔ آج ہمارے لئے بہترین رویہ یہ ہے کہ روایات کونقل و درایت کے مسلّمہ اصولوں پر پر هیں اوراگرا تناوقت یا حوصلہ یاعلم نہ ہوتو کم از کم بیاصول اپنا کیں کہ ایس کہ ایس کتابوں سے استفادہ کیا جائے جو اپنے مآخذ کو بیان کرتی ہوں۔

### اختلاف کےاسیاب

جب ہم واقعات کر بلاکا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بہت سے مقامات پرایک ہی واقعہ کے چندمتن ملتے ہیں جن میں واقعہ کی تفصیل میں کی یا بیشی نظر آتی ہے اور ناموں کا اختلاف بھی نظر آتا ہے۔
اس اختلاف کو اس لئے اہمیت نہیں دینا چاہئے کہ اس سے اصل واقعہ کی صدافت یاعدم صدافت پر کو کی اثر نہیں پڑتا۔ بیان واقعہ کا تعلق انسانی مشاہد ہے کی بخوری سے ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہرانسان کی نگاہ کی واقعہ کے ہر بڑتا۔ بیان واقعہ کا تعلق انسانی مشاہد ہے کی بڑیا۔ بیان کرتے وقت کی یا بیشی ہو گئی ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کا حافظ اتنا توی ہو کہ گزشتہ دنوں کی ہربات کو بے کم وکاست بیان کرسکے۔ انسانی تو انا سیوں کے تفاوت نے ان اختلافات کو جنم دیا ہے۔

ناموں کے اختلافات سہو کتابت اور تقیف کی پیدادار ہیں اور کہیں لفظ کو تیجے نہ پڑھنے کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ بربر بن خفیر کو ہزید بن حصین پڑھ لینا بھی اس کی ایک صورت ہے۔

متون كامسكله

آج طباعت كعبديس الركوني تحقيق شده متن ايك بزارى تعدادين جهيتا بياتو كويا

٨

اصل کتاب کےایک ہزاراصلی ننخے دنیا میں موجود ہیں۔اس کے باوجودا گر کتابت کی غلطہاں یا تی رہ جا کیں تو اختلاف متن ير گفتگو كے امكانات باقى رہتے ہیں ۔عہد كتابت میں اصل نسخه صرف مصنف كا ہوا كرتا تھا۔اس اصلی نسخہ کے نقول پڑھنے والوں کو دستیاب ہوتے تھے اور زمانے کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ نقلوں سے نقلوں کی پیدادار برهتی رہتی تھی۔جن میں ہو کتابت کی غلطیاں مزیدگل کھلاتی تھیں۔گزشتہ زمانوں کے مخطو طے اب ہمارے سامنے مطبوعہ اور پچھ مخطوطات کی صورت میں ہیں اور ان کے اختلافات ہماری بحث وتمحیص کی زدیر ہیں۔ میں ہجھتا ہوں کہ کر بلا کے واقعات محققین نے جو بھر پور کدو کا وش کی ہے اس کا تمر ہمیں اختلا فات میں کمی کی صورت میں حاصل ہوا ہے۔ ہمیں امید ہے کہا گلے زمانوں میں بہواقعہ بہت نکھر کراورمتی اختلافات ہے مبر"ا ہوکر ہماری دسترس میں ہوگا۔

زىرنظرتح رينهكوئي تحقيقى اوراجتها دى كتاب ہاور نہ تجزياتى ہے كه واقعه كربلا كے اسباب وعوامل اور اس کے اثرات ونتائج پر بحث کی جائے۔ بیصرف ایک طالب علم کا مطالعہ ہے کین ایسے مطالب سے یکسرخالی بھی نہیں ہے۔ بہت لکھنے والے اس واقعہ وُمُض سیاسی قر اردیتے ہیں اور بہت سے لوگ سیدالشہد اء کے روحانی اوصاف سے صرف نظر کرتے ہوئے انہیں صرف ایک مکمل انسان کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں۔ سیدالشہد ا أن سارے الوبى اورمعنوى اوصاف سے متصف تھے جوانبيس رسول اكرم وَالْفِيْنَةُ اورامير المونين الطّيع سے وراثت میں ملے تھےلہذا کر بلا کے واقعہ کوروحانیت ہے الگ کر کے دیکھناعلمی انصاف نہیں ہوگا۔ یہی سب ہے کہاس تحریر میں بعض مافوق العادۃ واقعات کی طرف بھی اشارہ ہے۔

كربلايرآ ثاروروايات كاذخيره اتناثر وتمند ہے كہ بہت كچھ كھاجا سكتا ہے۔اس تحرير ميں اختصار كو مة نظر ركھا گيا ہے لہذا يہي سمجھنا جائے كه بيسمندر سے چند قطروں كا استفادہ ہے۔ وما توفيق الا باللہ العلى

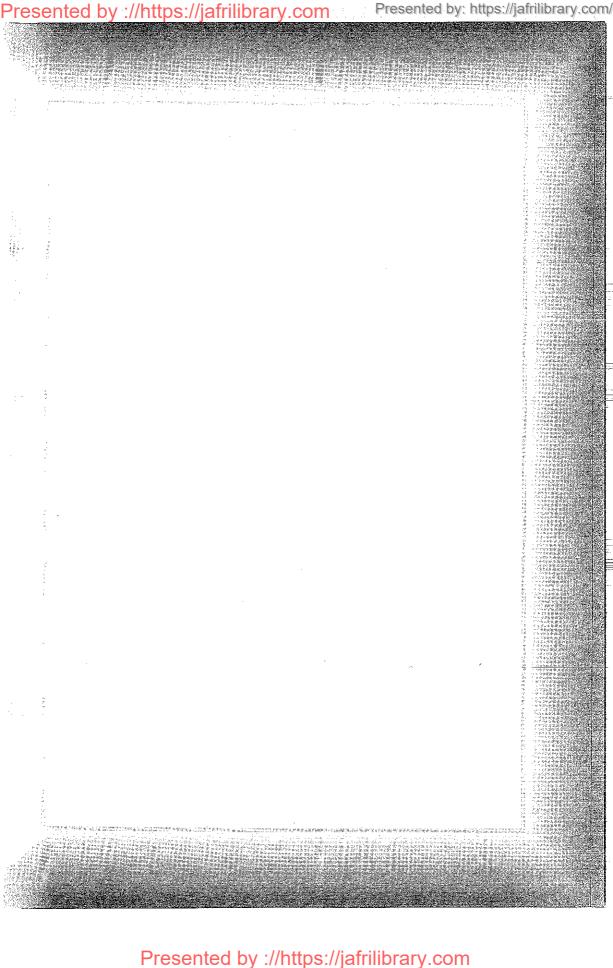

# کربلا کی روایت

سانح کربلا کے وقائع نگار عمر بالے کہ کربلا کے وقائع نگار عمراً اس سانح کو برزیدی تخت نشین اور طلب بیعت کے واقعہ سے شروع کرتے ہیں لیکن میرے خیال ہیں بہتر اور شیح تر نتیجہ تک پہنچنے کے لئے ہمیں اس سانحہ کورسول اکرم تا لیفٹ نیس الیفٹ کے زمانے سے مطالعہ کرنا ہوگا۔ یہ وہ زمانہ ہے جب امام حسین الیفٹ ابھی اس ونیا ہیں تشریف نہیں اسے اور اپنی مادر گرای کے بطن مطتبر میں ہیں اور اس وقت جریل امین نے رسول اکرم تا لیفٹ کو آنے والے بچے کی شہادت کی جرسانی (ا)۔ ولا دت کے بعد کے واقعات میں جناب ام الفضل ذوجہ عباس بن عبد المطلب کی ایک روایت ہیں ہے کہ امام حسین الیفٹ کی پرورش کے دوران ایک دن میں نے پچ کورسول اکرم تا لیفٹ کی گود میں ہے کہ امام حسین الیفٹ کی پرورش کے دوران ایک دن میں نے پچ کورسول اکرم میں اور میں اور میں اس نے بیٹ کورسول اکرم تا لیفٹ کی گود میں جیوٹ کر پائی لینے پلی تنظرہ رسول اکرم کے لباس پر گرگیا۔ میں نے فرمایا کہ پڑا تو رسول اکرم تا لیفٹ کی گود میں جیوٹ کر پائی لینے چلی توکیف پہنچا دی۔ ام الفضل کا بیان ہے کہ میں حسین کورسول اکرم تا لیفٹ کی گود میں جیوٹ کر پائی لینے چلی گئے۔ جب میں واپس آئی تو میں نے رسول اگرم تائیٹ کو رسول اکرم تائیٹ کی گود میں جیوٹ کر پائی لینے چلی گئے۔ جب میں واپس آئی تو میں نے رسول اگرم تائیٹ کو رسول اکرم تائیٹ کی گود میں جیوٹ کر پائی لینے چلی گئے۔ جب میں واپس آئی تو میں نے رسول اگرم تائیٹ کو رسول اگر میں کورسول اکرم تائیٹ کی کود میں جیوٹ کر پائی لینے جلی گئے۔ جب میں واپس آئی تو میں ۔ آپ نے خرایا کہ ﴿ ان جبدرائیل اتبانی فاخیر نی ان امتی تقتل ولدی ھذا لا انبا لھم اللہ شفاعتی اس کرانالاؤوارج ۲۳۳ سے اس کے اس کے اس کی کا میں ان امام کے اس کر ان جبدرائیل اتبانی فاخیر نی ان امتی تقتل ولدی ھذا لا انبا لھم اللہ شفاعتی اس کرانالاؤوارج ۲۳۳ سے انتیالاؤوار ۲۳۳ سے انتیالاؤوار ۲۳۳ سے انتیالوں انتیالو

.

Presented by ://https://jafrilibrary.com

یسوم القیامة ﴾ جریل نے مجھے خردی ہے کہ میرے اس بچے کومیری امت قبل کرے گی ۔خدا قیامت کے دن ان لوگوں کومیری شفاعت نصیب نہ کر ہے۔(۱)

اس روایت کے فوراً بعدسید بن طاؤس تحریفرماتے ہیں کدراویان حدیث کا بیان ہے کہ حسین الطبیخ کی ولا دت کے ایک سال بعدرسول اکرم ﷺ پیشٹاؤ پر بارہ فر شتے مختلف شکلوں میں نازل ہوئے اور انھوں نے رسول اکرم ﷺ کے بیان کیا کہ حسین کے ساتھ وہی ہوگا جو قابیل کے ہاتھوں ہابیل کے ساتھ ہوا تھا۔ آسانوں کے سارے ملائکہ مقربین نے حاضر ہوکرعرضِ سلام کے بعد قتل حسین کی تعزیت پیش کی اوراس تواب کا تذکرہ کیا جوانھیں عطا ہو گا اور کر ہلا کی خاک بھی پیش کی ۔اس پررسول ا کرم ﷺ نے بیده عا كى كه ﴿ السلهم اخذل من خذله و اقتل من قتله و لا تمتعه بما طلبه ﴾ بارالها بوحين كوچمور \_ تواہے چھوڑ دےاور جواسے تل کر بے تواہے آل کردےاوراس قاتل کواس کے مطلوب تک نہ پینجنے دے(۲)۔ سیدابن طاؤس اس کے بعد تحریفر ماتے ہیں کہ جب حسین النے دوسال کے ہو گئے تورسول اگرم وَالْمِشْطَةُ مسی سفريرتشريف لے گئے ۔ اثنائ راہ مين آپ كھڑے ہو گئے اور ﴿ انسالله و انسا الله راجعون ﴾ ارشاد فرمایا اور آپ کی آنکھوں ہے آنسو جاری ہوئے۔لوگوں نے آپ کے رونے کا سبب یو چھاتو آپ نے فراياك ﴿ هذا جبرائيل يخبرني عن ارض بشطِّ الفرات يقال لها كربلاء يُقتل عليها ولدى الحسين بن فاطمة ، اس وقت مجھے جبريل وه زمين بتلارے بيں جس كانام كربلا باورنبر فرات کے قریب ہے۔اس زمین پرمیرے بیٹے حسین بن فاطمہ توقل کیا جائے گا۔لوگوں نے پوچھا کہ یارسول التُدُّ سين كا قاتل كون موكا؟ آپ نفر ماياكه ﴿ رجل اسمه يزيد و كأني انظر الى مصرعه و مد ف نے کا بریدنا می ایک شخص ایت تل کرے گا۔ میں اس کی قبل گاہ اور مقام ذن کو اپنی آئکھوں ہے دیکھ رہا

ا پنادا ہنا ہا تھ حسن النکیج کے سریراور بایاں ہاتھ حسین النکیج کے سریر رکھااور دعا فرما کی کہ ﴿ السلهم ان

موں \_رسول اکرم تلکیشنگاتاس سفرے عملین واپس بلٹے پھرآپ نے متجد میں ایک خطبہ ارشاد فر مایااس کے بعد

٣٠ لهوف مترجم ص ٣٠ يخوارزي نے مجھ تفاوت اور فرق كے ساتھ شرجيل بن ابي عون كے حوالد سے ملتى جلتى روايت لكھى ہے۔ مقتل الحسين جاص ٢٣٧

محمدا عبدك و نبیّك و هذان اطائب عترتی و خیار ذریّتی و أرومتی و من اخلفهما فی امّتی قد اخبرنی جبرائیل ان ولدی هذا مقتول مخذول اللهم فبارك له فی قتله و احبله من سادات الشهداء اللهم و لا تبارك فی قاتله و خاذله به بارالها محمر ترابنده اوررسول مهاور دونوں میری عرت اور ذریت کے برگزیده بین اور بین آخین اپنی امت میں اپناجائشن بنار باہوں۔ اور بجھے جریل نے خردی ہے کہ میرا نہ بیٹا ہے یار و مدوگار مارا جائے گا۔ بارالها اس کے قبل کو اس کے لئے مبارک قرار دے اور اسے شہیدوں کے مرداروں میں قرار دے۔ بارالها اس کے قاتل اور اس کی نفرت نہ کرنے والے کو بے برکت قرار دے۔ درول اگرم کا بیان یہاں تک پہنچا تھا کہ مجمع ہے دونے کی آ وازیں بلند مونے کی اس پر گریتو کرد ہے درخیاں س کی مدنیس کردیے درخیاں س کی گریتو کرد ہے ہوئین اس پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ﴿ اُتب کونه و لا تنصرونه ﴾ تم لوگ اس پر گریتو کرد ہے ہوئین اس کی مدنیس کردیے درخیاضرورت)۔ (۱)

ابراہیم جویئی حفرت ابن عباس سے امام حسین النظافی کی وادت کے سلسلہ میں ایک طویل روایت نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اللہ نے بچہ کی بیدائش پر جبریل سے کہا کہ رسول کو جبری پنچا دو کہ میں نے اس بچہ کا محسین رکھا ہے اور انھیں مبارک باداور تعزیت دونوں پیش کر وادران سے کہدو کہا اس بچہ کو کھاری امت کا بدترین خص قبل کرے گا۔ قبل کا تعلم دینے والے اور لشکر سیجنے والے اور قبل کے لئے رہنمائی کرنے والے اور قبل کرنے والے اور قبل کرنے والے اور قبل کے لئے رہنمائی کرنے والے اور قبل کرنے والے اور قبل کرنے والے اور قبل کرنے والے اور قبل سب سے بڑا بھر نے والے بروائے ہو ہیں اس سے اظہار برائت کرتا ہوں۔ قیامت کے دن وہ مجرموں میں سب سے بڑا مجرم ہوگا اور وہ اس دن مشرکوں کی ہمراہی میں جہنم میں واغل ہوگا۔ جبریل امین پیغام لے کررسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تعزیت بھی کی۔ رسول اکرم قبل ایک پی میان کہ پی میان کہ المتنی ؟ کیا میری امت نہیں ہیں۔ میں اور اللہ ان سے برائت کرتے اس کے بعد رسول اکرم قبل کے وہ لوگ میری امت نہیں ہیں۔ میں اور اللہ ان سے برائت کرتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اکرم قبل خطمہ کے پاس آئے اور انھیں مبارک باد و سے کر تعزیت بھی فرمائی۔ جناب فاطمہ نے گریہ کیا اور کا میں نے اسے بیدائے کیا ہوتا۔ فرمائی۔ جناب فاطمہ نے گریہ کیا اور کہا کہ پی کاش میں نے اسے بیدائے کیا ہوتا۔ فرمائی۔ جناب فاطمہ نے گریہ کیا اور کہا کہ پی المتنی لم الدہ کو کاش میں نے اسے بیدائے کیا ہوتا۔

<sup>۔۔</sup> لہوف مترجم ص اس سیدابن طاؤس نے جوروایت راویان حدیث کے حوالہ سے بیان کی ہے، اسے علامہ خوارزمی نے پچھے فرق واضا فیہ کے ساتھ مسور بن مخر مہ کے حوالہ لیفل کی ہے۔ مقتل ابحسین ج اص ۲۳۸

رسول اکرم نے فرمایا کہ ﴿ ولکنه لایقتل حتّی یکون منه امام یکون منه الائمة الهادیة ﴾ لیکن سے بچاس دفت تک شہیر نہیں ہوگا جب تک اس کے صلب سے امام نہ پیدا ہوجائے اور اس امام کی نسل سے باتی ائمہ ہوں گے۔ پھر آ پ نے بارہ اماموں کا نام بنام تذکرہ فرمایا۔ (بقد رِحاجت)۔ (۱)
سیم علی ہمدانی نے رسول اکرم قلی ہے اور ایت کی ہے کہ آ پ ہنے امام حسین النا کے استان النا کی میرے بیٹے تم میرا جگر ہو۔ اس کے لئے بثارت ہے جوتم سے اور تمھاری قریت سے مجت کرے فالویل لقاتلك اور تمھارے واتی کے لئے بربادی اور ہلاکت ہے۔ (۲)

مختلف مسالک کے محدثین نے واقعہ کربلا کے سلسلے میں جو روایات نقل فرمائی ہیں ان کی جمع آ وری ایک مفصل کتاب کی متقاضی ہے۔انھیں ملحقات الاحقاق (گیار ہویں جلد) میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس مقام پرائ کتاب سے چندحوالے نقل کئے جاتے ہیں۔

## ام المونين حضرت امسلمه

آپ سے مختف طریقوں سے بیروایت نقل ہوئی ہے کہ ایک ون رسول اکرم ﷺ کا میرے گھر قیام تھا اور حسین میرے پاس جانا جا ہا تو میں نے کا میرے گھر قیام تھا اور حسین میرے پاس جے حسین نے رسول اکرم ﷺ کی پاس جانا جا ہا تو ہیں نے کو انھیں پکڑ لیاوہ رونے قیم میں نے انھیں چھوڑ دیا۔ انھوں نے پھررسول کے قریب جانا جا ہا تو پھر میں نے پکڑ لیاوہ پھرروئے تو میں نے انھیں چھوڑ دیا۔ اس پر جبریل نے رسول اکرم ﷺ سے پوچھا کہ کیا آپ اس پچکو کیا دو اگر جبریل نے کہا کہ آپ کی امت اسے قبل کرے گی اور اگر بہت جا جی جبری ہیں ہوا ہے وکھا دول جس پر بی تی ہوگا ۔ پھر جبریل نے اپنا بازو پھیلا یا اور اس زمین کی مٹی آپ کو دکھلا دول جس پر بی تی ہوگا ۔ پھر جبریل نے اپنا بازو پھیلا یا اور اس زمین کی مٹی آپ کو دکھلا دول جس پر بی تی ہوگا ۔ پھر جبریل نے اپنا بازو پھیلا یا اور اس زمین کی مٹی آپ کو دکھلا دول جس پر بی تی ہوگا ۔ پھر جبریل نے اپنا بازو پھیلا یا اور اس زمین کی مٹی آپ کو دکھلا دی۔ جس پر آپ نے گریؤ رمایا۔

مختلف عبارتول اور مختلف طرق کے ساتھ میدروایت مندرجہ ذیل کتب میں مذکور ہے۔ العقد الفریدا بن عبدر بیاندلسی ج ۲ص۲۱۹مطیع شریفه مصر

10

ا مرائد السمطين مخطوط بحواله ملحقات الاحقاق ج ااص ٢٨٥ ٢ مودة القربي ص ااطبع لا مور

🖈 ذ خائراً لعقبیٰ محت الدین طبری ص ۱۳۷ مطبع قدی مصر

🖈 میزانالاعتدال حافظشسالدین ذہبی دشقی جاص ۸طبع قاہری

☆ کنزالعمال علی متقی ہندی جسوس الاطبع حیدرآ یا ددکن

الخصائص الكبرى جلال الدين سيوطى ج ٢ص ١٦٥ طبع حيدرآباد

🖈 الفصول المهمه ابن صاغ ما تكى ص ۵۴ اطبع غرى

🖈 نورالا بصار بنجي ص١٦ الطبع ملجيه مصر

ان کے علاوہ بھی بیروایت دیگر کتابوں میں مذکور ہے۔ یہاں صرف چندحوالے نقل کئے گئے ہیں۔ نہ کورہ حدیث جناب امسلمہ کے بیان کا صرف ایک متن ہے۔صاحب ملحقات الاحقاق نے اس روایت کے دس مختلف متون نقل فر مائے ہیں۔جنھیں تقریبا نوے کتابوں سے *کثیر طر*ق نے قل کیا ہے۔

# ام الموثنين حضرت عا كشه

حضرت عائشہ سے روایت ہے کدرسول اللہ قائد تشکیر نے حسین کواینے زانو پر بٹھایا ہوا تھا کداتے میں جریل نازل ہوئے اور یوچھا کہ ہےآ ہے کا بیٹا ہے؟ آپ نے اثبات میں جواب دیا توجریل آ گئے۔ پھر جبریل نے یو چھا کہ اگر آپ چا ہیں تو میں آپ کواس زمین کی مٹی دکھلا دوں؟ آپ نے اثبات میں جواب دیا توجریل نے سرز مین کر بلاکی مٹی آ یکود کھلائی۔

🖈 مقتل الحسين علامه خوارزمی ج اص ۹ ۵ اطبع نجف 🗸

اس روایت کوعلامه طبرانی نے معجم الکبیر میں تفصیل سے بیان کیا ہے کہ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ ر سول اکرم قالد فیشنانی بروجی نازل ہور ہی تھی کہاتنے میں حسین آپ کے یاس پہنچے اور آپ کی پیٹ پر بیٹھ کر کھیلنے لگے۔ جبریل نے آپ سے یو جھا کہ کیا آپ اس بح کو بہت جائے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ﴿ و مالى لا احب ابنی ﴾ میں اینے بیٹے کو کول نہ چاہوں؟ جریل نے کہا کہ آپ کے بعد آپ کی امت اسے ل کرے گی۔ پھر جریل نے ہاتھ پھیلایا اور مٹی ہاتھ میں لائے اور کہا کداس زمین برآ پ کا بیٹاقتل کیا جائے گا۔اس کا

نام طفت ہے۔ جریل کے دخصت ہونے پرآپ باہر نکلے آپ گریفر مارہ سے اور مٹی آپ کے ہاتھ میں سے سے اور مٹی آپ کے ہاتھ میں سے کھی جھے جردی ہے کہ میرا بیٹا حسین سر زبین طف پرقتل کیا جائے گا۔ اور میری امت میرے بعد فتنوں میں جتا ہوگی۔ پھرآپ اصحاب کی طرف گئے جہاں علی ، ابو بکر ، عمر، حذیفہ ، عمار اور ابو ذرمو جود تھے۔ اس وقت آپ رور ہے تھے۔ لوگوں نے آپ سے رونے کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ جریل نے مجھے بتلایا ہے کہ میرے بعد میر ابیٹا حسین سر زمین طف پرقت کی کیا جائے گا اور جریل بیٹی لائے ہیں اور کہا ہے کہ اس ذمین میں وہ فن ہوگا۔

حضرت عا ئشہ کی اس روایت کومختلف عبارتوں اور طریقوں سے محدثین نے نقل کیا ہے جن میں چند

ىيە ئىل

🖈 المعجم الكبيرطبراني ص ۱۳۸ امخطوط

🖈 مجمع الزوائد حافظ نورالدين پيڅې ج ٩ص ١٨٨م طبوعه قدي قاہر ه

🖈 مقتل خوارز می جام ۵۹ اطبع نجف

کنز العمال ملامقی ہندی جساص ۱۱۱ حیدر آباد 🖈

نه نش صواعق محرقه ابن جمر بیثمی ص•9 اطبع میمنته مصر

🌣 ینانیخ المودة شخ سلیمان قندوزی ۱۸سطیع اسلامبول 🖈

نما يماضام لفة بر

🖈 الفتح الكبيرعلامه نبهانی جاص۵۵ طبع مصر

اس کے علاوہ بھی حضرت عائشہ کی اس حدیث کومحدثین کی کثیر تعداد نے مختلف عبارتوں اور

طریقوں سے اپنی اپنی کتابوں میں درج کیاہے۔

عبدالله بنءباس

حموین کے حوالے سے حضرت ابن عباس سے ایک روایت نقل کی جا چکی ہے۔ زیرِ نظر روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا کر رسول اکرم ﷺ اپنی وفات سے پچھے پہلے ایک سفر پر گئے پھر جب واپس آپ نے آپ کختے راور بلیغ خطبه ارشاد فرمایا اس وقت آپ واپس آپ کے آپ کختے راور بلیغ خطبه ارشاد فرمایا اس وقت آپ

14

كي آتھوں ميں آنوبهدرے تھے۔آپ نے فرمایا ﴿ ایما الناس انی خلفت فیكم الثقلین كتاب السله و عقدتى ﴾ العلوكول من في من دوررال قدر چيزول الله كى كتاب اورا پن عترت كوجانشين بنايا ے۔ پھرآ پ کا خطبہ جاری رہا یہاں تک کرآ پ نے فرمایا ﴿ أَلا و إِن جبريل قد اخبرني بأن أمتى تقتل ولدى الحسين بأرض كرب و بلاء، ألا فلعنة الله على قاتله و خاذله آخر المدهد ﴾ آگاه موجاو كه جبريل نے مجھے خبر دى ہے كەمىرى امت ميرے بينے حسين كوكرب وبلاء كى زمين رِقُلَ کرے گیآ گاہ ہوجاؤ کہ حسین کے قاتل اور مدرترک کرنے والے برقیامت تک اللہ کی لعنت ہے۔ 🖈 مقتل خوارزی جاس ۲۲ اطبع غری

حضرت ابن عباس ارشا وفرماتے ہیں کہ ﴿ ما كنا نشك و اهل البيت متوافرون ان المحسين بن على يقتل بالطف ﴾ بمين اورخاندان ك كثير سے افراد كواس بات مين شكن نبين تها كه حسین بن علی سرز مین طف پرشہید کردئے جا کیں گے۔

🖈 متدرک جا کم نیشا پوری جساص ۹ کاطبع حیدر آباد

🖈 مقل خوارزی جام ۲۰اطبع غری

الخصائص الكبرى سيوطى ج٢ص٢٦ اطبع حيدرآياد

حضرت ابن عباس سے اس کے علاوہ بھی قتل حسین کی روایات مروی ہیں جنھیں منداحد بن حنبل، المعجم الكبيرطبراني، اسد الغابيه ابن اثير جزري، تهذيب التهذيب (بن حجرعسقلاني، البداييه و النهابيه ابن كثير، مناقب مغازلی، تذکره سبط بن جوزی، تاریخ کامل بن اثیراوراصابه ابن حجرعسقلانی وغیره میں دیکھا جاسکتا ہے۔ الس بن حارث

انھوں نے کہا کہیں نے رسول اللہ کو پیٹرماتے ہوئے سناکہ ﴿ إِن البني هذا يقتل بارض العراق فمن ادرکه منکم فلینصرہ ﴾ میرایہ پٹا سرزین عراق پٹل کیاجائے گاتوتم سے جواس وفت موجود ہواس پرمیرے بیٹے کی مدوکرنی لازم ہے۔ راوی کہتاہے کہ انس امام حسین کیساتھ شہید ہوئے۔ 🖈 ولائل النبوة حافظ ابونعيم اصفهاني ص ٢٨مطيع حيدرآ باودكن

🖈 مقتل الحسين خوارزي ص ۹ ۵اطبع تيريز 🖈 ذخائراً لعقىٰ محبّ الدين طبري ص ٢ ١ اطبع قدى مصر 🖈 تاریخ دمشق این عسا کردمشقی جههص ۳۳۸ طبع شام 🏠 - اسدالغابهاین اثیر جزری ج اص۲۳ اطبع مصر 🌣 اصابداین جرعسقلانی جاص الطیع مصطفیٰ محدمصر

اميرالمونينعلي

شعمی سے روایت ہے کے صفین جاتے ہوئے جب علی اللی کر بااسے گزرے تو وہاں توقف فرمایا اور کسی ہے اس گاؤں کا نام دریافت کیا۔ آپ کو ہلایا گیا کہ اس گاؤں کا نام کر بلا ہے تو آپ نے ا تنا گرید کیا که آنسووں سے زمین نم ہوگئ پھر فر مایا کہ میں ایک دن رسول کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ ریفرمارے ہیں۔ میں نے گریکا سبب دریافت کیاتو آپ نے فرمایا کہ ﴿ کان عندی جبدیل آنفاً فاخبرني أن ولدى الحسين يقتل بشاطى الفرات بموضع يقال له كربلاء ثم قبض جبريل قبضة من تراب شمّني ايّاه فلم اتلك عيني ان فاضتا ﴿ الجمّ جريل مير ع یاس آئے تھانھوں نے مجھے بتلایا کہ میرابیا حسین فرات کے کنارے ایک مقام پرجس کا نام کر بلا ہے لل کیا جائے گا۔ پھر جریل نے ایک مٹی خاک (وہاں سے )اٹھا کر مجھے سنگھائی تو میری آئکھوں سے بے اختیار

🖈 صواعق محرقه ابن حجربيثمي ص ٩١ اطبع عبداللطيف مصر

🖈 تهذيب التهذيب ابن حجر عسقلاني ج٢ص ٢ ٣ ١٣ مطبع حيدرآباد

🖈 الخصائص الكبرى جلال الدّين سيوطى ج٢ص ٣٦ اطبع حيدرآ باد

🖈 تذكره سبطابن جوزي ص٢٦٠ طبع مطبعة العالية نجف

اس روایت کے علاوہ احمد بن حنبل، حافظ عبد الملک بن محمد خرگوشی، سیدعلی ہمدانی، شیخ سلیمان قندوزی اور حافظ تخیی شافعی وغیرہ نے اس سلسلہ میں بکثرت روایات نقل کی ہیں ۔جنھیں ہم اختصار کے سبب

ترک کردہے ہیں۔

# امام حسن بن على

نہ کورہ روایات مسلک اہل بیت کے علاوہ دیگر اسلامی مسالک کے محدثین نے کچھے تفاوت واختلا ف الفاظ کے ساتھا بٹی کتابوں میں نقل کی ہیں ۔لیکن امام حسن الطفیۃ کی بیروایت دیگرمسا لک کی کتابوں میں تلاش کے باوجودنہیں ملی۔امام جعفرصادق القلیج بیان فرماتے ہیں کہ جس مرض میں امام حسن القلیلا کی شہادت ہوئی اس میں امام حسین القلیلا آپ کے پاس آئے اور بھائی کی حالت و کیو کر گری فرمانے گے۔اس برام حسن النظی نے گریہ کا سب بوچھا تو فرمایا کہ آپ کے ساتھ جو کیا گیا ہے اس بررور ہا ہوں۔ اس يراما حسن اليس في في ارشاوفر ما يا ﴿ انّ الذي اوتى اليّ سمّ أقتل به و لكن لا يوم كيومك يا ابا عبدالله و قد ازدلف اليك ثلاثون الفا يدعون انهم من امة جدنا محمد و ينتحلون دين الاسلام فيجتمعون على قتلك وسفك دمك و انتهاك حرمتك و سبى ذراريك و نسائك ﴾ (١) (حسب ضرورت ) مجھے تو زہر دیا گیاہے جس سے میں صحید ہوجاؤں گالیکن اے اباعبداللہ تمھارے دن جیسا کوئی دن نہیں ہے کہ تیس ہزارا فرادتم پر ہجوم کریں گے اوران کا پردتو کی ہوگا کہ وہ ہمارے جد محمد (رسول الله ) کی امت ہیں اورمسلمان ہیں۔ پہلوگ تھار نے قبل اورخونریزی اورتمھاری ہتک حرمت اور خوا تین وذرّیت کواسپر کرنے کے لئے جمع ہوجا کیں گے۔

# امام حسین بن علی

محد بن عمرو بن حسن بيان كرتا ہے كہ ہم كر بلا ميں حسين كقريب تھے۔ امام حسين الطيفة في مرك طرف نكاه كرك فرماياكم ﴿ صدق الله و رسوله قال رسول الله كأني انظر الي كلب ابقع يلغ في دماء اهل بيتي ﴾ خداورسول نے ﴿ كَهَا بِ كَدِر سول اللَّهُ مَنْ السُّحَالَةِ فِي ارشاد فرمايا ب كه میں گویا ایک چشکبرے (سیاہ وسفید ) کتے کود کیور ہاہوں جومیرے اہل بیت کے خون میں مند ڈال رہاہے۔ 🖈 خصائص كبرى حافظ سيوطى ج٢ص١٥١ طبع حيدرآ باد

🖈 كنزالعمال ملاتنقي مندي ج٣اص ١٣ اطبع حيدرآياد

ا ۔ امالی صدوق مجلس۲۴ج۳ بحوالهٔ ترتیب الا مالی ج ۵ص ۱۸۰

Presented by ://https://jafrilibrary.com

دیگر جلیل القدرمحدثین نے رسول اکرم قالیشتات کے اس خواب کا تذکرہ کرتے ہوئے بیلکھا ہے کہ اس خواب کی تعبیر آپ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بچاس برس بعد پوری ہوئی۔ (۱) رسول اکرم قَلْدُنْتِنَا ہے امام حسین القایمیٰ کی شہادت کی خبر نقل کرنے والے اکابر کی تعداد بہت ہے۔جن میں مذکورہ افراد کے علاوہ جناب زینب بنت جمش ،حضرت ام الفضل بنت حارث، معاذ بن جبل، انس بن حارث،امامہ،انس بن ما لک،ابولطفیل ، جناب اساءاور دیگر شامل ہیں \_ان روایات کےایک عمومی جائزہ ہے ہمیں پیمعلوم ہوتا ہے کہ کر بلا کا واقعہ رسول اکرم ﷺ کے حزن واندوہ کا سبب ہے۔ آپ کے فرمان کےمطابق امام حسین الطبی عترت کے یا کیزہ ترین افراد میں ہیں، شہیدوں کے سردار ہیں اور ان خلفاء میں ہیں جنصیں رسول اکرم ﷺ نے امت میں اپنا جائشین بنا کرچھوڑ اپے۔امام حسین کے قاتل امت رسول سے خارج ہیں،خدا اور رسول ان سے اظہارِ برأت كرتے ہیں۔وہ لوگ قیامت كے دن مشركوں كے ساتھ اٹھائے جا کمیں گے ۔اورانھیں رسول اکرم تَالْیشٹاؤ کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی ۔اوررسول اکرم تَالْیشٹاؤہ کے چاہنے والوں میں سے جولوگ سانحۂ کر بلا کے وقت موجود ہوں ان پرنصرت حسین واجب ہے۔ بیساری باتیں اس کا ثبوت ہیں کہ رسول اکرم قالین شکا اللہ الم حسین اللہ کے اقدام کومنشائے اللی کے عین مطابق جانے ہیں۔ امہات المومنین اور ا کابر صحابہ و صحابیات کی ایک بڑی تعداد نے اس واقعہ کوساعت کیا تھا اور يقينًا س كثير نعداد نے مختلف اطراف و جوانب اورمختلف حلقوں میں اس كا تذكرہ كيا ہو گا جس كا ایک ثبوت حضرت ابن عباس کا وہ جملہ ہے جس میں انھوں نے کہا کہ خاندان بنی ہاشم کی کثیر تعدا دکوشہا دت کے واقع ہونے برکوئی شک نہیں تھا۔اور دوسرا ثبوت ثابت بنانی کا بیقول ہے کہ ہم لوگ کہا کرتے تھے کہ حسین یقیناً کر بلا میں قبل ہوں گے(۲) یاس کا تیسرا ثبوت عبداللہ بن شریک عامری کا وہ قول ہے کہ واقعہ کر بلا ہے پہلے جب عمر بن سعد مبحد میں داخل ہوتا تھا تو اصحاب علی کہا کرتے تھے کہ بہ حسین بن علی کا قاتل ہے۔ ایک دن اس نے امام حسین النظی سے کہا کہ باابا عبداللہ کچھ بے عقل لوگوں کا خیال ہے کہ میں آ ب کا قاتل ہوں تو

> اله ملحقات الاحقاق جااص ١١٦ ۲\_ مقتل خوارزی جاص۲۳۳

ا مام حسین الطیخانے اس کے جواب میں جو کچھارشا دفر مایا تھا اس میں بہجی ہے کہ وہ بے عقل نہیں حکیم لوگ

رسول اکرم قلافت و واقعات کی طرف بھی امت کو متوج فرماتے رہیں جو گراہی و ضلالت کا سبب بن سکتے مول ۔ یہی سبب بن سکتے ہوں ۔ یہی سبب بن سکتے ہوں ۔ یہی سبب ہے کہ آپ نے اینے بعد واقع ہونے والے فتنوں کا تذکرہ فرمایا ہے جنھیں حدیث کے موسوعات میں کتاب الفتن کے عنوان سے درج کیا گیا ہے۔ اس سلسلہ میں حضرت حذیفہ یمانی کا میر بیان بھی موسوعات میں کتاب الفتن کے عنوان سے درج کیا گیا ہے۔ اس سلسلہ میں حضرت حذیفہ یمانی کا میر بیان بھی قابلِ مطالعہ ہے۔ انھوں نے فرمایا کہ خداکی تم دنیا کے ختم ہونے تک جو بھی فتنے ہونے والے تھے، ان میں سے رسول اللہ نے وہ قائدین فتنے جن کے ساتھ تین سویا اس سے زیادہ افرادہوں گے، ان کا نام ونسب اور قبیلہ بھی بتلا دیا تھا (س) ۔ جس تفصیل کا ذکر حضرت حذیفہ نے فرمایا ہے وہ ہم تک نہیں پہنچی اور سیاسی مصلحتوں کا شکار ہوگئی اور غالباً بیانِ حدیث اور تدوین حدیث کورو کئے کے اسباب میں بیسیای مصلحتیں بھی شامل ہوں شکار ہوگئی اور غالباً بیانِ حدیث اور تدوینِ حدیث کورو کئے کے اسباب میں بیسیای مصلحتیں بھی شامل ہوں

ا ارشادمفیدج اس ۱۳۳۱ سس

۲ مقتل ازطبقات ابن سعد غيرمطبوع ص ۵۰ .

٣\_ سنن ابوداؤرجهم ٩٥ حديث ٣٣ ١٠٠

گ۔اس کے باوجود واقعہ کر بلا کے سلسلہ میں رسول اکرم قالیف کے کچھ ارشادات ہم تک بینی گئے۔جن میں سے چنداو پر کی سطور میں درج کئے گئے۔ان سارے ارشادات کا خلاصہ یہ ہے کہ حسین الطبیح حق پر ہیں،ان کے ساتھی حق پر ہیں اوران کے قاتل خدا اور رسول کے ناپیند یدہ ترین اشخاص میں ہیں۔اس سے یہ نتیجہ نکالنا عقلی اور منطق ہے کہ حسین کا قیام رسول اکرم قالیف کی ہدایت کی علمی اور مملی تبیین وتشریح ہے۔

محد حنف کنام کھے جانے والے وصیت نامہ میں امام حسین نے ای نظریہ کا اظہار فرمایا ہے کہ ﴿ و انسما خدرجت لطلب الاصلاح فی امّة جدّی و ارید أن آمر بالمعروف و انهی عن السمنکر و اسیر بسیرة جدّی و ابی علی ابن ابیطالب ﴾ میں اپنے جدک امت کی اصلاح کے لئے خروج کررہا ہوں اور میں امر باالمعروف اور نہی عن المحکم وف اور نہی عن المحکم کرنا چاہتا ہوں اور میں اسپنے جد (رسول اللہ) اور اپنے والدعلی ابن ابیطالب کی سیرت پڑئل (کرتا ہوں اور) کروں گا۔ امام حسین المحکم کا بیمنشور رسول اکرم کے منصوبہ ہدایت کا تسلسل ہے اور یہی منشور واقعہ کر بلاکی اساس ہے۔

پیغبراکرم میلیشنگ کاس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد خاندانِ رسالت پر جومصائب
پڑے وہ اسنے کڑو ہے اور کسلے ہیں کہ ان کے بیان کونظر انداز کردینا ہی مناسب ہے اگر چہ ان سارے
واقعات کا براہ راست ربط واقعہ کر بلاسے ہے۔ اگرہم ان کی دہشت نا کیوں کو برداشت کرتے ہوئے آئیس
نقل بھی کریں تو ایک انہائی ضخیم کتاب تیار ہو سکتی ہے جس کا بیہ موقع نہیں ہے۔ خضراً بیہ جان لینا چاہیے کہ
شیعیان علی پرایک وقت وہ آیا جب حکومت شام کی طرف سے بیفر مان جاری ہوا کہ وہ اشخاص، خاندان اور
قبیلے جو آل محمد بالخصوص علی سے دوئی کا دم بھرتے ہیں، آئیس حب مراتب ڈرا دھم کا کراس سے باز رکھا
جائے اور اگروہ اس پرتیار نہ ہوں تو آئیس تی کر دیا جائے ، ان کی بستیاں تاراج کردی جا کیں اور مال واسباب
کولوٹ لیا جائے۔

یہ دبی دورتھا جب جَر بن عدی اوران کے ساتھی عبدالرحمان بن حسّان، وسنّی بن قبل، قبیصہ بن ربیعہ وغیرہ شہید کئے گئے۔ان کے علاوہ رشید ہجری، عمر وبن حمّی خزاعی، جو برید بن مسہر، عبداللّٰہ بن یحی ہجمہ بن ابی حذیفہ ،عبداللّٰہ بن ہاشم مرقال ،عبداللّٰہ بن خلیفہ طائی اور عدی بن حاتم اور دیگر شیعیان علی کوسینکڑوں کی تعداد میں شہید کیا گیا اور بیسب کچھ حکومت شام کے براہ راست احکامات بروقوع بزیر ہور ہاتھا۔اس کا ایک ہلکا سا

یرتوا مام حسن اللیلی کے معاہدہ شکھے میں دیکھا جاسکتا ہے جسے کثیر مؤرخین نے اپنے اپنے طُر ق سے کتابوں میں درج کیاہے۔

ابن اعثم کوفی کے بیان کےمطابق امیرشام کا ہڑمل کتاب دسنت کےموافق اورسیرت خلفاء صالحین ك مطابق موكا \_ابن الى الحديد فصرف كتاب وسنت كاتذكره كيا بهاس ميس سيرت خلفاء كاذكر نہیں ہے۔اوریبی درست ہے اسلئے کہ سیرت خلفاء کوعلی اوراصحاب علی نے بھی تسلیم نہیں کیا۔ ۲۔ معاویہ بن ابوسفیان کواینے بعدولی عہد معین کرنے کاحت نہیں ہوگا۔ بیامرمسلمانوں کے شور کی سے طے ہوگا۔سبوطی اوراصابے کے مطابق امر حکومت معاویہ کے بعد حسن بن علی کوحاصل ہوگا۔ س۔ شام وعراق اور حجاز و تہامہ بلکہ اللہ کی زمین کے سارے باشندوں کی امن وامان کی صانت ہوگی۔ ۳- اصحاب علی اور شبعیان علی این آل اولا دکیساتھ حفظ وامان کی زندگی بسر کرنے کے حق دار ہو سکے ۔

۵۔ حاکم حسن بن علی ان کے بھائی حسین اور رسول اکرم کے اہل بیت کے ساتھ کوئی ظاہری اور باطنی شراورسازش نہیں کرے گااوران میں ہے کسی کوبھی کہیں خوف ز وہ نہیں کرے گا۔

۲۔ امیرالمومنین علی پر جوسب وشتم قنوت وغیرہ میں کی جاتی ہے وہ بندکرے گا اور علی کا تذکرہ خیر ہے

بیعمرانیات کےاصولوں میں ہے کہ جو چیز جنگ کی بنیا دہوتی ہےوہی چیز صلح میں زیر بحث لا کی جاتی ہے۔ پیشرا کط ہم نے ابن عثم کی الفتوح کے متن وحاشیہ سے نقل کی ہیں (۱)۔ مزید علامہ باقرشریف قرشی کی حیات الا ہام الحن کے باب بنود اصلح سے بھی استفادہ کیا گیا ہے(۲)۔ان کے علاوہ جوشرطیں دیگر کتابوں میں میں ان کانقل کرنا طول کلام کا سبب ہوتا البذا ترک کی گئیں۔ان کی شرائط ہی سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ حکومتوں کاروبی آل محد کے ساتھ کیا تھا۔ مؤرخین کابیان ہے کہ حکومت وقت نے ایک بھی شرط برعمل نہیں کیا۔ ابن الى الحديد في امير شام كابير جمالق كياب كه ﴿ الأوان كيل شعى اعطيت الحسن بن على

لصلح ۲۔ حیات الامام الحن ج مص ۲۳۷\_۲۳۷\_باب بنودا

ا۔ الفتوح جہم 19

تحت قدمی ھاتین لا آفی به (ا) ۔ آگاہ ہوجاؤکریں نے جوبھی معاہدہ حسن بن علی سے کیا ہے وہ میر نے قدموں کے بنیجے ہاور میں اُن سے بچوبھی پورانہیں کروں گا۔ اس کے برعکس جب سلح کے بعد جب پوری حکومت اسلامیہ پرافتدار حاصل ہوگیا تو امیر شام نے اپنے سارے عاملوں کو بیتھم صادر کیا کہ جوشخص بھی ابور اب اوران کے اہل بیت کے فضائل بیان کرے گااس کے جان و مال کی ذمتہ داری حکومت پرنہیں ہے ۔ ابور اب اوران کے اہل بیت کے فضائل بیان کرے گااس کے جان و مال کی ذمتہ داری حکومت پرنہیں ہے کہا کہ ابور اب ابن الحد بیرمعز کی ہی تحریفر ماتے ہیں کہ ایک دن بنی امیہ کے بچھلوگوں نے امیر شام سے کہا کہ آب اپنی مراد تک بینے گئے اب آب اس خص (علی) پر لعنت بند کر دیں۔ اس پرامیر شام نے جواب دیا کہ خدا کی قتم یہ اس وقت تک بند نہیں ہوگی جب تک بیچ اسے سُن سُن کر بڑے نہ ہوجا کیں ادھیڑ بوڑ ھے نہ ہوجا کی اورلوگ ان کے فضائل کا ذکر ترک کر دیں۔ امیر شام نے اپنے عمال کو میجھی حکم دیا تھا کہ راویان حدیث صحابہ کے فضائل کثر ت سے بیان کریں اوراگر مسلمانوں میں سے کوئی ابوتر اب کی فضیلت بیان کریں اوراگر مسلمانوں میں سے کوئی ابوتر اب کی فضیلت بیان کریں اوراگر مسلمانوں میں سے کوئی ابوتر اب کی فضیلت بیان کرے تو فورا اس

صلح اور حسین کا موقف ان مانا ما

اسد الغابہ اور کامل بن اثیر کی روسے دونوں بھائیوں میں صلح کے معاملہ میں سخت اختلاف تھاجب کہ ابن عسا کر کے مطابق امام حسین القائی بعد میں راضی ہو گئے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بیر دوایات انھیں لوگوں کی ساختہ و پر داختہ ہیں جنھیں فضائل اہل بیت کے مقابل روایات وضع کرنے کی مشق ہو چکی تھی۔ ورنہ مشق ہو چکی تھی۔ ورنہ صحیح روایتوں میں بیت کرہ موجود ہے کہ امام حسین القیلا کا اختلاف کرنا تو کہا آپ امام حسن القیلا کے احترام میں گفتگو کرنے کہ ایم اجتاب فرماتے تھے (۲)۔ یہاں بیدواقعہ بھی قابل ذکر ہے کہ امیر شام کے حضور میں میں گفتگو کرنے کہ امیر شام کے حضور میں میں گفتگو کرنے کہ امیر شام کے حضور میں طرف سوالیہ کیا گیا۔ انھوں نے امام حسین القیلا کی باوشاہت کا عہد لیا جارہا تھا تو قیس بن سعد سے بھی مطالبہ کیا گیا۔ انھوں نے امام حسین القیلا کی طرف سوالیہ نکا گوں سے دیکھا کہ کھے کیا کرنا چا ہیے تو امام حسین القیلا نے جواب میں فرمایا ﴿ یہا قیس انه

مالم

ا به شرح نج البلاغه ج٢١ص ٢٨، مقاتل الطالبين ص ٥٤ ٢- منا قب شبرآ شوب ج٢ص ١٨٢ بحوالة امام باقر عليه السلام

امامی یعنی المصن کا الے میں اہام حسن النا اللہ میرے بھی امام ہیں یعنی جووہ فرمار ہے ہیں وہی کرو۔ شخ مفید کامیر حوالہ بھی قابل ذکرہے کہ امام حسن النیلی کے انتقال کے بعد عراق کے شیعوں میں ایک سیاس حرکت پیدا ہوئی اور انھوں نے امام حسین الطی کوخط کھا کہ ہم امیر شام سے خلع خلافت کر کے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔آپ نے انھیں اس عمل سے منع فرمایا اور انھیں یاد دلایا کہ ان کے اور امیر شام کے درمیان ایک عہدو پیان ہے اور اس کا توڑنا اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک کہ اس کی مدت پوری نند ہوجائے (۱)۔ایسے واقعات تاریخ کی کتابوں میں بھرے ہوئے ہیں جن سے ہمیں انداز ہوتا ہے امام حسین الطِّينَة نه الم حسن مجتبى الطِّينة كم معامدة صلح كى تائيد فرمائي بلكه اس معامده كي تقويت فرمات رب كه صاحبان تطہیر کا مزاج ایک ہےاورامامت قیام وقعود دونوں حالتوں میں امامت ہی ہے۔ شهادت امام حسن

صلے کے بعد آپ نے کوفد کا قیام ترک فرما دیا اور دوبارہ مدینہ میں سکونت پذیر ہوکر کتاب دسنت کی خدمت اور تبلیخ و ہدایت دین میں مشغول ہو گئے جس سے صحابہ و تا بعین کی ایک بڑی تعداد آپ کے گرداستفادہ کے لئے جمع ہوگئی اور دین اسلام کا اصلی چیرہ لوگوں کے سامنے نمایاں ہونے لگا اور غالبًا اسی بات سے خوف ز دہ ہوکر دشمن نے آپ کوز ہر کے ذریعہ شہید کروادیا۔ جب زہرنے اپنااثر دکھلایااور آپ کی وفات کا وقت قریب آنے لگا تو آپ نے محمد حنفیہ کو بلا کر انھیں وصیت کی کہ حسین میرے بعد امام ہیں اور ان کی اطاعت واجب ہے خبر داران سے اختلاف نہ کرنا۔ اسے ن کر محد حفیہ نے سر تسلیم کوخم کردیا (۲)۔

یزید کی ولی عہدی

ابن اشراور یعقونی (۳) نے امام حسن الطیعة کی شہادت کے بعد بزید کی بیعت ولیعهدی کا تذکره کیا ہے لیکن اس کا تذکرہ نہیں کیا کہ شہادت کے کتنے عرصہ بعدیہ واقعہ ہوا۔ بعض محققین کا

ا۔ ارشادمفیدج ۲ص۳۳

۲- اصول کافی مترجم ج۲ ص ۱۷-۲۷ المريخ كامل بن اثيرج الص٥٦، تاريخ يعقوني ج٢ص ٢٢٨

صبيل سكين م ديدراباد،سنده، پاستان

خیال ہے کہ امیر شام نے امام حسن النظامی کی زندگی ہی میں یہ منصوبہ بنالیا تھالیکن اسے بہت خفیہ رکھااور امام کی شہادت کے بعد اس پڑمل در آمد کیا (۱)۔ ایک بیواقعہ بھی ماتا ہے کہ میں ہجری میں امام حسن النظامی شہادت سے پچھ بل امیر شام نے مدینہ کا سفر اختیار کیا تا کہ بیزید کی بیعت کے بارے میں لوگوں کی رائے معلوم کی جاسکے۔ انھوں نے عبداللہ بن جعفر ، عبداللہ بن عبر اللہ بن عبر اللہ بن عمر سے انتہائی معلوم کی جاسکے۔ انھوں نے عبداللہ بن جعفر ، عبداللہ بن عباس ، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر سے انتہائی خفیہ ملاقات کی اور بیعت بزید کا مسئلہ پیش کیا۔ ان لوگوں نے اس شدت سے مخالفت کی کہ بید ملاقات ناکامیاب ہوگئی (۲) اور امیر شام نے میں ہجری میں امام حسن النظامی شہادت کے فور أبعد بید مسئلہ دوبارہ اٹھایا۔ اور شام میں بزید کی ولیعہد کی بیعت کروائی گئی اور مختلف شہروں میں اس کی بیعت کے لئے حکمنا ہے ارسال کئے گئے۔

مغيره بن شعبه

ی خص امیر شام کی طرف سے کوفہ کا والی تھا۔ امیر شام نے اسے معزول کر کے اپنی پیا
زاد بھائی سعید بن عاص کو حاکم کوفہ معین کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ خبر مغیرہ کو پینی تواس نے سوچنا شروع کیا کہ امیر
شام پر کس طرح ہاتھ دو الے کہ دہ معزول کرنے سے باز آجائے۔ اس نے اپنے ذبہن میں ایک منصوبہ تیار کر
کے شام کا سفراختیار کیا۔ اس نے شام پہنی کر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اگر آج میں اپنی حکومت وریاست واپس
نہ لے سکا تو پھر بھی حاصل نہیں کرسکتا۔ یہ کہہ کر وہ بزید کے پاس پہنچا اور بوں گویا ہوا کہ اصحاب رسول اس ونیا
سے اٹھ گئے اور قریش کے اکا بر اور صاحبانِ رائے بھی چل بسے اور اب ان لوگوں کی اولا دونیا میں باتی رہ گئی
ہے اور ان اکا برکن سل میں تم ایک بلند ترین ، زیرک و دا نا اور صاحب تد برخص ہو اور سنت و سیاست کے رموز
سے آگاہ ہولیکن میری سے بچھ میں نہیں آتا کہ امیر شام لوگوں سے تھا ری خلافت کی بیعت کیوں نہیں لیتے ؟ بزید
نے سوال کیا کہ کیا ہے گام ممکن ہے؟ مغیرہ نے آثبات میں جواب ویا۔ یزید نے فوراً ہی آبی اپ باپ سے ملاقات
کر کے مغیرہ کی تبویز گوش گزار کی۔ امیر شام نے مغیرہ کو طلب کر کے بوچھا کہ یزید کیا کہ درہا ہے؟ مغیرہ نے

ا الاستيعابج اص ۱۹۳۱ دارالجبل بيروت ١٠- الامامة والسياسة ج اص ۱۸۳

مغیرہ نے کوفیہ کی امیہ کے طرفداروں میں سے قابل اعتادلوگوں سے مشورہ کیااورانھوں نے بیڈ موٹی بن مغیرہ کے ہمراہ شام روانہ کر دیا۔اورانھیں اس کام کے لئے تیں ہزار درہم دیئے۔ان لوگوں نے دمشق بی کی کریزید کی ولیعہدی اور خلافت کو بہت آرائش دے کر پیش کیا۔امیرشام نے جواب میں کہا کہ آپ واپس جا کیں اوراس کا تذکرہ کی ضلافت کو بہت آرائش دے کر پیش کیا۔امیرشام نے جواب میں کہا کہ آپ واپس جا کیں اوراس کا تذکرہ کی سے بھی نہ کریں اور جو پھھ آکتھ ارے بال نظار کریں۔پھرامیرشام نے موٹی بن مغیرہ سے بو چھا کہ تھارے باپ نے ان لوگوں کا دین گئے میں خریدا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ تیں ہزار درہم میں۔امیرشام نے کہا کہ واقعان ان لوگوں کی نظر میں ان کا دین بے قیمت تھا۔ایک اور دوایت کے مطابق مغیرہ نے چالیس افراد کواپ بیٹی کے ہمراہ دمشق بھیجا۔ ان لوگوں نے امیرشام سے کہا کہ امت کی صلاح و بہودی کے لئے مغیرہ نے ہمیں انہوں نے ہمراہ دمشق بھیجا۔ ان لوگوں نے امیرشام سے کہا کہ امت کی صلاح و بہودی کے لئے مغیرہ نے ہمیں انہوں کے بعد اختلاف و است ہو چھا کہ آپ لوگوں کی نگاہ میں ایسا کون ہے؟ انھوں نے کہا کہ ہم آپ کے فرزند بزید کو پسند کرتے ہو؟ انھوں نے کہا کہ ہم آپ کے فرزند بزید کو پسند کرتے ہو؟ انھوں نے ہیں اور ای کواس قابل بچھتے ہیں۔امیرشام نے بو چھا کہ کیا واقعا تم لوگ اسے پند کرتے ہو؟ انھوں نے ہی اور ای کواس قابل بی جم آپ کے کہا ہی ہم آپ کے ہم آپ کے ہم آپ کے ہم آپ کے ہم آپ کہا کہ ہم آپ کے ہم آپ کہ ہم آپ کے ہم ایسال کہ ہم آپ کے ہم آپ کہ ہم آپ کے ہم آپ کہ ہم آپ کے ہم آپ کے ہم آپ کہ ہم آپ کہ ہم آپ کے ہم آپ کہ ہم آپ کے ہم آپ کے ہم ایسال کہ ہم آپ کے ہم کی ہم کو کی میں کور کی کورٹ کی کورٹ کے ہم کی ہم کورٹ کے ہم کورٹ کے ہم کی ہم کورٹ کے

رائے ہے اور ان لوگوں کی بھی ہے جنمیں ہم کوفہ میں چھوڑ آئے ہیں۔ امیر شام نے میر گفتگوں کرعروہ بن مغیرہ سے بوچھا کہ تحصارے باپ نے ان لوگوں کا دین کتنے میں خریدا ہے؟ عروہ نے جواب دیا کہ چارسو دینار میں۔امیر شام نے کہا کہ کتنا سستاخریدا ہے۔امیر شام نے ان لوگوں سے مخاطب ہوکر کہا کہ ہم آپ لوگوں کی پیش نہا دیرغور کریں گے۔صبرا وراطمینان جلد بازی سے بہتر ہے۔ (ا)

کامل بن اثیر کے مطابق مغیرہ بن شعبہ کی ان ریشہ دوانیوں سے امیر شام نے متاثر ہوکر بھرہ کے حاکم زیاد بن ابیہ کو خط لکھا اور اس سے مشورہ طلب کیا۔ زیاد نے عبید بن کعب نمیری کو بلا کر اس سے کہا کہ وہ دمشق جا کرامیر شام کواس عمل سے بازر کھے۔

#### امام حسين كاموقف

ا \_ تاریخ کامل ابن اثیرج سام ۵۰۳ م۰۰ دارصاور بیروت

<sup>۔</sup> جعدہ بن ہمیر ہ ام ہانی بنت ابوطالب کے صاحب زادے اور امیر المونین کے بھانجے تھے۔ ابن عبدالبراور ابن افٹیروغیرہ نے اُخیس صحابی رسول قرار دیا ہے۔ ان کی سکونت کوفیہیں تھی۔ جنگ صفین میں ان کی خدمات قابلِ قدر ہیں۔

پراعتبار کیا جاسکتا ہے۔ بیلوگ دشمن کے لئے سخت جنگ جواور آل ابوسفیان کے مخالف ہیں ۔ آخر میں امام حسین الطینی ہے درخواست کی گئی کہ وہ اپنی رائے ہے مطلع کریں۔ان کے جواب میں امام حسین الطینی نے تحریر فرمایا ﴿ انى لا رجو ان يكون رأى اخى رحمه الله في الموادعة و رائى في جهاد الظلمة رشدا و سدادا، فالصقوا بالارض و اخفوا الشخص و اكتمواالهوي و احترستوا من الاظهاء ما دام ابن هند حيّا فان يحدث به حدث و انا حيّ ياتكم رائى ان شاء الله ﴾ (۱) میں امیدر کھتا ہوں کہلے میں میرے بھائی کی رائے اور ظالموں سے جہاد کرنے میں میری رائے دونوں ہی حق وصواب اوررشد و ہدایت پر ہیں ہم لوگ اپنی زمین سے وابستہ رہوا درخوا ہش کونٹی رکھو جب تک کہ ابن ، ہندزندہ ہے۔اگروہ مرگیااور میں زندہ رہاتواس وفت انشاءاللہ! بنی رائے کا اظہار کروں گا۔

بعض مورخین نے تحریر کیا ہے کہ مستیب بن عتبہ فزاری امام حسن النگیز کی شہادت کے بعد پچھ لوگوں ، کے ساتھ امام حسین النکھیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بید کہہ کر اُن سے معاویہ کومعز ول کرنے کی درخواست کی کہ ہمیں آپ کی اور آپ کے بھائی (دونوں) کی رائے معلوم ہے۔اس کے جواب میں آپ نے ارشاد فرايا ﴿ انى لا رجوأن يعطى الله اخى على نيته في حبه الكف و ان يعطيني على نيتي فسى حُبّى جهاد الظالمين ﴾ (٢) - مجھاميد بكالله ميرے بھائى كوأس مجت كا اجرعطافرمائ كاجو اٹھیں صلح ہے تھی اور مجھے اس محبت کا اجر عطا فر مائے گا جو مجھے ظالموں کے ساتھ جہاد کرنے سے ہے۔ جب امام حسین اللی کے پاس عراق و حجاز کے اشراف وا کا برکی آمد ورفت زیادہ ہوئی اور انھوں

نے امام حسین اللی کواین مدد ومعاونت کا یقین دلا ناشروع کیا توایک دن عمرو بن عثان بن عقان نے والی مدینه مروان بن عکم سے اس کی شکایت کی اور کہا کہ اگر اسے روکا نہ گیا تو تم لوگوں کو سخت پریشانیوں کے دن دیکھنے نصیب ہوں گے۔مروان نے خط لکھ کرامیر شام کومطلع کیا۔امیر شام نے جواب میں لکھا کہ جب تک حسین ہارے مقابل پڑئیں آتے اورا بنی تشنی کوظا ہر نہیں کرتے ان ہے کوئی تعرض نہ کروالبتہ ان کی تگر انی

۲\_ البدابية والنهابيج ٨ص١٧١

اله انساب الاشراف ج ١٣ ٣٢٨

كرتے رمو(۱) \_ پھرايك وقت وه آيا جب مروان كى جكه آنے والے وليد بن عتبہ نے اہل عراق كوامام حسين الليد كى الما قات سے روك ديا توامام حسين الليد في اس سے ارشاد فرمايا ﴿ يِا ظالما لنفسه عاصيا لربّه علام تحول بینی و بین قومی عرفوا من حقی ما جهلته انت و عمك ﴾(٢) ـ ا ـ ا ا پے نفس پرظلم کرنے والے اور اپنے رب کا عصیان کرنے والے تم کیوں میرے اور ان لوگوں کے درمیان حاکل ہوتے ہوجومیر ہے حق کو بیجانتے ہیں ، جےتم اور تمھارا چھانہیں بیجانتے۔اس نے جواب میں جو کیجھامام حسین الطیخ ہے کہا کہ اس میں میر بھی تھا کہ جب تک آپ کا ہاتھ نہیں اٹھتا اس وقت تک آپ کی زبان کی خطا

### امير شام كاخط اورجواب

اگر ہم اُس عہد کے شامی اورعلوی کر داروں پر بحث و تحیص شروع کریں تواہے منطقی طور پر بعدرسول کے ابتدائی ترین ایام سے شروع کرنا ہو گا جوایک پوری کتاب کا متقاضی ہے اور ہم اینے موضوعِ خاص سے دور جاپڑیں گے۔ لہٰذااس بحث کومختصر کرتے ہوئے امیر شام کا ایک خط اور امام حسین الفاتی کا جوابتحريركرنا چاہتے ہيں۔ہم ايك خط جاحظ كے باب المفاخرة كى شرح انكشاف حقيقت سے لفظوں كى تھوڑى سی تبدیلی کے ساتھ نقل کررہے ہیں کہ مروان نے وابیعہدی پزید کے متعلق امام حسین الظیہ کی نسبت معاویہ کوخط کھ کراطلاع دی کہ آپ کومعلوم ہو کہ عمرو بن عثمان نے مجھے خبر دی ہے کہ اہل عراق اور سر داران تجازگی ایک جماعت کی آ مدورفت حسین بن علی کی خدمت میں بہت یا ئی جاتی ہےوہ (لیعنی عمر و بن عثان ) کہنا تھا کہ میں ان کے خروج کرنے سے مطمئن نہیں ہوں۔ میں نے اس معاملہ کی تحقیقات کی تو معلوم ہوا کہ وہ ان دنوں تو خلافت کاارادہ نہیں رکھتے ۔مگر ہاں آپ کے بعد جوخلافت پرمتمکن ہوگااس کی طرف سے مجھےاطمینان نہیں ہے۔اس بارے میں جوآپ کی رائے ہواس سے مطلع فرمایے والسلام (٣)۔ کتاب ندکور کے مطابق اُس خط

ا انساب الاشراف جسم ٣٦٧

٢\_ انساب الاشراف جهي ٣٦٩

٣\_ انكشاف حقيقت ص١١١ نظامي بريس لكصنوً

ألست القاتل حجر بن عدى اخاكنده و اصحابه المصلّين العابدين الذين كانوا ينكرون الظلم و يستعظمون البدع و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و لا يخافون في الله لومة لائم قتلتهم ظلما و عدوانا من بعد ما اعطيتهم الايمان المغلّظة و المواثيق المؤكدة جرأة على الله و استخنافا بعهده.

أو لست قاتل عمرو بن الحمق الخزاعي صاحب رسول الله العبد الصالح الدى أبلته العبارة فنحل جسمه و اصفر لونه فقتلته بعد ما آمنته و اعطيته ما لو فهمته العصم لنزلت من رؤس الجبال.

أو لست بمدّعى زياد بن سميّة المولود على فراش عبيد ثقيف فزعمت انه ابن ابيك و قد قال رسول الله الولد للفراش و للعاهر الحجر. فتركت سنّة رسول الله تعمّداً و تبعت هواك بغير هدى من الله. ثم سلّطة على اهل الاسلام يقتلهم و يقطع

ايديهم و ارجلهم و يسل اعينهم و يصلّبهم على جذوع النخل كأنك لست من هذه الامّة و ليسوا منك.

أو لست قاتل الحضرميّ الذي كتب فيه اليك زياد انه على دين عليّ كرم الله وجهه فكتبت اليه أن اقتل كل من كان على دين على فقتلهم و مثّل بهم بامرك و دين على هو دين ابن عمّه مَا الذي اجلسك مجلسك الذي انت فيه و لو لا ذلك لكان شرفك و شرف آبائك تجشم الرحلتين رحلة الشتاء و الصيف.

و قلت فيما قلت انظر لنفسك و دينك و لامّة محمد سَلَّ و اتّى شق عصا هذه الامّة و ان تردّهم اللي فتنة و انى لا اعلم فتنة اعظم على هذه الأمّة من ولايتك عليها و لا اعظم لنفسى و لدينى و لأمة محمد سَلَّ النَّكَ افضل من ان اجاهرك فان فعلت فانه قربة الى الله و ان تركته فانى استغفر الله لذنبى و اسألة توفيقه لارشاد امرى -

و قلت فيما قلت انى ان انكرت تنكرنى و إن اكدك تكونى فكدنى ما بدالك فانى ان الكرت تنكرنى و إن اكدك تكونى فكدنى ما بدالك في المائل المائل

و لعمرى ما وفيت بشرط و لقد نقضيت عهدك بقتل هولاء النفر الذين قتلتهم بعد الصلح و الأيمان و العهود و المواثيق فقتلتهم من غير ان يكونوا قاتلوا أو قتلوا و لم تفعل ذلك بهم الالذكرهم فضلنا و تعظيمهم حقنا مخافة أمر لعلك إن لم تقتلهم مت قبل ان يفعلوا أو ماتوا قبل أن يدركوا.

فابشريا معاوية بالقصاص و استيقن بالحساب و اعلم أن لله تعالى كتابا لا يغادر صغيرة و لا كبيرة الا احصاها و ليس الله بناس لاخذك بالظنة و قتلك اوليائه على التهم و نفيك اياهم من دورهم الى دارالغربة و أخذك الناس ببيعة ابنك الغلام الحدث يشرب الشراب و يلعب بالكلاب ما اراك الا قد خسرت نفسك و بترت دينك و

غششت رعيّتك و سمعت مقالة السفيه الجاهل و اخفت الورع التقى ﴾ (١)

ا ما بعد مجھے تھارا خط ملاجس میں تم نے بیز ذکر کیا ہے کہ میری طرف سے تنصیب کچھ خبریں موصول ہوئی ہیں جوشھیں ناپند ہیں اورتمھارے خیال میں مجھے اُن سے دورر ہنا چاہئے ۔ یقیناً نیکیوں کی طرف اللہ ہی ہدایت کرتا اور توفیق دیتا ہے۔ یہ جوتم نے لکھا ہے کہ کچھ باتیں میرے بارے میں شمصیں ہٹلائی گئی ہیں تو یہ خوشامدی اور چغلخو رلوگ ہیں اور پیرگمراہ لوگ جھوٹے ہیں ۔ میں نہتم سے جنگ کا ارادہ رکھتا ہوں نہ مخالفت و مخاصمت کالیکین اس تر کیپمخاصمت و جنگ میں اللہ سے خا ئف ہوں اورشھیں اورتمھار بے ظالم دوستوں کو چھوڑ دینے کا کوئی عذر بھی نہیں ہے۔

کیاتم جربن عدی کندی اوران کے ساتھیوں کے قاتل نہیں ہو جونمازی اورعبادت گز ارتھے۔ یہ لوگ ظلم کےمئر تھے بدعت کو گناہ عظیم سمجھتے تھے۔ام بالمعروف دنہی عن المئکر کیا کرتے تھے۔اوراللہ کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے سے خوف زدہ نہیں تھے تم نے آخیں ظلم وستم سے قبل کر دیا حالا تکہ تم نے شدید فتمیں بھی کھائی تھیں اور مضبوط عہد بھی باندھے تھے۔ بیٹم نے اس لئے کیا کہتم نے اللہ پر جرأت کی اور اس كے عہد كا استخفاف كيا۔

کیاتم عمروبن حمق خزاعی صحابی رسول کے قاتل نہیں ہو۔وہ عبد صالح کہ عبادت نے ان کی طاقت زائل کردی تھی کہان کاجسم لاغراوران کارنگ زر دہو گیا تھا تم نے آخییں قتل کر دیا حالانکہ تم نے آخییں ایسی متحکم اورمظبوطامان دی تھی کہا گروشتی جانوروں کواپیا یقین دلایا جا تا تو وہ مطمئن ہوکریہاڑوں سے بنچےاُتر آتے۔ کیاتم نے بید دعویٰ نہیں کیا کہ زیاد بن سمیّۃ تمھارے باپ کا بیٹا ہے حالانکہ وہ عبید ثقفی کے بستریر پیدا ہوا تھا۔اوررسول اللہ قائیشنگاتی کابدارشاد ہے کہاڑ کااس کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوااور بدکار کے لئے پتھر ہے۔تم نے سنت رسول جان بوجھ کرتر ک کیا اورتم نے اللہ کی ہدایت کو پس بشت ڈال کرائنی خواہش نفس کی پیردی کی۔ پھرتم نے زیاد کومسلمانوں پرمسلط کر دیا کہ دہ آخیں قبل کرنے۔ان کے ہاتھ ہاؤں قطع کرے،ان کی آ تکھیں نکال لے درکے درختوں پرانھیں سولی چڑھادے۔گویاتم اس امت سےنہیں تھے اوراُن لوگوں کاتم ہےکو کی تعلق ہی آئیں تھا۔

ا - الامة والسياسة ج اص ٢٨ ١٦ الغديرج اص ١٢١

کیاتم اس خفری کے قاتل نہیں ہوجس کے باری میں زیاد نے شخصیں لکھاتھا کہ وہ علی کرم اللہ وجہہ کے دین پر ہوائے قتل کر دو۔ زیاد نے تحصارے کے دین پر ہوائے قتل کر دو۔ زیاد نے تحصارے حکم سے انھیں قتل کیا اور اُن کامُلہ کیا۔ علی کا دین تو ان کے ابن عم (چچازاد بھائی) ہی کا دین تھا۔ جس کا سہارا لے کرتم ہی جی اس مقام (حکومت) پر بیٹھے ہوئے ہو۔ اگر بیہ نہ ہوتا تو تحصاری اور تمصارے آباء کی ساری شرافت سردی اور گری کے سفروں ہی میں ہوتی۔ شرافت سردی اور گری کے سفروں ہی میں ہوتی۔ اور یہ جوتم نے کہا ہے کہ تم این ذات ، اپنے دین اور امت محمد کا خیال رکھواور امت کے اتحاد کو یارہ

پارہ نہ کرواورانھیں فتنہ میں نہ ڈالوتو میرے علم کے مطابق سب سے بڑا فتنہ تو بیہ ہے کہتم اس امت کے والی ہو۔
اور میں اپنی ذات، اپ وین اور امت کے لئے اس افضل کوئی عمل نہیں ویکھتا کہ تمھارے مقابل کھڑا ہو
جاؤں۔اگر میں بیٹل کروں تو قربۂ الی اللہ کروں گا اوراگر نہ کروں تو اپنی کوتا ہی پراللہ کی بارگاہ میں استغفار
کروں گا اور دعا کروں گا کہ وہ مجھے تو فیق عنایت فرما کر مجھے میرے امرکی ہدایت نصیب کرے۔

تم نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر میں تمھاراا نکار کروں گا تو تم میراا نکار کرو گے اورا گر میں تمھارے ساتھ کوئی چال چلوں گا تو تم بھی میرے خلاف جو بھی چال چل سکتے ہووہ چلو۔ اس لئے کہ مجھے امید ہے کہ تمھارا کوئی بھی مکر و کید مجھے نقصان نہیں پہنچا سکنا بلکہ تمھارا کمر کسی اور کے لئے نہیں صرف تمھارے ہی لئے بڑے نقصان کا باعث ہوگا اس لئے کہ تم جہالت کی سواری پر سوار ہواور عہد شکنی کے حریص ہو۔

میری جان کی تسم نے ایک شرط کے ساتھ بھی دفانہیں کی ۔ تم نے سلح جسم اور عہد و بیان کے بعد ان لوگوں کو قبل کر کے اپنے عہد کوتوڑ دیا۔ انھوں نے نہ کس سے جنگ کی تھی نہ کسی کوقتل کیا تھا پھر بھی تم نے ان لوگوں کوقتل کر دیا۔ اور تم نے انھیں صرف اس لیے قبل کیا کہ وہ ہمارے نضائل بیان کرتے تھے اور ہمارے قبی کا احترام کرتے تھے در ہمارے قبی کم احترام کرتے تھے ۔ تم جس چیز سے خوف زوہ تھے وہ بیتھی کہ اگر تم آخییں قبل نہ کروتو شاید تم خودان سے پہلے مر جاؤگے یا اگروہ پہلے مرگئے تو تم ان کوقتل کرنے (کی لذیت ) سے محروم ہوجاؤگے۔

جاؤگے یا اگروہ پہلے مرگئے تو تم ان کوقتل کرنے (کی لذیت ) سے محروم ہوجاؤگے۔

لیست میں قدام کی دیاں۔ یہ مران کی ہوجاؤگے۔

پس شھیں قصاص کی بشارت مبارک ہو۔اورحساب (قیامت) پر یقین رکھواور یہ جان او کہ اللہ کی ایک کتاب ہے جو کسی چھوٹی یا بڑی چیز کونہیں چھوڑتی مگریہ کہ اس کا احصاء کرتی ہے۔اور اللہ تمھاری اس بات کو

, ,

نشر فضائل

Presented by: https://jafrilibrar

بیتاریخ مسلمین کے پینکڑوں حوالوں میں سے چند تھے جنسیں سیر وقلم کیا گیا۔ان کے سرسری مطالعه سے بھی انداز ہ ہوجا تا ہے کہ خاندان علی اور دوستان علی برظلم و جوراورقش و غارت کوئس طرح روا رکھا گیا۔ دوسری طرف کتاب حدیث کوروک کراہل بیت کے فضائل کومٹانے کی کوشش کی گئے۔ بیکوشش فندیم اوراساسی تھی جس نے بیجاس سال کے عرصہ میں آل محمد کو گمنام بنادیا اور لوگ بیسجھنے لگے کہ بنی امیہ ہی رسول ا کرم کےاصل رشتہ دار ہیں منع کتابت حدیث کی اس کوشش برصرف ایک روایت نقل کی جاتی ہے جوصا حبانِ تدیّر کے لئے فکرانگیز بھی ہےاور مقام عبرت بھی عبداللہ بن عمروبن عاص بیان کرتے ہیں کہ میں جو کچھ بھی رسول اللّه ہے سنا کرتا تھا اسے لکھولیا کرتا تھا تا کہاہے یا در کھسکوں۔ مجھے قریش نے اس ممل ہے منع کیا کہتم رسول اللہ ہے ہر بات سن کر لکھتے ہو حالا نکہ وہ بشر ہیں اور غضب اور رضامندی کے جذبات ان پر بھی طاری ہوتے ہیں۔قریش کے منع کرنے سے میں نے احادیث رسول کولکھنا چھوڑ دیا۔ایک دن میں نے اس بات کا تذكرہ رسول اكرم سے كيا تو آپ نے اپني انگشت مبارك سے اپنے مند كى طرف اشارہ كيا اور ارشاد فرمايا كه ﴿ اكتب، فوالذي نفسى بيده ما يخرج منه الاحق ﴾ تم كما كرو-خدا كواه بكراس دبن س حق ك علاوه كي بهي فكتا (١) ديقريش كون تھے جوروايات رسول كالكھاجاناليندنييس كرتے تھا تھيں ہم تاریخ تدوین حدیث کے مؤرخین کی سپر د کرتے ہوئے بیوض کرنا چاہتے ہیں کہ دین کے دواساسی مآخذ کتاب وسنت میں ہے ایک کونظرا نداز کرنے کا مقصد ہی پیتھا کہ آنے والی نسلوں کوسنت رسول سے کاٹ کر ا ۔ سنن ابوداؤدج ۲۳ م۲۸ (باب کتاب انعلم)، مسنداحد بن طنبل ج ۲ م ۱۹۲۱، مشدرکِ عالم ج اص ۱۹۰۱ \_ آ گے تک

دین کے ایک منے چہرے سے روشناس کرا دیا جائے۔اور دوسری جانب ایسی روایات وضع کر لی جا کیں جو شانِ رسالت سے متصادم ہوں اور اہل ہیت کے فضائل کا بھر پور جواب ہوں۔

ام صین المسلا کوروکیس امیر شام کانقال سے ایک سال قبل امام صین نے عبداللہ بن عباس اورعبداللہ بن اس سیلا ب کوروکیس امیر شام کے انقال سے ایک سال قبل امام صین نے عبداللہ بن عباس اورعبداللہ بن اس جعفر کے ساتھ نے کیا۔ آپ نے نئی میں بنی ہاشم کے سار سے زن وم داورا پنے چاہے نیا داوران سے بہا کہ اصحاب اخیار کو محتلے کرکے یہاں لا کیں ۔ اس اجھاع میں سات سوسے زیادہ اشخاص حاضر ہوئے۔ جن میں سے تقریباً دو سوحاب کرام تھاور باتی تا بعین تھے۔ جب سب بحث ہوگئ تو امام سین المحتل کو بھی ہوئے تو امام سین المحتل کو بیار شاور ماللہ ہوار آپ نے حمدونعت کے بعدار شاو فرمایا ﴿ اما بعد فان هذه الطاغية قد فعل بنا و بشید عتنا ما قد رأیتم و علمتم و شهدتم و انی ادید ان اسالکم عن شیء فان صدقت فصد تقونی و ان کذبت فکذبونی، اسمعوا مقالتی والتموا قولی، ثم ارجعوا الی فصد تقونی و ان کذبت فکذبونی، اسمعوا مقالتی والتموا قولی، ثم ارجعوا الی امصار کے موقع ان کے ذبونی، اسمعوا مقالتی والتموا قولی، ثم ارجعوا الی امصار کے موقع ان کے ذبونی، اسمعوا مقالتی والکافرون قال الراوی فما ترک المصار کے موقع ویذہ واللہ تم نورہ و لوکرہ الکافرون قال الراوی فما ترک الحسین شیدًا مما انزل الله فیهم الا تلاہ و فسرہ و لا شیدًا مما قاله رسول الله فی المیہ و اخیه و امه و اهل بیته الا رواہ و فی کل ذلک یقول اصحابه اللهم نعم قد سمعنا و شهدنا.

و مما ناشدهم ان قال أنشدكم أتعلمون ان على بن ابيطالب كان آخى رسول الله حين آخى بين اصحابه فآخى بينه و بين نفسه و قال انت اخى و انا اخوك فى الدنيا و الآخرة؟ قالوا اللهم نعم قال انشدكم هل تعلمون ان رسول الله اشترى موضع مسجده و منازله فابتناه ثم ابتنى فيه عشرة منازل تسعة له و جعل عاشرها فى وسطها لابى ثم سدّ كل باب شارع الى المسجد غير بابه فتكلم فى ذلك من تكلم فقال ما انا سددت ابوابكم و فتحت بابه و لكن الله امرنى بسدّ ابوابكم و فتح بابه و لكن الله امرنى بسدّ ابوابكم و فتح بابه ثم نهى الناس ان يناموا فى المسجد غيره و منزله فى منزل رسول الله فولد

لرسول الله ولمه فيه أولا؟ قالوا اللهم نعم أنشدكم أفتعلمون ان عمر بن الخطاب حرص على كوّة قدر عينيه يدعها في منزله الى المسجد فابى عليه ثم خطب فقال ان الله امرنى أن ابنى مسجدا طاهرا لا يسكنه غيرى و غير اخى و بنيه؟ قالوا اللهم نعم أنشدكم أتعلمون ان رسول الله قال في غزوة تبوك انت منى بمنزلة هارون من موسى و انت ولى كل مومن بعدى؟ قالوا اللهم نعم انشدكم اتعلمون ان رسول الله حين دعا النصارى من اهل نجران الى المباهلة لم يات الا به و بصاحبته و ابنيه؟ قالوا اللهم نعم انشدكم اتعلمون ان رسول البه دقع اليه اللواء يوم خيبر ثم قال لا دفعه الى رجل يحبه الله و رسوله و يحب الله و رسوله كرارا غير فرار فقت حها الله على يده؟ قالوا اللهم نعم اتعلمون ان رسول الله بعثه بالبرائة و قال لا يبلغ عنى الا إنا او ارجل منى؟ قالوا اللهم نعم اتعلمون ان رسول الله لم ينزل به شدة قط الا قدمه لها، ثقة به، و انه لم يدعه باسمه قط لا يقول يا اخى؟ قالوا اللهم نعم.

انشدكم اتعلمون ان رسول الله قضى بينه و بين جعفر و زيد فقال يا على انت منى و انا منك و انت ولى كل مومن بعدى؟ قالوا اللهم نعم انشدكم اتعلمون انه كانت له من رسول الله كل يوم خلوة و كل ليلة دخلته اذا سأله اعطاه و اذا سكت ابداه؟ قالوا اللهم نعم انشدكم بالله اتعلمون ان رسول الله فضّله على جعفر و حمزة حين قال لفاطمة عليها السلام زوجتك خير اهل بيتى اقدمهم سلما و اعظمهم علما؟ قالوا اللهم نعم انشدكم اتعلمون ان رسول الله قال انا سيد ولد آدم و اخى على سيد العرب و فاطمة سيدة نساء اهل الجنة و الحسن و الحسين سيدا شباب اهل الجنة؟ قالوا اللهم نعم انشدكم اتعلمون ان رسول الله امره بتغسيله و اخبره ان جبرئيل قالوا اللهم نعم انشدكم اتعلمون ان رسول الله قال فى آخر خطبة يعينه عليه؟ قالوا اللهم نعم انشدكم اتعلمون ان رسول الله قال فى آخر خطبة خطبها انى تركت فيكم الثقلين كتاب الله و اهل بيتى فتمسكوا بهما لن تضلّوا؟ قالوا

Presented by ://https://jafrilibrar

اللهم نعم.

فلم يدع شيئا انزله الله في على بن ابي طالب خاصة و في اهل بيتي من القرآن و لا على لسان نبيه الاناشدهم فيقول الصحابة اللهم نعم قد سمعناه و يقول التابع اللهم نعم قد حدثنيه من اثق به فلان و فلان. ثم ناشدهم انهم قد سمعوه (رسول الله) يقول من زعم انه يحبّني و يبغض عليّا فقد كذب؟ ليس يحبني و يبغض عليا فقال له قائل يا رسول الله و كيف ذلك؟ قال لانه منى و انا منه، من احبه فقد احبنى و من احبني فقد احب الله و من ابغضه فقد ابغضني و من ابغضني فقد

ابغض الله؟ فقالوا اللهم نعم، قد سمعناه و تفرقوا على ذلك ﴾ (١) اس سرکش شخص نے ہمارےاور ہمارے شیعوں کے ساتھ جو کچھ بھی کیا آپلوگوں نے اسے دیکھا، اسے جانااوراس کی گواہی دی۔اب میں جا ہتا ہوں کہ آپ لوگوں سے بچھ یوچھوں ۔اگر میں سے بولوں تو میری تصدیق کریں اورا گرجھوٹ ہوتو میری تکذیب کر دیں۔آ پاوگ میری بات سنیں اور میرے قول کو پوشیدہ ر کھیں اور جب پیٹ کراییے شہروں اور قبیلوں میں جائیں تو جے امانت داراور بھروسے والا پائییں تو اسے ان باتوں کی دعوت دیں جے آپ جانتے ہیں اس لئے کہ میں ڈرتا ہوں کہ حق برانا ہو کرمٹ جائے۔البتہ اللہ ا بنورکواتمام تک بہنچائے گااگر چہ یہ بات کا فروں کے لئے باعث کراہت ہے۔رادی کا بیان ہے کہاس کے بعدا مام حسین اللی نے ہروہ آیت جواہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہےاس کی تلاوت اورتفیر فرمائی۔ اور ہروہ حدیث جور سول اللہ ﷺ نے ان کے والد، بھائی ، والدہ اوران کی اوران کے خاندان کی شان میں بیان فرمائی تھی اسے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ آپ کے ہربیان پرموجودلوگ تصدیق کرتے تھے کہ ہاں خدا

انھیں سوالوں میں سے بیبھی تھا کہ آپ نے فرمایا کہ میں آپ لوگوں کوخدا کی قتم دیتا ہوں کہ کیا آ پلوگ جانتے ہیں کیلی وہ ہیں کہرسول اللہ ﷺ نے جباصحاب کے درمیان مواخاۃ قرار دی تو علی کو

ک شم ہم نے سنا ہے اور ہم اس کی گوائی دیتے ہیں۔

اله كتاب سليم ابن قيس ص١٦٦ طبع تهران

نه کرے؟ سب نے جواب دیا کہ خدا کی شم ہاں۔ میں آپ لوگوں کو تم دیتا ہوں کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ نے جنگ تبوک میں (علی سے) فر مایا تمھاری نسبت جھ سے وہی ہے جو ہارون کوموسیٰ سے تھی اورتم میرے بعد ہرمومن کے ولی ہو؟ سن نے · جواب دیا کہ خداکی قتم ہاں۔ پھر فر مایا کہ میں آپ لوگوں کوشم دیتا ہوں کیا آپ جانتے ہیں کہ جب رسول الله نے تجران کے عیسائیوں کومباہلہ کی دعوت دی تو اپنے ساتھ سوائے اُن (علی ) کے اوران کی زوجہ کے اوران کے دوبیٹوں کے علاوہ کسی کواینے ساتھ نہیں لے گئے ۔سب نے جواب دیا کہ خدا کی قتم ہاں۔ میں آپ لوگوں کوشتم دیتاہوں کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ خیبر کے دن رسول اللہ نے آٹھیں علم دیا اور پھرارشا دفر مایا کہ میں اسے اس شخص کے ہاتھ میں دے رہاہوں کہ خدااور رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ خدااور رسول سے محبت کرتا

کے برابر کھڑکی کھو لنے کی اجازت دے دیں۔ آپ نے انکار فر مایا اور خطبہ دیا کہ اللہ نے مجھے تھم دیا تھا کہ میں

ا بیک یا ک مسجد نتمبیر کروں جس میں میر ہے علاوہ اور میر ہے بھائی اوراس کے بیٹوں کےعلاوہ کوئی سکونت اختیار

ہے۔وہ بڑھ بڑھ کرحملہ کرنے والا ہے اورفر ارنہیں ہے۔ پس اللہ نے اس کے ہاتھ سے خیبر کوفتح کروا دیا؟ سب نے جواب دیا کہ خدا کی تتم ہاں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ نے سورہ برأت دے کراٹھیں جھیجا تھا اور فر مایا تھا کہاس کی تبلیغ کوئی نہیں کرے گاسوائے میرے یااس مرد کے جو جھے سے ہے؟ سب نے جواب دیا كەخدا كىقىم ماں ـ كيا آپ جانے ہيں كەرسول الله قايقىنىڭ اپنى ہرمشكل اور پريشانى ميں غلى ہى كوجيجا كرتے تھے کہ انھیں پر بھروسہ تھا۔ اور آپ نے بھی انھیں نام لے کرنہیں بلایا بلکہ اے برادر کہا کرتے تھے؟ سب نے جواب دیا کہ خدا کی شم ہاں۔

درمیان فیصله فرمایا توان سے کہا کہ اے علی تم جھے سے ہواور میں تم سے ہوں اور تم میرے بعد ہرمومن کے ولی ہو؟ سب نے جواب دیا کہ خدا کی تم ہاں۔ میں آپ لوگوں کو تم موتا ہوں کیا آپ جانتے ہیں کرسول اللہ تَأْلِيشَنِكَةَ ہرروز اور ہرشب میں ان ہے خصوصی ملا قات اور گفتنگو فرماتے تھے۔ وہ جب رسول اللہ تَأَلَّيثِظَةَ ہے سوال کرتے تو آپ عطا فرماتے تھے اور جب وہ خاموش رہتے تھے تو آپ ان سے باتوں کی ابتدا فرماتے تھے؟ سب نے جواب دیا کہ خدا کو تتم ہاں۔ میں آپ لوگوں کو خدا کو تتم دیتا ہوں کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول الله وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ ا بین اہل بیت میں سب سے بہتر شخص سے کی ہے جواسلام میں سب سے بہلا اور علم میں سب سے بوا ہے؟ سب نے جواب دیا کہ خدا کی قتم ہاں۔ میں آپ لوگوں کوشم دیتا ہوں کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول الله وَالْمُوثِيَّةُ نے فر مایا ہے کہ میں اولا و آ وم کا سروار ہول اور میرے بھائی علی عرب کے سردار ہیں اور فاطمہ اہل جنت کی عورتوں کی سر دار ہیں اور حسن وحسین جنت کے جوانوں کے سر دار ہیں؟ سب نے جواب دیا کہ خدا کی متم ہاں۔ میں آپ لوگوں کوشم دیتا ہوں کیا آپ جانتے ہیں کہرسول اللّٰہ ﷺ نے علی کواییخ نسل کا تھم دیا تھا ادرانھیں بتلا دیا تھا کہ اس میں جبریل ان کی مدد کریں گے؟ سب نے جواب دیا کہ خدا کی قتم ہاں۔ میں آپ لوگوں کو تتم دیتا ہوں کیا آیالوگ جانتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے آخری خطبہ میں ارشاد فر مایا تھا کہ میں نے تم میں دوگراں قدر چیزیں چھوڑی ہیں۔اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت۔ان سے تمسک اختیار کروتو مجھی گمراہ نہ ہو گے؟ سب نے جواب دیا کہ خدا کی تتم ہاں۔

اس طرح اس اجتماع میں امام حسین القلفلانے ان ساری آیات کی تلاوت کی جوعلی اوران کے خاندان کے بارے میں نازل ہوئی ہیں اور وہ ساری روایات بیان فرمائیں جواس سلسلہ میں رسول اکرم تَلْشِينَا اللهِ عَلَى مِينِ ـ اور حاضر بن كوتتمين وے كريوچھا كەكياتم نے انھيں سنا ہے اور گواہ ہو؟ جواب میں صحابہ کرام نے کہا کہ ہان خدا کی قتم ہم نے سنا ہے اور تابعین نے کہا کہ ہاں! ہمارے فلاں فلال موردِ وثوق لوگوں نے اٹھیں ہم سے بیان کیا ہے۔ پھرآ پ نے اٹھیں تتم دی کہ کیا اُٹھوں نے رسول اللہ ﷺ سے سناہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص میر گمان کرے کہ وہ جھ سے محبت کرتا ہے اور علی کا دشمن ہووہ جھوٹا ہے۔ایسا نہیں ہوسکتا کہ کوئی شخص مجھ سے محبت رکھے اور علی سے دشنی کرے۔ پیٹن کرایک شخص نے یو چھا کہ یارسول کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی اور جس نے اس سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی اور جس نے مجھ سے دشنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی ۔سب نے جواب میں کہا كه بال خداك تتم ہم نے بيرسب سناہے۔ پھراس كے بعد اجتماع برخواست ہوگيا۔

یزید کی حکمرانی

Presented by: https://jafrilibrary.

ائھیں دمشق کا گورنرمقرر کیا گیا۔خلافت ثالثہ میں بھی ان کی گورنری برقر ارر ہی۔خلافت رابعہ میں تقریباً یا نچ سال تک خلافت سے بغاوت جاری رکھی۔اور تقریباً انیس سال اور کچھ مہینے سارے اسلامی ملکوں کے بادشاہ کی حیثیت سے حکومت کی ۔الفتوح کے مطابق امیر شام ۲۰ بیجری میں ۷۷سال کی عمر میں دمشق میں فوت ہوئے اوران کی باوشاہت انیس سال اور تین مہینے تھی (۱) رارشاد مفید کے مطابق پندرہ رجب کوموت واقع ہوئی (۲)۔ جب امیرشام کی موت داقع ہوئی تویز پید دشق میں م<u>وجو زمین تھا۔ وہ شکار کھیلنے کے لئے</u> حوران میں مقیم تھا۔ضحاک بن قبیس نے اسے خطا کھ کرمطلع کیا اور فور اُواپس آنے کی تلقین کی۔ یزیدیڈ فیین کے تین دن ا۔ تاریخ الفتو ح ابن اعثم ج مهم ۳۵۲ عمر اور مدت حکومت میں مؤرخین واصحاب رجال کے درمیان اختلافات ہیں جن کا

امیرشام نےسترسال سے زیادہ عمریائی۔ ۱۸۔ جری میں خلافت ٹامیک طرف سے

۲\_ ارشادمفیدج۲ص۳۳

تذكره ماريم وضوع سے خارج ب\_

بعد دمثق پہنچا(1)۔ واپس آ کر باپ کی قبر کے قریب عملین وملول کچھ دیر بیٹھار ہااور کچھشعر پڑھے(۲)۔ پھر تخت حکومت برمتمکن ہوکراہل دشق کے سامنے ایک چھوٹا سا خطبہ دیا۔ جس میں اپنے باپ کے مرنے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر اللہ انھیں معاف کردے توبیاس کی رحمت ہے اور اگر عقاب کرے توبیان کے گناہوں کے سبب ہوگا۔ نہ مجھا بن جہالت برمعذرت کرنی ہےاورنہ مجھے طلب علم سے دلچین ہے (۳) بعض مورخین نے یزید کا ایک اور خطبنقل کیا ہے کہ اس نے اہل شام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہتم ہمیشہ اہل خیررہے ہو۔ میرے اور اہل عراق کے درمیان شدید جنگ ہوگی۔ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے اور اہل عراق کے درمیان خون کی نہر جاری ہے۔اور میں خواب ہی میں اس نہر کوعبور کرنا جا بتا ہوں کیکن نا کا م ہو جاتا ہوں پھر میرے پاس عبیداللہ بن زیاد آتا ہاوروہ میرے سامنے اس نیر کوعبور کر لیتا ہے۔ اہل شام نے بین کراہے ا بنی وفادار بوں کا یفین دلایا اور عراقیوں سے جنگ کرنے کے لئے تائیدی کلمات کیے (۴)۔ یہ پیٹنہیں چاتا کہ پیخطبہ پہلا خطبہ ہے یا کچھ بعد کا مصورت حال جوبھی ہواس خطبہ میں بیان شدہ جھوٹا خواب اس بات کی دلیل ہے کہ بزید کا پہلا ارادہ شیعیان علی سے انقام کا تھااوروہ سرجون نامی عیسائی کے مشورے سے عبیداللد ابن زیادکوکوفیه کاوالی بنانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔

> ا مقتل خوارزی جاص ۲۵۹ ۲۲۰ ۲۔ تاریخ کایل جسس ۲۲۱ ٣- العقد الفريد جهم ١٥٣

س الفتوح ج۵ص 2 مقتل خوارز می ج۲ص ۲۶۱

# مديث سيسم

یزید نے تخت حکومت پر بیٹھنے کے بعد والی مدینہ ولید بن عتبہ بن ابوسفیان (اینے چیا زاد بھائی) کوخط کھا۔ جب ہم تاریخ کامل پرنگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں پتہ چاتا ہے کہ معاویہ کی موت کے بعد یزیدنے مدینہ کے حاکم ولید بن عتبہ کو دوخط کھے تھے۔جس میں سے ایک کومؤرخ نے نقل کیا ہے اور دوسر ہے مکتوب کے بارے میں صرف اتنا لکھا ہے کہ اس میں معاویہ کی موت کی خبرتھی۔ تاریخ کامل کی عیارت بہے ﴿ فلما تولَّى كان على المدينه الوليد بن عتبه بن ابي سفيان و على مكه عمرو بن سعيد بن العاص و على البصره عبيد الله بن زياد و على الكوفه النعمان بن بشير و لم يكن ليزيد همة الابيعة النفر الذين ابوا على معاويه بيعته فكتب الى الوليد يخبره بموت معاوية وكتابا آخر صغيرا فيه اما بعد فخذ حسينا وعبد الله بن عمرو بن الزبير بالبيعة اخذاً ليس فيه رخصة حتى يبايعوا والسلام ﴾(١) ـ جبيزيرما كم بواتو مه ينه كاوالي وليدبن عتبه بن ابوسفيان اور مكه كاوالي عمروبن سعيد بن عاص اوربصره كاوالي عبيد الله بن زيا داور كوفه کا والی نعمان بن بشیرتھا۔اس وفت پزید کی توجہ صرف ان لوگوں پرتھی جنھوں نے معاویہ کے عہد میں اس کی بیعت ہے انکار کیا تھالہٰذا پزیدنے ولید کوایک خط کے ذریعہ معاویہ کی موت کی خرجیجی اورایک مختصر خط بھی لکھا ا ۔ تاریخ کامل بن اثیرج مس

جس میں بیرتھا کہ حسین اور عبداللہ بن عمراور عبداللہ بن زبیر سے اس طرح بیعت لو کہ اُھیں بیعت کے بغیر کوئی چارہ نہ رہے۔ ابن اثیر نے دوسرے چھوٹے خط کوتو نقل کر دیا ہے لیکن پہلے خط کی تفصیل نہیں بتلا تا۔ البتہ خوارزی نے اس خط کے پردہ کو چاک کیا ہے اس کے مقتل کی روسے وہ خط بیہے ﴿ اما بعد فان معاویة كان عبدا من عباد الله اكرمه و استخلفه و مكن له ثم قبضه الى روحه و ريحانه و رحمته وعقابه و ثوابه عاش بقدر و مات باجل و قد كان عهد الى و اوصائى ان احذر من آل ابي تراب و جرأتهم على سفك الدمآء وقد علمت يا وليد أن الله تبارك و تعالى منتقم للمظلوم عثمان بن عفان من آل ابي تراب بآل ابي سفيان لانهم انصار الحق و طلاب العدل فاذا أورد عليك كتابي هذا فخذ بيعة على جميع أهل المدينة ﴾ معاویہاللہ کے بندوں میں ہےایک بندہ متھے جنھیں اللہ نے تکریم قمکین سے نواز اپھرانھیں اپٹی طرف بلالیا۔ انھوں نے مجھ سے عہد لیا تھا اور وصیت کی تھی کہ میں آل ابوتر اب سے بچتار ہوں اسلنے کہ وہ خوزیزی پرجرات رکھتے ہیں۔اوراے دلیدتم تو جانتے ہی ہو کہ اللہ نے عثان مظلوم کے انتقام کو آل ابوسفیان کے ذریعہ پورا كرنے كو طركيا ہے اسلئے كەرپاوگ حق كے مددگاراورعدل كے طلبگار ہيں۔ جب ميرابية خط محيس ملے تو اہل مدينت بيعت ليلو اس خطكياته وي يزيد في الكيم خضرسا خطيبكها ﴿ فخذ الحسين و عبد الله بن عمرو عبد الرحمن بن ابي بكر و عبد الله بن الزبير بالبيعة اخذا شديدا و من ابي ا ف اضرب عنقه و ابعث إلى براسه ﴿(١) \_ پن تم حسين اورعبدالله بن عراورعبدالرحل بن ابوبكراورعبد الله بن زبیر سے هذت کے ساتھ بیعت لوا وراگر کوئی انکارگر ہے تواس کا سرکاٹ کرمیرے یاس بھیج دو۔ صاحبِ ناسخ التواريخ في مختلف خطوط اوران ك مختلف متون كوفل كرتے ہوئے ايك مكتوب كا فارى ترجم یوں کیا ہے (اہر ولید) تو دانستہ ای که پیدرم معاویہ مراامر فرمود خویشتن را از آل ابو تراب را پایم و خدا وند تبارك و تعالى خون آن خليفه مظلوم عثمان بن عفان را بدست آل ابو

ا مقتل خوارزی جاس۲۶۲

سفیان از ایشان باز خواهد جست ـ (۲)

۲ ناسخ التواريخ جاس ۲۸۱

كيكن بعض دوسرى تاريخول مين ان دونول خطوط كے متن موجود بيں بينسين ہم روضة الصفا اور عبیب السیر کے حوالے سے نقل کررہے ہیں ۔ پہلے خط کامتن سے - بولید بن عتب که در آن اوان والمئ مدينه بود نوشت مضمون آن كه معاويه خليفة روئر زمين بود عالم فاني راوداع كرده بدار آخرت خراميد و مرا در حال حيات خود خليفه گردانيده وصيّت فرمود كه از اولاد ابو تراب و جرأت ایشان به سفک الدماه پر حزر باش و تو دانستی که جبّار منتقم کینهٔ آن شهید مظلوم اعنى عثمان را از آل ابي طالب خواهد داشت و در آن باب واسطه او لاد ابو سفيان خوهد بود كه انصار حق وطالبان عدل اند (١) معاوية جوروئ زيين كفليقد تهوه وارفانى سے کوچ کرکے دارآ خرت کے راہی ہوئے۔انھوں نے مجھے اپنی زندگی ہی میں خلیفہ بنادیا تھا اور انھوں نے مجھے سے دصیت فر مائی تھی کہ ابوتر اب کی اولا داوران کی جرائت خوزیزی سے ڈرتے رہنا اور شھیں تو معلوم ہے کہ جبار و منتقم خداشہ پدمظلوم بعنی عثان کےخون کا انقام آل ابوطالب سے یقیناً لے گا اور بیانقام ابوسفیان کی اولا د ک ذریعہ سے پوراہوگا کہ یمی لوگ تن کے مددگار اور عدل کے طلب گار ہیں۔ در رقعہ دیگر در غایت ايجاز نوشت مشعر بآنكه از امام حسين و عبدالله بن عمر عبدالله بن زبير و عبدالرحمن بن ابسي ابكر بيعت بستاني و درين باب اهمال منمائي و اگربيعت نكنند سر ايشان نزد من فرست - يزيدن ووسراخط انتهائي مختصر لكهاجس مين بيقا كهسين اورعبد الله بن عمراور عبد الله بن زبيراور عبد الرحمٰن بن ابی بکر ہے بیعت لےلواوراس میں تاخیر نہ کرنا اورا گریپلوگ بیعت نہ کریں تو اس کا سرمیرے یاس بھیج دو۔ان خطوط میں سے دوسر بےخط کی شہرت زیادہ ہےاور پہلے خطاکومؤرّ خیبن کی قلیل تعداد نے نقل کیا ہے۔ یقو پی نے اس خط کامتن پرکھا ہے کہ جب میرا خطشھیں ملے تو حسین بن علی اورعبداللہ بن زبیر کو طلب کرواوران سے میری بیعت لو۔اگروہ منع کریں توان کی گردنیں کاٹ دواوران کےسرمیرے یاس بھیج دو اور توام الناس سے بیعت لواور جو بھی منع کرے اس کے ساتھ یہی کرواور حسین بن علی اور عبداللہ بن زبیر کے ساتھ بھی (۲) مجموعی طور بران خطوط میں چارا شخاص کے نام ہیں ۔حسین بن علی ،عبداللہ بن عمر ،عبدالرحمٰن بن

ا \_ روضة الصفاح ١٣ ١٥ ٢١٥

۳۔ تاریخ لیقونی ج۲ص ۲۴۱

Presented by ://https://jafrilibrary.com

ابوبكراورعبدالله بن زبير ـان ميں سےعبدالرحن بن ابوبكراس واقعہ سے قبل انقال كر چكے تھے عبداللہ بن عمر کے سیاسی کردار میں بنی امیہ سے خالفت کا کوئی رخ نظر نہیں آتا بلکہ تائید کی جھلک نظر آتی ہے۔ لہذا ایسامحسوس ہوتا ہے کہ بیددو نام بڑھائے گئے میں۔مطالبہُ بیعت صرف حسین بن علی اور عبداللہ بن زبیر سے تھا اور یہی تاریخ میقوبی کے متن ہے بھی واضح ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ بیمتن اس دوسرے خط کا ہے جو مخضر تھا۔ یعقو لی نے پہلا خطاقات نہیں کیا ہے۔

#### قصاص عثان

یزید نے بہت واضح لفظول میں معاویہ کے منصوبے کوتحریر کیا ہے کہ قتلِ عثان کا بدلہ اولادِ على سے لیا جائے گا اور یہ بدلہ ابوسفیان کا خاندان لے گا۔ اس منصوبہ سے ہم پر پچھ اسرار منکشف ہوتے ہیں

- بنی امیّہ قتلِ عثان کا الزام علی کے سر پرر کھ کرنسلِ رسول اورنسلِ علی کی بیخ کنی کرنا چاہیے تھے اوراپیٰ سیاسی زندگی کے لئے اس نعرہ کااستعال ضروری خیال کرتے تھے۔
- یز بد کے ذہن میں واقعہ کر بلا کے جوعوامل تھان میں ایک یقینی عامل قتل عثان کا بدلہ ہے جوتتل (٢) حسین کی صورت میں وقوع پذیر ہوا۔ یہی بات ابن زیاد نے اپنے اُس خط میں بھی کھی ہے جواس نے ابن سعد کولکھا تھا۔
- قتل حسين اگرقتل عثان كابدلد ہے تو حتى اور يقين طور برحسين كاقل شيعيان على نے نہيں شيعيان **(**٣)
- بفرض محال اگر حسین کسی مصلحت کی بناء پر (نعوذ باللہ) یزید کی بیعت کر بھی لیتے تو کیا قتل ہونے سے فی جاتے ؟ جب كمطبقة حاكمه برصورت ميں يہ طے كئے بيشا ہے كقل عثان كے بدلے ميں حسین کوتل کیاجائے گا۔

مطالبه بيعت

امیر شام کے وابستگان میں سے ابن ابی زریق نامی ایک شخص دونوں خطوں کو لے کر

مدینه کی طرف چلا اور تیز رفآری سے چلتا ہوا حاکم مدینہ کے پاس پہنچا اور خط اس کے حوالے کئے (ا)۔اسے پڑھ کرولید نے کچھ رنج فم کا اظہار کیا پھرابن نما کے مطابق خود کلامی کےطور پر بولا کہ کاش میں پیدانہ ہوا ہوتا۔ یزید نے ایک بہت بڑا کام میرے سپر دکیا ہے جسے میں ہرگز انجام نہیں دوں گا(۲)۔اوراعثم کوفی کےمطابق اس نے خط پڑھ کراناللٹہ پڑھااورخود کلامی میں کہنے لگا کہ ولید تجھ پروائے ہو کہ کس نے تجھے اس امارت کے چکر میں ڈال دیا۔ میراحسین بن فاطمہ ہے کیا جھگڑا ہے (۳)۔ پھرسونی جانے والی ذمہ داری ہے پریشان ہو كرمروان بن حكم كومشورے كے لئے بلایا۔

مروان بن حلم

یے شخص بنی امیہ کے اکابراوراصحاب رائے میں شار ہوتا تھا۔اور ولید سے پہلے مدینہ کا حاکم تھا۔حکومت چیننے کے بعداس کاولید کے پاس آ ناجا ناتور ہالیکن اس کےرویہ سے کراہت اورترش روئی کا

اظہار ہوتا تھا۔اس پر ولید نے اس کے روبیہ پر اعتراض کیا اور مروان نے اس کے پاس آ مدورفت ترک کر دی۔ بیو ہی مروان ہے جو بعد میں خلیفہ بھی بنااوراس کی اولا دمیں مدتوں بادشاہت باقی رہی۔

ولید نے انتہائی پریشانی کے عالم میں مروان کومشورہ کے لئے اسیے پاس باایا۔مروان نے خط یڑھنے کے بعداناللٹہ پڑھا۔ ولیدنے اُس سے یوچھا کہاب کیا کرنا چاہئے؟اس نے کہا کہاُن لوگوں کوابھی فوراً بلا وُاوران ہے کہو کہ وہ بیعت کریں اور بزید کی اطاعت کریں ۔اگروہ راضی ہوجا ئیں تو بہتر اورا گرا نکار کریں توان کی گردنیں کاٹ دوقبل اس کے کہ آخیں معاویہ کی موت کاعلم ہو۔اس لئے کہا گراختیں اس کاعلم ہو گیا توان میں سے ہر محض اپنی خلافت کے لئے اٹھہ کر کھڑا ہوجائے گا ادرتم ان سے وہ کچھ دیکھو کے جوتم نے ا بھی تک نہیں دیکھا ہے۔رہ گئے عبداللہ بن عمر، تووہ اس مسلے میں کوئی نزاع نہیں کریں گے۔ جب کہ میں ریھی جا نتا ہوں کہ سین بن علی ہرگز بیت نہیں کریں گے اور خدا طاعت قبول کریں گے۔خدا کی شیم اگر میں تھاری

ا\_ لوائج الاشحان ٢٢

٣\_ مثير الاحزان صها

سے مناقب خوارزی جام ۲۲۳، الفتوح ج ۵ص۱۰

جگہ ہوتا تو حسین سے ایک لفظ بھی نہ کہتا ان کی گردن کا ہے دیتا اس کے بعد جو ہوتا دیکھا جاتا۔ ولیدنے یہ ن کر کہا کہ میں نے جو کہا کہ کاش ولید پیدا ہی نہ ہوا ہوتا اور نا قابلِ ذکر ہوتا۔ اس پر مروان نے تمسخر کے طور پر کہا کہ میں نے جو کہا ہے اس لیے کہ آل ابوتر اب قدیم زمانے سے ہمارے دشمن رہے ہے اس لیے کہ آل ابوتر اب قدیم زمانے سے ہمارے دشمن رہے ہیں اور اب بھی ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جھول نے ظیفہ عثمان بن عفان کو قتل کیا اور پھر امیر معاویہ سے جنگ لڑنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس پر ولید نے جھڑک کر کہا کہ مروان تمھاری باتوں پر وائے ہو۔ فرزندِ فاطمہ کے لئے تواجھی بات کرووہ اولا دِ انہیاء کا بقتیہ ہیں۔ (۱)

۲\_ پوربتول ص۱۳۳

Y''

اپنے دفاع پر قادر ہوں (۱)۔ ابن اعثم کونی کے مطابق ابن زبیر کے سوال پر آپ نے فرمایا کہ میراخیال ہے
کہ معاویہ مرگیا اس لئے کہ میں نے کل رات خواب دیکھا تھا کہ اس کا مغبر الٹ گیا ہے اور اس کے گھر میں
آگ گئی ہوئی ہے۔ اس کی تعبیر میں نے یہی کی ہے۔ ابن زبیر نے بوچھا کہ اگر آپ سے بزید کی بیعت کا
مطالبہ ہوا تو آپ کیا کریں گے؟ فرمایا میں ہرگز ہرگز بیعت نہیں کروں گا۔ اس کے بعد آپ نے ایک تفصیلی
مظالبہ ہوا تو آپ کیا کریں گے؟ فرمایا میں ہرگز ہرگز بیعت نہیں کروں گا۔ اس کے بعد آپ نے ایک تفصیلی
گفتگو کی۔ اس اثناء میں قاصد دوبارہ آگیا اور کہا کہ یا آبا عبد اللہ امیر آپ ہی دونوں کے انظار میں ہیں اس

مطالبہ ہواتو آپ کیا کریں گے؟ فر مایا میں ہرگز ہرگز بیعت نہیں کروں گا۔ اس کے بعد آپ نے ایک تفصیلی گفتگو کی۔ اس اثناء میں قاصد دوبارہ آگیا اور کہا کہ یا اباعبد اللہ امیر آپ ہی دونوں کے انتظار میں ہیں اس کے تفتیل سے جوخوا ہشمند ہوگاوہ لئے تشریف لیے تشریف سے چلیس۔ امام حسین الفیکی نے ڈانٹ کر جواب دیا اور فر مایا کہ ہم میں سے جوخوا ہشمند ہوگاوہ اس سے مل کے گالبتہ میں انشاء اللہ ابھی آتا ہوں۔ قاصد نے والی آکر جواب پہنچایا تو مروان نے کہا کہ خدا کی قتم حسین نے دھو کہ دے دیا۔ ولید نے جواب میں کہا کہ خاموش رہو، حسین جیسے لوگ بھی دھو کہ نہیں دیتے اور ان کے قول وفعل میں اختلا ف نہیں ہوتا۔ ادھر مجد نبوی میں امام حسین الفیکی نے ان لوگوں کو نجا طب کیا جو اور ان کے قول وفعل میں اختلا ف نہیں ہوتا۔ ادھر مجد نبوی میں امام حسین الفیکی نے ان لوگوں کو نجا تا ہوں تا کہ آپ کے باس بیٹھے ہوئے تھے اور فر مایا کہتم لوگ اپنے گھروں کو جاؤ۔ میں اُس شخص کی طرف جاتا ہوں تا کہ دکھوں کہ وہ کہا جا تا ہوں تا کہ دکھوں کہ وہ کہا جا بتا ہیں۔ (۲)

ابن اعثم کوفی آ کے چل کر لکھتے ہیں کہ حسین بن علی اپنے گھروا پس آئے۔ پھر پانی منگوا کر طہارت فرمائی اور دور کعت نماز پڑھی اور اس میں دعا ئیں مانگیں پھر فارغ ہونے کے بعد اپنے عشیرہ واہل بیت اور جوانا ن بی ہاشم اور غلاموں کو بلوا یا اور انھیں صورت حال بتلائی پھر کہا کہتم لوگ اس شخص کے دروازے پر دہنا اور میں اندر جا کر اس سے بات کروں گا۔ اگرتم دیکھو کہ میری آ واز بلند ہوگئ ہے اور میری بات سنواور میں مصصیں پکاروں کہ اے آل رسول اندر داخل ہوجاؤ۔ تو بے دھڑک اندر آ جانا اور تلواریں کھینچ لینا لیکن عجلت نہ کرنا اگر کوئی خطرہ محسوں کروتو تلواریں نکال کر اسے تل کر دینا جو میرے قبل کا ارادہ رکھتا ہو (۳)۔ ارشاد مفید کے مطابق آپ چا ہے والوں اور غلاموں کے ایک گروہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ ولید نے مجھے اس وقت بلایا ہے اور میں اس بات سے مطمئن نہیں ہوں کہ وہ کہیں گی ایی بات پر مجبور نہ کرے جے میں انجام نہ دے ہے اور میں اس بات سے مطمئن نہیں ہوں کہ وہ کہیں گی الی بات پر مجبور نہ کرے جے میں انجام نہ دے

ا۔ تاریخ کائل بن اثیرج مص تاریخ طری ج مص ۱۲۵ کچفرق کے ساتھ)

۲\_ الفتوحج۵ص۱۱/۱۲

٣\_ الفتوح ج٥ص١١

سکوں۔وہ خض قابل اطمینان نہیں ہے تم لوگ میر ہے ساتھ ہو۔ جب میں اندر داخل ہو جاؤں تو دروازے پر بیٹھ جانااور جب بید کیھوکہ میری آ وازبلند ہوگئ تو اندر داخل ہوجانااور مجھے اذیت پہنچانے سے ولید کوروک دینا (۱)۔ پھرامام حسین الطیعی رسول الله فلیشنات کا عصا دست مبارک میں لے کر گھر سے باہر نکے اور اپنے اہلِ بیت اورشیعوں اور غلاموں میں سے تیس افراد کو لے کر چلے اور آخییں ولید کے درواز بے پر روک کرفر مایا کہ جو میں نے کہا ہے اس کا خیال رکھنا اور تجاوز نہ کرنا۔ مجھے امید ہے کہ میں انشاء اللہ اس کے پاس سے سیحے وسالم والی آؤل گا(۲)۔ پھرآ بےنے ولید کے پاس داخل ہوکرسلام کیا۔ مردان اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اسے و كي كرآب نفرمايا كر الصلة خير من القطيعه والصلح خير من الفساد و قد آن لكما ان تبجة معهااصلح الله ذات بينكما ﴾ وصل فعل سے اور ملح فساد سے بہتر ہے۔ اب وہ وقت آگيا ہے کہ محسیں ایک دوسرے کے ساتھ ہونا جا بیٹے ۔ اللّٰہ تم دونوں کے درمیان اصلاح فرمائے۔ پھر آپ بیٹھ كة وليد في يزيد كا خط بره كرسنايا اوربيت كى دعوت دى ـ امام حسين الطيلة في كلمه استرجاع زبان یر جاری کیا اور معاویہ کے لئے کلمہ ترجیم کہا (۳) طبری میں بھی کم وبیش یہی جملے ہیں اور اس میں کلمہ آ ترجيم كے علاوہ ﴿عظم لك الاجر ﴾ كالضافه ب (٣) فضل على قروين كھتے ہيں كه ميرے ياس كتب روایات وتواریخ و مقاتل میں سے تقریباً بچاس کتابیں موجود ہیں جوشیعہ وسنّی مصنفین ومحدثین کی ہیں۔ان میں کلمہ اسر جاع کے بعد ﴿ رحم الله معاویة ﴾ نہیں ہے۔ بلکدان میں سے بہت ی کتابول میں کلمہ استر جاع بھی نہیں ہے اورا کثر میں استر جاع کے بعد تعظیم اجر کا بھی تذکرہ نہیں ہے۔سوائے طبری کی روایت کے جواس نے ابو مخصف سے لی ہے۔ قزوینی کے خیال میں بیاضافہ یا طبری نے خود کیا ہے یا کسی کا تب کی

ا ارشادمفیدج اص۳۳/۳۳

حرکت ہے(۵)۔

۲\_ الفتوح ج۵ص۱۳

س۔ تاریخ کامل بن اثیرج ۲س۲

۳۔ تاریخ طبری ج ۵ص ۳۳۸

۵\_ الامام الحسين واصحابه ج اص۵۰۱

امام سین اللیکی نے دورت بیعت کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ﴿ اما البیعة فان مثلی لا یب ایسان و دعو تھم للبیعة و یب ایسان و لا یہ ہوا منہ کی سرا فاذا خدجت الی الناس و دعو تھم للبیعة و دعو تنا معھم کان الأمر و احدا ﴾ جہاں تک بیعت کی بات ہے تو جھے ہیں شخص خفیہ بیعت نہیں کیا کرتا اور نہ بھے چیسے شخص سے یہ کافی ہوگی۔ جب تم لوگوں کو دورت دو گے اور ہمیں بھی ان کیسا تھ دورت دو گے تو اس کام میں وصدت ہوگی۔ ولیدا یک عافیت پندانسان تھا اس نے جواب میں کہا کہ ٹھیک ہے۔ آپ تشریف لے جا کیں۔ اس پرم دوان نے کہا کہ اگر بیاس وخت تمارے پاس سے بیعت کئے بغیر چلے گئے تو پھر یہ تمارے باتھ نہیں آ کیں گے۔ یہاں تک کہ ان کے اور تمارے درمیان بہت قبل و غارت ہوگی۔ آخص جانے سے دوکو اور بیعت لوور نہ تل کر دو۔ یہن کرامام حسین الفیلی اپنی جگہ سے الشے اور فرمایا ﴿ یہ ابسن المؤرق کی میران ہمی کے اس وقت کرے گئے والیہ و لؤمت ﴾ اے زرقاء کے بیٹے کیا تو بھے تی کہا ہے اس وقت کرے گئے واس میں کہا کہ تھے اور گھر کی طرف چلے گئے۔ اس وقت مروان نے ولید سے کہا کہ تم نے میری بات نہیں مائی۔ اب وہ ہر گز اس طرح تمارے قابو میں نہیں اس کی میران ہمی دولیہ مروان نے دان در وان خدا کی خواب میں کہا کہ تم ٹھے یقین ہے کہ قیامت کے دن حسین کے قاتل کی میزان ہمی مروان کوا گرے دولید کی بیات اچھی نہیں گی کین پھر بھی جواب میں کہا کہ تم ٹھی ہے ہو (۲)۔

ابن اعثم كم طابق امام حين المسلكة في مروان كوسخت جمل فرمان كه بعد وليد كو خاطب كرك ارشاد فرمايا ﴿ ايها الامير انا اهل بيت النبوة و معدن الرسالة و مختلف الملائكة و محل الرحمة و بنا فتح الله و بنا ختم و يزيد رجل فاسق شارب خمر قاتل النفس المحرمة معلن بالفسق، مثلى لا يبايع لمثله و لكن نصبح و تصبحون و نتظرو تنتظرون (٣) اينا أحق بالخلافة و البيعة ﴾ المامر تم يتو نبوت كانل بين اور

ا۔ زرقاء بنت موھب ذوات الرایات میں سے تھی جوفا حشہ عورتوں کی دلّا لی کیا کرتی تھی۔مروان کے داداابوالعاص بن امیہ نے اس سے نکاح کرلیا تھا بحوالہ کامل بن اثیر۔حاشیہ پور بتول ص ۲۔

۲۔ تاریخ کامل بن اثیر جہم ۲

س۔ دوسرےمصاور میں ننظر و تنظر ون ہے۔

رسالت کامعدن ہیں ،ہم فرودگاہ ملائکہ ہیں اور ہم رحت کے نزول کامحل ہیں۔سلسلہ ہدایت کواللہ نے ہم سے آ غاز کیااورہم بربی اس کا اتمام کیا۔اور بزیدایک فاسق شرابی ہے،نفس محترم کا قاتل اورعلاً نیفِسق وفجو رکرنے والا ہے، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے ہونے دوتم بھی انتظار کر واور ہم بھی انتظار کریں چھر دیکھیں گے کہ ہم میں سے کون خلافت اور بیعت کا حقدار ہے۔ دروازے پر کھڑے ہوئے لوگوں نے امام حسین الطیلا کے یہ جملے سنے تو تلواریں نکال کر دروازہ کھولنا ہی جاستے تھے کہ امام حسین الطیلا باہر آئے اور انھیں ان کے گھروں کو داپس کیااور خودایے گھرروانہ ہوگئے (۱)۔

#### مدینه کی آخری رات

اس مسلد میں اختلاف ہے کہ ولید کی ملاقات کے بعدامام حسین اللیکان نے مدینہ میں کتنی را تیں گزاریں بعض کے خیال میں آپ کا قیام صرف ملا قات ولید کی رات مدینہ میں تھا۔ کیکن مجلسی نے دومقامات پردورانوں کا تذکرہ کیا ہے(۲)۔ﷺ عبداللہ بحرانی نے بھی دوہی راتوں کا تذکرہ کیا ہے(۳)۔ﷺ عباس فتی اور فوق بلگرامی نے بھی بہی تحریر کیا ہے (مم) اور بیدوراتیں قبر رسول پردوبار حاضری کے حوالے ہے معیّن کی گئی ہیں۔

مجلسی کے دوحوالوں میں سے پہلے حوالے کے مطابق ولیدنے امام حسین الطبی کا اٹکارسُن کریزید كونط الما بعد فان الحسين بن على ليس يرى خلافة و لا بيعة فرأيك في امره ﴾ حسین بن علی آپ کی خلافت و بیعت کوتسلیم نبیں کرتے۔اس امر میں آپ کے حکم کا انتظار ہے۔اس کے جواب میں بزید نے لکھا کہ مجھے خط کا جواب جلد دواور بتلاؤ کہ کس نے اطاعت قبول کی اورکون خارج ہے اور جواب میں حسین بن علی کا سریقینی طور پر بھیجا جائے۔ جب امام حسین انتظامی کواس کی اطلاع ملی تو آپ نے مدینہ جھوڑنے کا ارادہ کرلیا۔ اور قبرے وداع ہونے کے لئے تشریف لے گئے۔ اس روایت کو بعید قبول کرنے میں

ا۔ الفتوح جھسما

۲\_ بحار الانوارج ۱۳۲۸ م۱۳۱۲ ورص ۲۲۸

٣\_ مقتل عوالم ص ١٢١

سم . نفس المبهو مص ۳ س، ذبح عظیم ص ۱۹۲

بیقباحت ہے کہ مدینداور دمشق کے درمیانی فاصلے کومة نظر رکھتے ہوئے اتی جلدی بزید کے جواب کا آ ناممکن نہیں ہے یا پھرامام حسین الطبیخ کے قیام مدینہ کوطویل شلیم کیا جائے جوقول مشہور کے خلاف ہے۔للہذا اگر پیر بات مان لی جائے کہ ولید نے فوراً انکار بیعت کی خبر پرزید کو کھتھیجی تھی تواس کے ماننے میں کوئی قباحت نہیں ہے كه بزيدكا جواب اس وقت آيا جب امام حسين الطفية مدينه جهور م يحك تق \_

اس روایت میں زیارت رسول کی پہلی شب کی تفصیل نہیں ہےصرف اتنا تذکرہ ہے کہ جب امام حسین الطیعی رسول کی قبر مطہر پر پہنچاتو آپ کی قبر ہے ایک نورساطع ہوا (۱) مجلس نے دوسری روایت محد بن الی طالب موسوی کے حوالے سے کھی ہے اس میں شب اوّل کی تفصیل ہے (۲)۔ جومندرجہ ذیل ہے۔ قبرِ رسول برحاضری

رات کے وقت امام حسین الطیعی قمر رسول پرآئے اور رسول اکرم الدیشی کوخطاب

كيا ﴿ السلام عليك يا رسول الله انا الحسين بن فاطمة فرخك و ابن فرختك و سبطك الذي خلّفتني في امتك فاشهد عليهم يا نبي الله انهم قد خذلوني و ضيعوني و لم يحفظونى و هذه شكواى اليك حتى القاك ، يارسول الله آپ رسلام بويس حسين فرزند فاطمه ہوں۔ میں آپ کا درآپ کی بیٹی کا فرزندہوں۔ میں آپ کا وہ نواسہوں جے آپ نے امت میں اپنی جگہ پر چھوڑا ہے۔ یا نبی اللہ آپ ان پر گواہ ہیں کہ انھوں نے مجھے بیت کر دیا ہے ان لوگوں نے مجھے ضالع کر دیا اور میری حفاظت نہیں کی۔ یہ آپ کی خدمت میں میری شکایت ہے یہاں تک کہ میں آپ سے ملا قات کروں گا۔ ا مام حسین النیکی مید که کر کھڑے ہو گئے اور نمازیں پڑھتے رہے۔ ولیدنے پیمعلوم کروایا کہ حسین مدینہ ہے چلے گئے یا موجود ہیں تو قاصد نے امام حسین کے گھر پر بنہ ہونے کی اطلاع پہنچائی۔اس پر ولیدنے کہا کہ الحمد للد کہوہ چلے گئے اور میں ان کی خونریزی سے فی گیا۔ حسین میں کو گھروا پس آئے (۳)۔

ا بحارالانوارج ۱۳۲۳ ۱۳۲۳

۲\_ بحارالانوارج ۲۲۸ س۲۲۷

٣٠ بحارالانوارج ١٩٨٩ ١٣٨٨

#### مروان سےملاقات

اسی دن کی بات ہے کہ امام حسین اللی خبریں معلوم کرنے اور حالات کا جائزہ لینے کے لئے گھرسے باہر نکلے تو راستہ میں مروان سے ملاقات ہوئی۔اس نے آپ کو مخاطب کرے کہا کہ میں آپ کواکیک نصیحت کرنا جا ہتا ہوں اگر آپ مان لیں تو اسی میں بھلائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں بھی تو سنوں کہوہ کیاہے؟ اس نے کہا کہ آپ بزید کی بیعت کرلیں اس سے دین اور دنیا دونوں میں آپ کا بھلا ہوگا۔ آپ نے جواب من فرمايا ﴿ انا لله و انا اليه واجعون و على الاسلام السلام اذ قد بليت الامّة بسراع مثل ينديه اگرامت يزيد جيسے كى حكمرانى ميں بتلا ہوجائے تو پھراسلام كاخداحافظ ہے۔ پھرآپ نا عناطب كرك ارثادفر ما في ويحك أتامرني ببعية يزيد و هو رجل فاسق لقد قلت شططامن القول يا عظيم الزلل لا الومك على قولك لانك اللعين الذي لعنك رسول الله و انت في صلب ابيك الحكم بن ابي العاص فان من لعنه رسول الله لا يمكن له و لا منه الا أن يدعو الى بيعة يزيد ، تم يروائ موتم يزيد كى بيعت ك لئ كهدر بم موجوا يك فاس شخص ہے۔تم ایک لغواور بے ہودہ بات کہدر ہے ہو لیکن میں شمصیں ملامت نہیں کروں گااس لئے کہتم وہی ہو كه جبتم اين باي حكم بن ابي العاص كے صلب ميں تھے تو رسول الله نے تم پر لعنت كى تھى۔ جے رسول الله نے است کی ہوہ ہی بزید کی ہیعت کا مشورہ دےگا۔ پھرآ پ نے ارشاد فرمایا ﴿ الیك یا عدو الله فانا أهل بيت رسول الله و الحق فينا و بالحق تنطق السنتنا و قد سمعت رسول الله يقول الخلافة مصرمة على آل ابي سفيان و على الطلقاء ابناء الطلقاء فاذا رأيتم معاوية على منبرى فابقروا بطنه فوالله لقد رأه اهل المدينة على منبر جدى فلم يفعلوا ما امروا به فابتلا هم الله بابنه يزيد زاده الله في النار عذابا ووربوا عرضمن خدا ہم اہل بیب رسول ہیں۔حق ہمارے درمیان ہے اور ہماری زبانیں حق بولتی ہیں۔ میں نے رسول الله معاویدکومیرے منبر پردیکھوتواس کاشکم جا ک کردو۔خدا کی قتم اہل مدینہ نے میرے جدکے منبریر دیکھالیکن حکم

رسول برعمل نہیں کیا توانلندنے انھیں بزید کی حکومت میں مبتلا کر دیا۔مروان امام حسین الطبی سے بہ جملے من کر سخت غضب ناک ہوااور کہنے لگا کہ جب تک آپ بزید کی بیعت نہیں کریں گے میں آپ کونہیں چھوڑ وں گا۔ آ پ سب فرزندانِ علی ابوسفیان کابغض دل میں رکھتے ہیں۔ یہی حق ہے کہ آپ لوگ آل ابوسفیان ہے دشنی كرين اوروه آپلوگون سے ـ أمام حسين الكي في جواب مين فرمايا كم ويلك يا مروان اليك عنى فانك رجس و انا اهل بيت الطهارة الذين انزل الله عز وجل على نبيّه محمد فقال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهر كم تطهيرا العمروان دور بوجي سے کہ تو نجس ہے اور ہم وہ صاحبانِ طہارت ہیں جن کے بارے میں اللہ نے اپنے رسول پر بیآیت نازل فر مائی۔ پھرآ پ نے آ بی<sup>تط</sup>یم کی تلاوت کی۔مروان کوئی جواب نہ دے سکا اور سر جھکا کرسنتار ہا۔اس پر آ پ فرايا ﴿ ابشر يابن الزرقاء بكل ما تكره من الرسول يوم تقدم على ربك فيسألك جىدى عن حقى و حق يزيد ﴾ اے پير زرقاءتم جورسول سے ناخوش موتو ميں محسين عذاب كي خوشخرى دیتا ہول کہ جبتم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گے تو میرے جدتم سے میرے اوریزید کے حق کے بارے میں سوال کریں گے۔ بی<sup>ین</sup> کرمروان غصہ کی حالت میں ولید کے باس گیا اوراسے ساری روداوسنادی (۱)۔

شب وداع

ا مام حسین الطیخالا ون گزارنے کے بعد دوبارہ رات کے وقت قیرِ رسول پرآئے چند ركعت نمازيں پڑھيں پھرائے آپ كوقير رسول برگراديا اور خداوندعالم ہے مناجات كرنے لگے ﴿اللهم هذا قبر نبيك محمد و أنا أبن بنت نبيك قد حضرني من الامر ما قد علمت اللهم أني أحب المعروف و انكر المنكر و انا اسئلك يا ذالجلال و الاكرام بحق القبر و من فيه الا اخترت ما هو لك رضى و لرسولك رضى بارالهايتير عنى مُم الشُّنطَة ك قبر إوريس تير ع نی کی بیٹی کابیٹا ہوں۔جوامر مجھے پیش آیا ہے اس سے تو خوب واقف ہے۔ بارالہا میں نیکی ہے مجت کرتا ہوں اوربدی سے نفرت کرتا ہوں۔ا بے جلال وا کرام والے اللہ میں تجھے اس قبراورصاحب قبر کے حق کا واسطہ بتا

ا۔ الفتوح ج ۵ص ۱۷ ـ کا

سبيل سكينة ۵۵ حيدة باولطيف آباد، بينك نمبر ۱- ۵

ہوں کہ میرے لئے وہ اختیار فر ماجس میں تیری رضا ہواور تیرے رسول کی رضا ہو۔ اس وعا کے بعد آپ قبر مظہر رسول کے پاس گرید وزاری میں مشخول ہو ہے شن کے قریب آپ نے قبر مظہر رسول کے پاس گرید وزاری میں مشخول ہو ہے شن کے قریب آپ نے قبر مظہر رسول اکرم ﷺ کو دیکھا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں اور آپ کے واہنے با کمیں اور مسائے فرشتے چل رہے ہیں۔ آپ تشریف لا کے اور امام حسین النظامی کو اپنے سینے سے لگا لیا اور دونوں سامنے فرشتے چل رہے ہیں۔ آپ تشریف لا کے اور امام حسین النظامی کو اپنے سینے سے لگا لیا اور دونوں کروہ کے ہاتھوں کے درمیان بوسد دیا ورفر مایا میرے بیارے حسین میں دیکھر ہاہوں کہ تم عنظر یب میری امت کے ایک گروہ کے ہاتھوں اپنے خون میں نہلا کے جاد گے اور شمصیں کوئی پانی پلانے والانہیں ہوگا اس کے باوجود وہ لوگ میری اس وقت ہوگا جب تم پیاسے ہو گے اور شمصیں کوئی پانی پلانے والانہیں ہوگا اس کے باوجود وہ لوگ میری شفاعت نصیب نہ کرے۔ میرے بیارے حسین شفاعت کے امید وار ہوں گے ۔ خداانھیں روز قیامت میری شفاعت نصیب نہ کرے۔ میرے بیارے حسین مشاوت بی میں بہت سے درجات اور مقامات ہیں جن تنک تم شہاوت ہی کہ ذریعے بی تھور سے نم بیاں اور بھائی میرے بیاں آپ کے وہ لوگ جنت میں تم مارے دہام صین النظامی نے کہا شہادت کا مرتب اور اپنے حصد کا تو اب مخطبہ عاصل کرنا ہے۔ امام حسین النظامی خواب سے بیدار ہوئے اور گھر والوں اور خاندان والوں سے بیان فر مایا اور مدین بھی خواب سے بیدار ہوئے اور گھر والوں اور خاندان والوں سے بیان فر مایا اور مدین چھوڑ نے کے فیصلے سے آگاہ کیا (ا)۔ والی آ کرا پنا خواب گھر والوں اور خاندان والوں سے بیان فر مایا اور مدین چھوڑ نے کے فیصلے سے آگاہ کیا (ا)۔

مجلسی اور ابن اعثم کوفی کی روایت کے مطابق امام حسین النظافی رات کی تاریکی میں اپنی مادرگرامی کی قبر پر تشریف لے گئے ۔ قبر مطہر کے قریب نماز پڑھی اور و داع کیا ۔ پھر اپنے بھائی حسن کی قبر پر آئے آئے اوراً سی طرح و داع کیا (۲) ۔ فاضل یز دی کابیان ہے کہ امام حسین النظافی مادیگرامی کی قبر مطہر پر آئے اور سلام کیا جا السلام کیا جا السلام کیا جا السلام کیا جا السلام کیا گئے ہے کہ میں آپ سیس آپ کے در سلام کیا جا تھے گئے گئے در کی زیارت ہے۔ قبر مبارک سے آواز آئی چھلے السلام یا

ا۔ بحارالانوارج ۱۲۸ می ۳۲۸، الفتوحج ۵ ش ۱۹ او پر بھی بیروایت مخترفرق کے ساتھ موجود ہے۔ ۲۔ بحارالانوارج ۱۲۸ میں ۳۲۹، تاکن الفتوح چ ۵ ص ۱۹

م خللوم الأم و یا شهید الأم و یا غریب الأم اسان کے مظلوم اور شہیداور غریب الوطن بیٹے تھے اسی مطلوم اور شہیداور غریب الوطن بیٹے تھے اور ان سے پر بھی ماں کا سلام ہو۔ اس وقت امام حسین النظام اللہ پر شدیدگر بیطاری ہوا۔ پھر بھائی کی قبر پر آئے اور ان سے بھی رخصت ہوئے (۱)۔

#### تيسراوداع

بعض مدارک میں ہے جو آپ نے رسول اکرم کی تیری باری وراعی زیارت کی میر مطہر پرآ کے اورع ض ک کے دولت آپ رسول اکرم ﷺ کی قیر مطہر پرآ کے اورع ض ک کہ دیا ہے۔ مورخ نے بیان کیا ہے کہ مدید ہے نگانے وقت آپ رسول اکرم ﷺ کی قیر مطہر پرآ کے اورع ض ک کہ دیا ہے۔ مور اللہ بابی انت والم کی لقد خرجت من جوارك کر ھا و فرق بینی و بینك والحذت بالانف قهرا ان ابسایع یے زید بن معاویة شارب الخمر و راکب الفجور فان فعلت کفرت وان ابیت قتلت فها انا خارج من جوارك فعلیك منی السلام کی یارسول اللہ میرے مال باپ آپ پر فدا ہوں۔ بھے آپ کے جوار ہے زبردی نکالا جارہ ہے اور آپ کے اور میرے میرے مال باپ آپ پر فدا ہوں۔ بھے آپ کے جوار ہے زبردی نکالا جارہ ہے اور آپ کے اور میرے درمیان مفارقت ڈائی جارہ ہی ہے اور آگر انکار کروں تو قتل کیا جاؤں ۔ پس میں آپ کے جوار سے جارہ فات والے میں معاوید کی بیعت کی جارہ ہول اکر ہول اگر ہوں۔ میری طرف سے آپ پر سلام ہو۔ اس وقت امام حسین الکے پر خواب کی کیفیت تھی کہ رسول اکر مول سے آپ پر سلام ہو۔ اس وقت امام حسین الکے پر خواب کی کیفیت تھی کہ رسول اگر میں میاتھ ہیں۔ ہم لوگ ہمارے میں ماتھ ہیں۔ ہم لوگ تمہارے باپ، مال اور بھائی میرے پاس دار آ خرت میں ساتھ ہیں۔ ہم لوگ تمہارے دیا جو شہادت کی بغیر نہیں مطرف کے تمہارا ہمارے پاس آ نا اب قریب ہے۔ (۲)

## محمد حنفنيه کي آمد

صبح کومجمد حفیہ حسین کے پائس آئے اور کہا کہ بھیا آپ جمھے ساری دنیا نے پیارے ہیں اور میں بھی سے بڑھ کرآپ سے محبت کرتا ہوں الہذا میر مرافرض ہے کہ میں آپ کے لئے جو بات خیر سمجھتا

ا - مهج الاحزان ص ٢٠، رياض المصائب ج ٢٥ ٢٢

۲\_ الامام الحسين واصحابه ج اص ۱۰۸

ہوں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اور ایسا کیوں نہ کروں جب کہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں میرے امام ہیں اور آپ کی اطاعت بھے پر فرض ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ یزید کی بیعت سے بیخ کے لئے شہروں سے دور رہیں اور صحرائی بستیوں میں قیام کریں۔ پھر آپ نے اپنی نمائندے علاقوں میں بھیجیں اور لوگول کو اپنی طرف وقوت دیں۔ حسین نے کہا بھیا میں کہاں جاؤل؟ کہا ملہ چلے جائے اور اگر اہل مکہ آپ کی صحیح پڑرائی نہ کہ تر ہی ہو آپ یمن کی طرف نگل جا کیں۔ اور اگر وہاں بھی سکون نہ ملے تو پہاڑی اور میدانی علاقوں کی طرف نگل جا کیں۔ حسین نے کہا ہی المحتی واللہ لیو لم یکن فی اللہ نیا ملجاء و لا ماوی لما بیا یعت یہ نہیں کر سکتا۔ پھر دونوں بھائی ال کروتے رہے۔ پھرا مام حسین نے ارشاد فر مایا ہیا الحقی جز اللہ الملہ اندا و اخواتی و بنو اخی و شیعتی و امر ہم امری و رأیهم رأئی و اما انت یا اخی خما علیک تقیم بالمدینة فتکون عینا لی علیهم لا تخفی عنی شیئا من امور ہم کی اے بھائی اللہ تصی بڑائے خروے تم نے ایجھم شورہ کا حق اوا کیا۔ اب میں اپنے رشتہ داروں اور چا ہے والوں کے ساتھ مکہ کا سخ اختیار کر رہا ہوں۔ تم مدینہ میں رہ کر رہا ہوں۔ تم مدینہ میں رہ کر رہا ہوں۔ تم مدینہ میں اپنے رشتہ داروں اور چا ہے والوں کے ساتھ مکہ کا سخ اختیار کر رہا ہوں۔ تم مدینہ میں رہ کر رہاں کے طلات سے جھے مطلع کرتے رہنا (۱)۔

وصيبت نامه

اس کے بعد حسین نے قلم، دوات طلب کر کے مجر حنفیہ کے نام ایک وصیت نامہ لکھا:

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا ما اوصى به الحسين بن على بن ابيطالب الى اخيه محمد المعروف بابن الحنفية أن الحسين يشهد أن لا أله الآهو وحده لا شريك له و أن محمدا عبده و رسوله جاء بالحق من عند الحق و ان الجنة و النارحق و ان الساعة آتية لا ريب فيها و ان الله يبعث من في القبور و اني لم اخرج اشرا و لابطرا و

ا - تلخيص از تاريخ طبري جهم ١٥٠٠ ارشاد مفيدج ٢ص ٣٨ ـ ٣٥، بحار الانوارج ٣٨٩ ص ٣٣٩

لا مفسدا و لا ظالما و انما خرجت لطلب الاصلاح فى امة جدى اريدان آمر بالمعروف و انهى عن المنكر و اسير بسيرة جدى و ابى على بن ابيطالب فمن قبلنى بقبول الحق فالله اولى بالحق و من ردّ على هذا اصبر حتى يقضى الله بينى و بين القوم بالحق و هو خير الحاكمين و هذه وصيتى يا اخى اليك و ما توفيقى الا بالله عليه توكلت و اليه انيب

#### بسم اللدالرحمن الرحيم

یہ وصیت نامہ ہے سین بن علی بن ابیطالب کا اپنے بھائی مجم المعروف بدابن الحفیۃ کے نام ۔ سین گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور محمصلی اللہ علیہ والہ وسلم اللہ ک بندے اور اس کے رسول ہیں جو تن تعالی کے پاس سے حق لے کرآئے ہیں ۔ اور جنت وجہم حق ہیں اور یقنیناً بلاشیہ قیامت آنے والی ہے ۔ اور یقنیناً اللہ صاحبان قبر کواٹھائے گا۔ میں جو مدینہ سے باہر جا رہا ہوں تو ہیں نہ عکومت اور تو سیع پیندی کا خواہاں ہوں نہ ظلم وفساد کا خواہشند ہوں ۔ میں تو اس لئے نکل رہا ہوں کہ اپنے جدکی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں اور میں بیرچاہتا ہوں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المیطالب کی سیرت بڑا کی کروں ۔ سوجو شخص بھی میرے قول برحق کو قبول کرے تو اللہ اس سے حق کو قبول فر مائے گا اور جوشف کروں ۔ سوجو شخص بھی میرے قبل برحق کو قبول کرے تو اللہ اس سے حق کو قبول فر مائے گا اور جوشف اسے درکرد ہے تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ خداوند عالم اپنا برحق فیصلہ صاور فر مائے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے ۔ وصیت نامہ بر مہر لگائی اور مجمد حضیہ کے حوالے کہا (۱) ۔

#### جناب ام سلمه سے رخصت

الم حسین النظامی کے اعلان سفر کوئی کرام المونین صفرت ام سلمہ آپ کے پاس تشریف لائیں اورارشاوفر مایا کہ بیٹے میں تمھارے عراق جانے کی خبرس کر بہت عملین اور پریشان ہوں۔ میں نے کئی بارتمھارے نانا سے سنا ہے کہ وہ فر مایا کرتے تھے کہ میرا بیٹا حسین عراق میں اُس سرز مین پرشہید کیا

ا بحارالانوارج ۴۲۹ ۳۲۹ ۴۳۳۰

جائے گاجس کانام کر بلا ہے۔ امام نے جواب میں فرمایا ہے کہ (یہ اماہ انسا واللیہ اعلم ذلك و انى مقتول لا محالة و ليس لى من هذا بدّ، و انى والله لا عرف اليوم الذى اقتل فيه و أعرف من يقتلني و اعرف البقعة التي ادفن فيها و اني اعرف من يقتل من اهل بيتي و قرابتی و شیعتی و آن اردت یا اماه أریك حفرتی و مضجعی ﴾ اے ادرگرای مجھ بھی اس کاعلم ہے کہ میں شہید کیا جاؤں گالیکن جانالازمی ہے۔خدا کی قتم مجھے معلوم ہے کہ کس دن قتل کیا جاؤں گا اور کون میرا قاتل ہے اور مجھے کہاں فن کیا جائے گا۔اور مجھے میر بھی معلوم ہے کہ اہل بیت اور اعز ہ میں کون کون قتل کیا جائے گا۔ ما درگرامی اگر آپ چاہیں تو میں آپ کووہ جگہ دکھلا دوں جہاں میں قتل کیا جاؤں گا اور جہاں مجھے دفن کیا جائے گا۔ پھرآپ نے اپنے ہاتھ سے کربلاکی جانب اشارہ کیاوہ زمین بلندہوئی اورآپ نے جناب امسلمہ کو تفصیلات سے آگاہ کیا۔ جناب امسلمہ نے گریفر مایا۔ آپ کے نالہ وشیون کی آواز کے ساتھ سارے گھر میں شور گرید بلند ہوا۔ پھرامام نے کہا ﴿ يا اساه قد شاء الله عز و جل أن يرانى مقتولا مذبوحا ظلما و عدوانا و قد شاء ان يرئ حرمى و رهطى و نسائى مشردين و اطفالي مذبوحين مظلومين ماسورين مقيدين وهم يستغيثون فلا يجدون ناصر اولا معینا ﴾ اے مادرگرامی الله کی مشیّت ہے کہوہ مجھے مظلومیت کی حالت میں مقول دیکھے اور بی بھی مثیت ہے وہ میرے اہل حرم اور رفقاء کوآ وارہ وطن دیکھے اور اطفال ذیج کئے جائیں، قید کئے جائیں اور کوئی ان کا ناصرو مدد گار ندہو۔ جناب امسلمہ نے کہا کتمھارے نانانے مجھے اس زمین کی مٹی دی تھی جہاںتم فن ہو گے وہ میرے یاس شیشی میں محفوظ ہے۔اس برامام حسین نے فرمایا کہ میں بخدافتل کیا جاؤں گااورا گرمیں عراق کی طرف نیہ جاؤں جب بھی لوگ مجھے قتل کر دیں گے۔ پھر آپ نے ہاتھ بڑھا کر کربلا کی مٹی اٹھائی اور کہا کہ مادرگرامی ا ہے بھی ثبیثی میں محفوظ کرلیں جب دونوں شیشیاں خون ہوجائیں تو سمجھ لیں کہ آپ کا میٹاحسین مارا گیا (1)۔ كتب ووصايا

ابو بكر حضرى نے امام جعفر صادق العليك سے روایت كى ہے كدامام حسين العليك جب

ا\_ بحارالانوارج ۱۲ ماسس

#### library.com

Presented by: https://jafrilibrary.com/

عراق کی طرف جانے لگے تو آپ نے کتب اور وصایا جناب ام سلمہ کے پاس ودیعت رکھوا دیں اور جب امام زین العابدین القین مدینہ والیس آئے تو جناب ام سلمہ نے وہ چیزیں آپ کے حوالے کر دیں۔ طوی علیہ الرحمہ نے بھی اس سے ملتی جلتی روایت کھی ہے کہ امام حسین القین نے عراق جاتے وقت وصیت نامہ، کتابیں الرحمہ نے بھی اس سے ملتی جلتی روایت کھی ہے کہ امام حسین القین نے موالے کر دیں گی۔ شہاوت اور دیگر تبر کات جناب ام سلمہ کے حوالے کئے اور فر مایا کہ بیا شیاء علی بن انحسین کے حوالے کے بعد جب امام زین العابدین القین مدینہ واپس آئے تو جناب ام سلمہ نے وہ سب اشیاء ان کے حوالے کر دیں (۱)۔

### عمراطرف

عمر بن علی بن ابیطالب کہتے ہیں کہ جب امام سین النظافی نے مدینہ میں بزید کی بیعت سے انکار کردیا تو میں امام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام اسکیے تھے۔ میں نے ان ہے عرض کی کہ یا اباعبداللہ! امام حن النظافی نے میرے والد علی النظافی سے یہ بات نقل فر مائی تھی۔ میں نے بہیں تک بات کی تھی کہ گریہ گلو گیر ہوگیا اور میں بلند آ واز سے رو نے لگا اور بات پوری نہ کرسکا۔ امام نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور فر مایا کہ تم سے یہی کہا تھا نا کہ میں شہید کر دیا جاؤں گا؟ میں نے عرض کی یا اباعبداللہ موت آپ سے دور رہے۔ امام نے دوبارہ پوچھا کہ قبی رسول کی قتم کیا میر نے قبل کی خبر دی تھی؟ میں نے کہا ہاں۔ کاش آپ بزید کی بیعت کر لیتے۔ امام نے ارشاد فر مایا تھا کہ مجھے اور لیتے۔ امام نے ارشاد فر مایا تھا کہ مجھے اور میرے والد کی قبر کے قریب ہوگی۔ کیا تمھارا میہ خیال ہے کہ جوتم میں نہیں جانتا؟ (۲)۔

#### جابر بن عبداللدانصاري

صاحب معالی السبطین نے بحرانی کی مدینة المعاجز کی حوالے سے تحریر کیا ہے کہ صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ انصاری امام حسین الطبطیٰ کی خدمت میں آئے اور بیورض کیا کہ حسین! آپ

ا ۔ الا مام الحسین واصحابہ ص ۸۵ بحوالہ اصول کافی کتاب الحجة وغیب طوی ۲ ۔ متن ور جملہوف ص ۲۴

رسول خداکے فرزنداوران کے بیطین میں سے ایک سبط ہیں۔ میرایہ خیال ہے کہ جس طرح آپ کے بھائی امام حسن النہ نے معاویہ سے سلح کر کے اپنی جان بچائی اورا یک مطمئن زندگی گزاری بالکل اسی طرح آپ بھی خلیفۂ وقت سے سلح کر کے آ رام سے مدینہ میں زندگی گزاریں۔ امام نے جواب میں فرمایا کہ ﴿ یہا جابِر قد فعل ذلك اخبی بیامر الله تعالی و رسوله و اننا ایضاً افعل بیامر الله و رسوله میر سے بھائی نے اپنے زمانے میں جو عمل انجام دیاوہ ان کے زمانے کے حساب سے حکم خدا اور رسول کے مطابق تھا کیکن میرافریف میر افریف میر افریف میں جو اور میں بھی خدا اور رسول کے حمل بی اپنا فریف انجام دے رہا ہوں۔ (طویل روایت سے اقتباس)۔ (۱)

خوا تین کی گریه وزاری

بنی ہاشم کی خواتین کو جب امام حسین الطیعی کے سفر کی اطلاع ملی تو وہ گریہ وزاری کرتی ہوئی آپ کی خدمت میں آئیں۔آپ ان کے قریب گئے اور فر مایا کہ آپ سب کوخدا کی شم ہے کہ اس طرح گریہ وزاری مذکریں کہ بیخدا اور رسول کی نافر مانی تک بھی جاسکتی ہے۔ انھوں نے کہا کہ ہم کیسے گریہ وزاری نہ کریں کہ آج کا دن رسول خدا اور علی و فاطمہ کے انتقال کے دن جیسا ہے۔

آپ کی ایک عمّه نے کہا کہ میں نے ہاتف کوید کہتے ساہے

و ان قتیل الطق من آل هاشم الله فذلت اذل رقب البام قریش فذلت كر بلا مين بن باشم كم مقتل في الشاد فرايا كرديا اوروه ذليل وخوار بو كئ امام حمين النه في ارشاد فرمايا كرويا كرويا

سفر کی تیاری

صاحبرياش القدى تحريركتي بي كهچون عزم حضرت به رفتن حزم شد

ا۔ معالی السیطین ج اص ۲۱۷

معالى السيطين جاص ٢١٣ بحواله كامل الزيارة وبحار الانوار

فرشتوں کی آمد

بحارالانوار کے مطابق شخ مفید نے اپنے سلسلة سند سے روایت کی ہے کہ جب امام حسین النس مدینہ نظر فرشتے فوج درفوج اسلحہ لئے ہوئے گھوڑوں پر سوار آ پ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام کرنے کے بعد عرض پر داز ہوے کہ آ پ جدو پیر اور برادر کے بعد ساری خلق پر ججب خدا ہیں۔ اللہ نے ہمارے ذریعہ سے مقامات پر آپ کے جدکی مد فرمائی ہے اور اس وقت ہمیں آپ کی مدد کے لئے آ پ کے پاس بھجا ہے۔ آ پ نے جواب میں ارشا دفر مایا ﴿ الله موعد حفرت ہی و بقعت می التی است ملے آ پ کے پاس بھجا ہے۔ آ پ نے جواب میں ارشادفر مایا ﴿ الله موعد حفرت می و بقعت می الست است ملے اور مدہ گاہ دہ جہاں میر سے است میں است میں اور مدہ گاہ دہ جہاں میر سے است میں اور دہ تھا فاتونی ﴾ اب ہماری وعدہ گاہ دہ جہاں میر سے است میں است میں است میں است میں است میں اور دہ تھا فاتونی کے اب ہماری وعدہ گاہ دہ جہاں میر سے است میں سے بھیاں میر سے است میں سے میں است میں است میں سے بھیاں میں سے دیا سے بھیاں میں سے بھیا ہوں سے بھیاں میں سے بھیا ہوں سے بھیاں میں سے بھیا ہوں سے بھیاں میں سے بھیاں میں سے بھیاں میں سے بھیا ہوں سے بھیا ہوں سے بھیا ہوں سے بھیاں میں سے بھیا ہوں سے بھیا ہوں سے بھیا ہوں سے بھیاں میں سے بھیا ہوں سے بھیاں میں سے بھیاں میں سے بھیاں میں سے بھیاں میں سے بھیاں سے بھیاں میں سے بھیاں ہوں سے بھیاں میں سے ب

ا۔ ریاض القدس جام ۲۸

۲\_ ارشادمفیدج۲ص۳۳

لئے شہادت اور فن معیّن ہے اور وہ کر بلا ہے۔ جب میں وہاں وار دہوجاؤں تومیرے پاس آنا۔ فرشتوں نے کہا ہے جت اللی ا آپ ہمیں عمّم دی ہم اطاعت کریں گے اور اگر آپ کو اپ دہمن سے کوئی خوف ہے تو ہم آپ گے ساتھ وہ ہیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ﴿لا سبیل لهم علیّ و لا یلقونی بکریه آو اصل السی بقعتی ﴾ یاوگ نہ جھے پاسکیں گے اور نہ نقصان پہنچ سکیں گے جب تک کہ میں اپنی سرزمین شہادت پر السی بقعتی ﴾ یاوگ نہ جھے پاسکیں گے اور نہ نقصان پہنچ سکیں گے جب تک کہ میں اپنی سرزمین شہادت پر نہج جاؤں۔

### جنوں کی آمد

ای روایت کا دوسرا جراج به به که مسلمان جنول کروه فوج در فوج آی اور عرض کی کدا ہے سید وسردارا جم آپ کے شیعد اور انصار ہیں۔ اب آپ جو چاہیں جمیں حم فرما کیں۔ اگر آپ جمیں حکم ویل کہ جم آپ کے دخش گوہلاک کردیں اور آپ اپنی جگد ہے حرکت نہ کریں تو جم بسروچشم بیا نجام دیں گے۔ امام سین انسی نے آئیس جزائے خرک دعادی اور ارشاد فرمایا کہ واقع الله تنما الله المعنزل علیٰ جدی رسول الله "اینما تکونوا یدر ککم الموت و لو کنتم فی بروج مشیدة" (۱) و قال اقتمت بمکانی و قال سبحانه "لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مضاجعهم" (۲) و اذا أقمت بمکانی فیہ ماذا یبتلی هذا الفلے یوم دحا الارض و جعلها معقلا لشیعتنا و یکون لهم امانا فی ماند و المذیب او الاخرة و لکن تحضرون یوم السبت و هو یوم عاشورا الذی فی آخره فی الدنیا و الاخرة و لکن تحضرون یوم السبت و هو یوم عاشورا الذی فی آخره الی یزید لعنه الله کی کیاتم نے میر ے جد پرنازل ہونے والی کتاب میں نہیں پڑھا کہا کہ اللہ نے ارشاد فرایا کے کہتم جہال جی جو گھوت تحمیل پالے کی جائے مضوط الموں میں رہو۔ اور یکی ارشاد فرایا ہے کہتم جہال جی جو و یقینا نگل کرا پئی تا کہ بی کا قتل اور مذن کی طرف جا کیں گے۔ آگر میں اپنی جگہ پرنی گھرا کا قتل ہونا کسی جو ایکن کے وہ یقینا نگل کرا پئی مقتل اور مذن کی طرف جا کیں گے۔ آگر میں اپنی جگہ پرنی گھرا

ابه سورهٔ نساء ۲۸

۲\_ سورهٔ آلعمران ۱۵۴

ibrary.com Presented by: https://jafrilibrary.com/

رہوں تو بیگراہ لوگ کس چیز ہے آزمائے جا کیں گے اور کیے ان کا امتحان ہوگا اور کون کر بلا میں میری قبر میں رہوں تو بیٹ کے جب کہ اللہ نے دخوالا رض کے دن سے اسے چناہوا ہے اور اسے ہمارے شہوں کی پناہ گاہ قرار دیا ہے اور وہ دنیا و آخرت میں اُن کے لئے امان ہوگی۔ اب تم میرے پاس سبت کے دن جو کہ عاشورا گا دن ہوگا، حاضری دینا۔ اس دن کے آخری دھتے میں مجھے تھید کیا جائے گا۔ اس دفت میر ے خاندان میں سے ایسا کوئی باتی نہوگا جے وہ قل کرنا چاہیں۔ پھر میراسر ہزید کے پاس لے جایا جائے گا۔ جنوں نے عرض کی کہ اے حبیب خدا اور حبیب خدا کے فرزند! آپ کی اطاعت واجب ہوادر آپ کی مخالفت جائز نہیں ہے۔ آگر ایسا فیہوتا تو خدا اور میب خدا کے فرزند! آپ کی اطاعت واجب ہوادر آپ کی مخالفت جائز نہیں ہے۔ آگر ایسا فیہوتا تو جم آپ کے دشنوں کو آپ تک پنچنے سے پہانتی کر دیتے۔ آپ نے ارشاد فر مایا ﴿ نہ حسن واللہ اقتدر علیہ منکم ﴾ خدا کی قسم ہم تم سے زیادہ اُن لوگوں پر قدرت رکھتے ہیں۔ پھر آپ نے ایک آپت کی تلاوت کی جس سے مرادیتی کہ ہم تجت کو تمام کرنا چاہتے ہیں (۱)۔

ا بخارالانوارج ۴۴۹ س۰۳۳

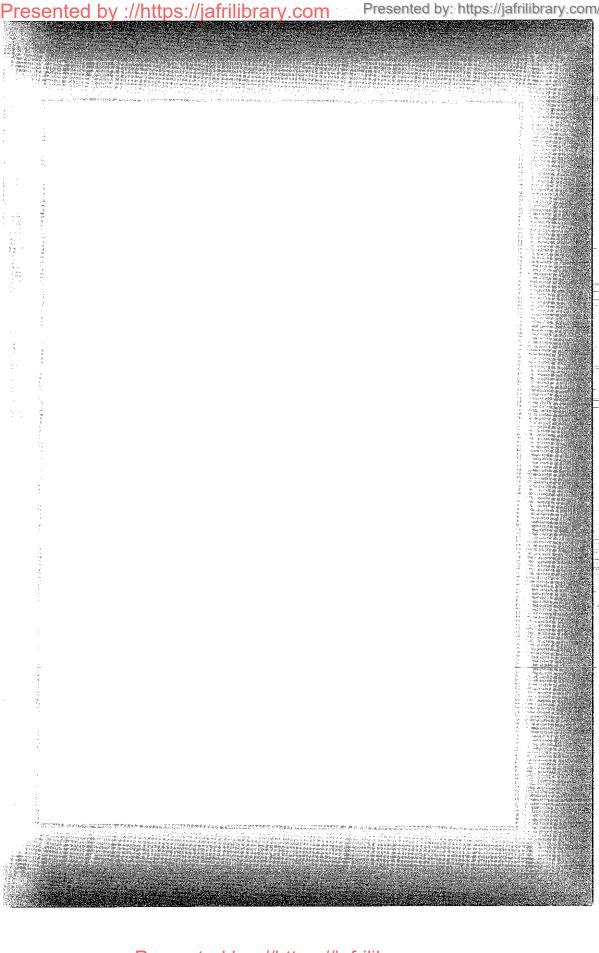

# ملته كى طرف

دنیا کی کوئی تاریخ ہمیں پہیں بتلاتی کہ حاکم شام کی موت کے بعد امام حسین النظامی نے اہل مدینہ سے اپنی حکومت کی اسلامی میں مدومعاون ہوں۔ بلکہ کوئی تاریخ بید بھی نہیں بتلاتی کہ بزید سے شدید نظرتوں کے باوجود آپ نے تشکیل میں مدومعاون ہوں۔ بلکہ کوئی تاریخ بید بھی نہیں بتلاتی کہ بزید سے شدید نظرتوں کے باوجود آپ کا واحداقد ام بزید کی بیعت سے انکار تھا اور بزید کی تازہ اور نومولود حکومت کے فلاف کوئی اقدام کیا ہو۔ آپ کا واحداقد ام بزید کی بیعت سے انکار تھا اور بزید کی تازہ اور نومولود حکومت کے فلاف کوئی اقدام کیا ہو۔ آپ کا واحداقد ام بزید کی بیعت سے انکار تھا اور بزید کے خط کی روشنی میں اس انکار کا نتیج قبل ہو جانا تھا لہذا حسین نے جان بچائے ہے۔ اس کے ساتھ ہی حسین النظامی استعمال کیا جو ہر ذکی روح میں خالی فطرت کی طرف سے ودیعت کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی حسین النظامی وارث رول اور وارث کی تام کھے جانے والے وصیت نامے میں اپنے منشور کا اعلان بھی کر دیتے ہیں کہ میرا مدینے سے بیسٹر فقط حان بچانے کا سفر نہیں ہے بلکہ اس سفر کا اہم مقصد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے اور رسول اگرم تا آخیا ہے۔ جو بی خالے جو جسل سے میں اسے خالے کا سفر نہیں ہی کہ میرا میں تھیں کہ میں اسلامی النے کی سیرت کا احیاء ہے۔

اب ہمیں یہ و بھنا ہے کہ حسین کے سفر کا سیاہم ترین مقصد کہاں پورا ہوسکتا ہے؟ کعبہ اسلامی دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے اہم مرکز ہے جہاں گوش و کنارِ عالم کے مسلمان آ کر سجدہ ریز ہونے کواپنی زندگی کی سب سے بڑی سعادت سجھتے ہیں۔ مواصلات اور ذرائع ابلاغ کے ادوار سے پہلے بیدوہ واحد جگھتی کہ جہاں کہی جانے والی بات مختصر ترین وقت میں اطراف وا کناف عالم میں پھیل سکتی تھی لہذا اپنے مقصد کی تھیل کے

کے حسین کا مکہ کی طرف کوچ کرناانتہائی مناسب اور برکل اقدام تھا۔ پر

اکثر تاریخی بیانات سے بیرواضح ہوتا ہے کہ کاروانِ مین نے رات کی تاریکی میں مدینہ سے کوچ کیا امارت کے مطابق یہ کورچ رات کے چھلے ہم میں ہوا تھا۔ جب امام حسین الطبابی میزیت کلے تو

اور بعض روایات کے مطابق یہ کوچ رات کے بچھلے پہر میں ہوا تھا۔ جب امام حسین النظی مدینہ سے نکلے تو آب اس آیہ مبارکہ کی تلاوت فر مارہے تھے ﴿ فَخْرِج مِنْهَا خَالْفا يَتَرَقَّبِ قَالَ رَبِ نَجْنَى مَنَ

القوم الظالمين (١) \_ امام صين الله في تايت كى تلاوت فرماكرا بي تطنيكوموي الله كممر

نگلنے سے تشبیددی ہے وہ اپنے زمانے کے فرعون کے خوف کے سبب مصر سے لکلے تھے اور آپ اپنے زمانے کے فرعون کے خوف کے سبب مصر سے لکلے تھے اور آپ اپنے زمانے کے فرعون کے خوف سے مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ رات کی تاریکی میں آپ کا بیسفریقینی طور پرمختلف جہات کا

ے رون سے وی سے مدیمہ پور رہے ہیں درسک کا فارین ہیں اپ فیر سے بہت بہت بہت ہوگا ہے۔ حامل ہے جس کی ایک جہت خوف کا عالم ہے جیسا کہ جناب سیکنٹہ کا ارشاد ہے کہ جب ہم مدینہ سے سفر پر نکلے میں تو کوئی بھی خاندان رسول اللہ کے خاندان سے زیادہ خوف زدہ نہیں تھا (۲)۔اس کی دوسری جہت یہ ہوسکتی

ہے کہ دن کا سفر حاکم مدینہ کی فوجوں سے براہ راست ٹکراؤ کا سبب بن سکتا تھا جس سے حرم رسول کی بے حرمتی کا اندیشہ تھا۔ اس کی ایک جہت ریبھی ہو سکتی ہے کہ دن کی روشنی میں حکومت کی طاقت آپ کو بجبر مدینہ میں رکنے پر مجبور کرتی یا گرفتار کرلیتی اور آپ اپنے منشور کی تھیل کے لئے مکٹہ اور پھر وعدہ گاہ کی طرف نہ جاسکتے۔

غالبًا یمی خوف تھا جس کی طرف آپ نے آیت کی تلاوت سے اشارہ فر مایا ہے۔ اس خوف کوخوف جان پرمحمول کرناایک ایس سطحی سوچ ہے جواقد ام مینی کی گہرائیوں سے مطابقت نہیں رکھتی۔

ہمیں کاروان مینی کے بنی ہاشم کے افراد کی کوئی مکمل فہرست دستیاب نہیں ہوتی۔امالی صدوق کے مطابق جب امام حسین الطبی از م سفر ہوئے تواپنی بہنوں، بیٹیوں اور اپنے جینیج قاسم کو مملوں میں سوار کروایا اور اپنے اصحاب اور اہل خاندان سمیت آگیس افراد کے ساتھ روانہ ہوئے جن میں ابو بکر بن علی محمد بن علی، عمل بن عقی ،عباس بن علی ،عباس بن علی ،عبراللہ بن مسلم بن عقیل ،علی اکبراور علی اصغر شامل منے (۳)۔ابن اعشم کے مطابق

عثان بن علی ،عباس بن علی ،عبدالله بن سلم بن عقیل ،علی اکبراورعلی اصغرشال منص (۳)۔ ابن اعثم کے مطابق آپ رات کی تاریخی بین آپ پورے خاندان کے ساتھ مکہ کی طرف رواندہوئے (۴) کا ویتوری کے مطابق

ابه سوره قصص ۲۱

٣\_ ناسخ التواريخ ج عص ١٥

٣ ـ ترتيبالاماليج هُص190

سم\_ الفتوح چھصِام

Presented by: https://jafrilibrar

آ پ کے ساتھ آپ کی بہنیں ام کلثوم اور زینب ، بھائی کے بیٹے اور آپ کے بھائی ابو بکر ، جعفر اور عباس اور آپ کے خاندان کے سارے لوگ سوائے محمد حنفیہ کے عازم سفر ہوئے (۱) طبری کے مطابق بیٹے ، بھائی اور جیتیجاور سوائے محمد حنفیہ کے سارے اہل خاندان آپ کے ساتھ تھے (۲) مفید نے بھی اس سے ملتی جلتی بات کاسمی ہے (٣) ان بیانات کے باوجود ہمیں دوسرے تاریخی ذرائع سے سیمعلوم ہے کہ محمد حنفیہ اور عمراطرف اس قافلے میں شام نہیں تھے۔ای طرح عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن جعفر طیار بھی اس قافلے میں موجوز نہیں تھے۔لہذا ہمیں بنی ہاشم کے شہداء کی جوفہرست ملتی ہے اس میں بہت سے افراد کے متعلق یقینی طور پڑنہیں کہا جاسکتا کہوہ سب قافله میں شریک تھے یامکہ میں آ کر ملحق ہوئے ۔اصحاب حسین جومدینہ ہے ساتھ تھے وہ مندرجہ ذیل ہیں:-عبدالله بن يقطرحميري،سليمان بن رزين،اسلم بن عمرو، قارب بن عبدالله دومکي ،منح بن سهم ،سعد بن حرث خزاعی، نصر بن ابی نیزر، حرث بن نهبان، جون بن حوی اور عقبه بن سمعان شهداء کی فهرست میسان کے تفصیلات مذکور ہوں گے۔

شاہراہ عام پرسفر

شخ مفید کے مطابق امام حسین سورہ فقص کی آیت پڑھتے ہوئے شاہراہ عام سے روانهوے ﴿ و لذم الطريق الاعظم ﴾ اس پرآ ب كالل خاندان نے كما كما كرآ بابن ذيركى طرح شاہراہ عام جھوڑ کرسفر کریں تو تعاقب کا خطرہ ٹل جائے گا۔ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا ﴿ لا والله لا افارقه حتّى يقضى ما هو قاض﴾ (٣) - خداكى تم مين اى راسة پرچلول كايهال تك كه الله كافيصله سامنة آجائے۔ ابن اعثم كوفى اورمهدى حائرى كےمطابق حضرت مسلم بن عقبل نے بيرائے دى تھی(۵)۔شاہراہِ عام جوقافلوں اور مسافروں کی گزرگاہ ہے،اس کے ذریعیہ مفرکرنے کی ایک جہت تو سب پر

ابه الاخبارالطّوالص ۲۲۸

۲۔ تاریخ طبری جہم ۲۵۳

۳ ۔ ارشا دمفیدج ۲ص ۳۳

س ارشادمفیدج باص ۲۳

۵۔ الفتوح ج ۵ص۲۲،معالی السیطین ج اص۲۲۳

Presented by ://https://jafrilibrary.com

Presented by: https://jafrilibrary.com/

ہی واضح ہونی چاہیے کہ آپ جس منشورکو لے کراٹھے ہیں،اس کی نشر واشاعت کم وقت میں زیادہ سے زیادہ ہو جائے۔عام راستے سے جانا یہ بتلا تا ہے کہ مدینہ سے نکلتے وقت جوخوف تھاوہ وہی تھا جسے ہم نے اوپر بیان کیا۔ ا شائے راہ

ا سنائے راہ

مکہ جاتے ہوئے اثنائے راہ میں کی پڑاؤ پرعبداللہ بن مطبع عدوی (صحابی رسول) امام
کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ یا اباعبداللہ! کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا ﴿ اما فی و قتی

ھذا ارید مکة فاذا صرت الیه استخدت الله فی امدی بعد ذلك ﴾ فی الحال تو مکہ جارہا ہوں۔
مکہ بین کر بعد کے مرحلوں کے لئے اللہ سے طلب خیر کروں گا۔عبداللہ نے عرض کی کہ اللہ آپ کو ہرخیر سے
مرفراز کرے۔ میں آپ کو محبت سے ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں امید ہے کہ آپ قبول کریں گے۔ امام نے
فرمایا کیا مشورہ؟ عبداللہ نے کہا کہ جب آپ مکہ بین جا کیں تو خیال رکھئے گا کہ کوفہ والے آپ کوفریب ندد
دیں۔ اس شہر میں آپ کے والد کوشہید کیا گیا اور آپ کے بھائی کو ایسا ذخی کیا گیا کہ قریب تھا کہ شہید ہو
جا کیں۔ آپ ملہ جا کروہیں ساکن ہوجا کیں اس لئے کہ آپ اس زمانے میں بزرگر بن شخصیت اور عربوں
عام میں۔ آپ ملہ جا کروہیں ساکن ہوجا کیں اس لئے کہ آپ اس زمانے میں بردرگر بن شخصیت اور عربول
کے سردار ہیں۔ خدا کی شم اگر آپ کو پھے ہوا تو آپ کا پوراخاندان ختم ہوجائے گا۔ امام صین الگیلا نے عبداللہ
کے سردار ہیں۔ خدا کی شم اگر آپ کو پھے ہوا تو آپ کا پوراخاندان ختم ہوجائے گا۔ امام صین الگیلا نے عبداللہ
کی مطبع کے لئے دعائے خیر کی اور وہ امام کے یاس سے دخصت ہوگے (ا)۔

عبداللدبن مطيع عدوي

ان کا شار صحابہ میں ہوتا ہے (اصابہ ، تہذیب التہذیب)۔ واقعہ سے موقع پرمدینہ سے چلے گئے اور مکہ جا کرعبد اللہ بن زبیر کے وابستگان میں شامل ہو گئے اور کوفہ کے والی بے۔ مختار کے زمانے میں عبد اللہ بن زبیر کے پاس مکہ واپس آگئے۔ شیعیا ن علی اور آل محمد کیساتھان کاروبید دوستا نہیں تھا۔ بلکہ مختار کے مقابلہ میں اتھوں نے قاتلانِ حسین کا ساتھ دیا تھا۔ یہی سبب ہے کہ امام حسین القلیمیٰ نے جناب ام سلمہ اور دیگر شخصیات کو اسے مستقبل سے یوری طرح آگاہ کیا تھا لیکن عبد اللہ کو اس سے آگاہ نہیں کیا اور ایک مختصر سا

ا۔ الفتوحج۵ص۲۲

# ورودِمكّه

حینی قافلہ چاتار ہا بہاں تک کہ دور ہے مکہ کے پہاڑ نظر آنے لگے۔ جب پہاڑوں پر ام حسين السيكة كى نكاه برخى توآپ نے اس آئي مباركه كى تلاوات فرمائى ﴿ وَلَمَا تَوْجِهُ تَلْقَاءُ مَدِين قال عسى دبى ان يهديني سواء السبيل ﴾ (۱) - طريح نے اضافہ کيا ہے کہ جبشہر مکہ ميں داخل ہوئے تو دعاما نگی ﴿اللهم خِـر لـی و اقدّ عینی و اهدنی سواء السبیل﴾ (٢)۔بارالہامیرے لئے امور میں سے بہترین امر کومنتخب فر مااور میری آئھوں کوٹھنڈرک عطافر مااور مجھے بہترین راستہ بتلا تا جا۔ مکہ میں آپ کا درود نین شعبان کو جمعہ کی شب میں ہوا۔ بعض نے جمعہ کا دن تحریر کیا ہے (۳)۔ آپ نے مکہ بھنچ کر ا بن عساكر كے مطابق عباس بن عبدالمطلب كے كھر ميں قيام فرمايا (٤٧) - اور اخبار الطّوال كے مطابق آپ نے شعب علی میں قیام فرمایا (۵)۔اس اختلاف کاحل اس لئے آسان ہے کہ حضرت عباس کا گھر شعب علی میں ہی واقع تھا۔امام حسین الطبیع کے تشریف لانے سے اہل مکہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور وہ صبح وشام آیے کی

ا سرزهم

٣ الفتوح ج٥ص٢٢

س. منتخب طریحی ج۲ص۱۱۱ ۴۰ تاریخ ابن عسا کر ( حالات امام حسین ) تحقیق محمودی ص ۲۹۳ حدیث ۲۵۹

۵۔ الاخبارالطّوالص٢٢٩

خدمت میں حاضری دینے لگے۔ان میں شہر مکہ کے اصلی باشندے بھی تھے اور وہ بھی تھے جو جج وعمرہ کی غرض سے آئے تھے۔ بدلوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ آپ کے بیانات سے استفادہ کرتے اور آپ سے سُنی ہوئی روایات کوتح پر کرتے تھے۔(۱) عبداللدبن زببر

ان ملاقاتیوں میں عبداللہ بن زبیر بھی مسلسل امام حسین النا 🕾 ہے ملنے کے لئے آیا کرتے تھے۔ ابن اعثم کےمطابق ابن زبیر پرام حسین القیادی مکدمیں قیام بہت گراں تھا۔ وہ خواہشمند تھے کہ اہل مکہ ان کی بیعت کرلیں لیکن امام حسین کے ہوتے ہوئے بیرسب ممکن نہ تھا۔ وہ اپنی اس خواہش کو چھیائے ہوئے امام حسین الکھی کی خدمت میں حاضری دیا کرتے تھے۔ابن کثیر دشقی کےمطابق ابن زبیر مجھ و شام امام حسین الطینی کی خدمت میں آ تے اور آخیں مشورہ دیتے کہوہ عراق چلے جا کیں اور کہتے کہ اہل عراق تو آپ کے اور آپ کے والد کے شیعہ ہیں (۲)۔

قبرخد بجه كى زيارت

تعلیم ونز کیداور ہدایت وارشاد کے ساتھ قیام ملّہ کے ان دنوں میں آپ حضرت خدیجة الکبری کے مزار کی زیارت کے لئے تشریف لے گئے اور گریفر مایا۔انس بن مالک اُن کے ساتھ تھے۔ ان سے کہا کہ دور چلے جاؤ۔ پھر طولانی نماز پڑھی۔ پھر مناجات کی جن کا پہلاشعریہ ہے۔

فاردح عبيدا اليك ملجاه يارب يارب انت مولاه

بوری مناجات مقتلِ عوالم میں ہے۔ (m)

اہل بھرہ کے نام خطوط

بصرہ اور کوفہ عراق کے وہ دواہم شہر تھے جن کے روابط دشق سے اچھے نہیں تھے۔ آٹھیں

ا۔ الفتوح چھس۲۰تاریخ کامل چہوس۲۰

۲\_ البداية والنهاية ج٨ص ١٥٧

س۔ مقتل عوالم ص• ۲ طبح تبریزین ۱۲۹۵ ہے۔ فاضل مقرم نے اس واقعہ کوقیام مکہ کے دوران کا قرار دیا ہے۔

قتل وغارت اورمعیشت کی نا که بندی کے ذریعه عمومی طور پرشهری حقوق سے محروم کر دیا گیا تھا۔ان دونوں علاقوں کے عام افراد بھی حکومت دمشق کے مقابلے میں شیعیا ن علی کے ساتھ تھے۔اُس عہد کے کوف کا حاکم بھرہ کے حاکم کے مقابلہ میں زم خوتھالہٰذا یہاں مخالفین حکومت کو خفیہ اجتاعات کی سہولتیں میسر تھیں یہی سبب ہے کہ انھوں نے خفیہ اجتاع میں فیصلہ کر کے امام حسین الطیخا کو دعوت نامے ارسال کے لیکن بھرہ میں بختی اور تشد د کی ہولنا ک فضانھیں اجتاعات کی اجازت نہیں دیتی تھی البتہ عبدالقیس کی ایک شیعہ خاتون مار نہ بنت سعد کے گھر یر خفیہ اجتماعات ہو جایا کرتے تھے(۱)۔اس خوفٹاک صورت حال میں اہالیان بصر ہ کی طرف سے دعوت نامہ کا امکان نہ تفالہذا امام حسین الطیحیٰ نے قیام مکہ کے دوران بھر ہ کے اشراف دمعززین کوخط ککھا۔ ابن اثیراور طبری کے مطابق مالک بن مسمع بکری، احف بن قیس، منذر بن جار دد، مسعود بن عمر، قیس بن بیثم اور عمر و بن عبید بن معمراور دیگراشراف بصره کوایک ہی متن کا خطاتح بریکیا جس کامضمون بیرتھا کہ کتاب وسنت ہی دین ہیں اوراس عہد میں سنت مردہ اور بدعت زندہ کی گئی ہے (۲)۔اگر چہطبری اور ابن اثیر نے صرف چھافراد کے نام کھھے ہیں لیکن پیرخطان مذکورہ افراد تک محد وزنہیں تھا بلکہ بصرہ کے تمام اشراف ومعززین کے نام تھے جبیہا کہ خود طبری اورابن اثیراورابن اعثم کوفی کی تحریروں سے واضح ہوتا ہے۔امام کے خط کامتن بیہے۔ اما بعد فان الله تعالى اصطفى محمدا على جميع خلقه و اكرمه بنبوته و حباه برسالته ثم قبضه اليه مكرماً و قد نصح العباد و بلغ رسالات ربه و كان اهله و اصفيائه احق الناس بمقامه من بعده و قد تأمر علينا قوم فسلمنا و رضينا كراهة الفتنة و طلب العافية و قد بعثت اليكم بكتابي هذا و انا ادعوكم الى كتاب الله و الى نبيه فان السنة قد اميتت فان تجیبوا دعوتی و تطیعوا امری اهدکم الی سبیل الرشاد ﴾ (٣) ـ الله نتم اوگول ک ورمیان سے محمد مَثَلَیْتُ کیا اصطفاء کیا اورانھیں اپنی نبوت سے سرفراز کیا اوراپنی رسالت کے لئے منتخب کیا۔ پھر اس نے خیں اپنی طرف کرامت کے ساتھ اٹھالیا اور وہ بندوں کی ہدایت کر چکے تتھے اور وہ اپنے رب کے سارے

ا۔ تاریخ کائل جہوں ۸

۲\_ تاریخ کامل جهص ۹، تاریخ طبری جهص ۲۲۲

m\_ ناسخ التواريخ (حسيني)ج ٢ص٣٣

پیغامات پہنچا چکے تھے اور ان کے بعد ان کے مقام کے وارث ان کے اہل میت ہیں جومنتخب لوگ ہیں۔ایک گروہ نے ہم برغلبہ یالیا تو ہم فتنہ سے بیچنے کے لئے اور عافیت کی طلب میں سلح جوئی کی خاطر گھر بیٹھ گئے ۔میں تم لوگوں کو بیه خط بھیج رہا ہوں اور خدا ورسول کی طرف شمھیں دعوت دیتا ہوں ۔اس وفت سنت مردہ کر دی گئی ہے۔اورا گرتم میری دعوت کو قبول کر واور میرے امری اطاعت کر وتوتم لوگوں کوراہ حق کی ہدایت کروں گا۔ طری کانقل کردہ خط اس سے کچھ مختلف ہے اور اس نے ایک جملہ اپنے مسلک کے مطابق داخل کر دیا ہے اس لئے ہم نے قل نہیں کیالیکن اس خط میں ایک جملہ امام حسین النظامیٰ کے مسلک کا اعلان ہے۔اسے ہم نق كررب بي ﴿ و بلغ ما ارسل به و كنا اهله و اوليائه و ورثته و احق الناس بمقامه فسى الناس ﴾ (١) ـ رسول اكرم ﷺ نے وہ سارے پينامات پہنچائے جن كے لئے وہ بيہ كئے تھے۔ ہم ان کے جانشین ہیں اوران کے وارث ہیں اور ہم ،لوگوں میں رسول کی جانشینی کےسب سے زیادہ حقدار ہیں۔ سليمان ابورزين

بعض لوگوں نے ابورزین کوان کی کنیت بتلایا ہے اور بعض کے خیال میں بیان کے والد کا نام ہے۔ان کی والدہ کبشہ امام حسین اللیہ کی کنیزتھیں۔ابورزین نے ان سے شادی کی اور سلیمان متولد ہوئے۔امام حسین الظیلانے انھیں خط دے کراشراف بھرہ کی طرف روانہ کیا۔انھوں نے بیخطوط جن لوگوں تک پہنچائے ان میں سے منذر بن جارو دعبدی نے اٹھیں خط کے ساتھ ابن زیاد تک پہنچا دیا۔ اور ابن زیاد نے کوفہ روانہ ہونے سے پہلے کی رات میں ان کونل کروا دیا پھر منبر سے لوگوں کو دھمکیاں دیں اور حسین کی نصرت ہے منع کیا اور کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا تا کہ امام سے پہلے اس شہر میں داخل ہو جائے۔ کہا جاتا ہے کہ منذر بن جارود کو پیشبہ تھا کہ پی خط حسین کانہیں ہے بلکہ ابن زیاد نے امتحان لینے کے لئے جمیجا ہے (۲)۔ سلیمان سلسائر کربلا کے <u>سلے شہیر ہیں۔ زیارت ناحیہ میں ان</u> کے قاتل کا نام سلیمان بن عوف حضری ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابن زیا دیے سلیمان ابورزین کواس شخص کے ذر لعِمْل کروایا (۳)۔احف بن قیس نے

ا۔ تاریخ طبری جیم ۲۲۲

۲\_ تاریخ طبری جهم ص۲۹۲ ٣\_ بحارالانوارج ا • اص اس

خط کے جواب میں امام کوصبر کی تلقین کی۔اور جواب میں بیآیت لکھ کر بھیج دی ﴿فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخنفنك الذي لا يوقنون ﴾ (١) ـ

يزيد بن مسعود

یزید بن مسعود نے بنی تمیم، بنی منظلہ اور بنی سعد اور دیگر کے قبیلوں کے ارباب حل وعقد کوطلب کیا اور خیس ایک بلیغ تقریر کے ذریعه امام حسین النکھا کی نصرت پرآ مادہ کیا۔ بنی حظلہ اور بنوعامر نے حسین کی نصرت کاغیرمشر وط وعدہ کیاا ورقبیلہ بنی سعد نے کہا ہمیں اتنی مہلت دو کہ ہم آلیں میں مشورہ کرلیں \_ آخر میں بزید بن مسعود نے ان سے کہا کہ اگر بنی امتیہ سے مقابلہ نہیں کرو گے تو اللہ کی تلوار شمھیں چین سے

بیٹھنے ہیں دے گی اور ہمیشہ تمھارے درمیان قتل وغارت اورخونریزی ہوتی رہے گی (۲) ۔ یزید بن مسعود نے ا مام حسین الطیعی کوخط کا جواب مکھا کہ آپ کا خط مجھے مل گیا اور آپ نے جس چیز کی دعوت دی ہے میں اس ہے آگاہ ہوا اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی نصرت ہی میں میری فلاح اور کا میالی ہے اور آپ ہی کی اطاعت میں حق کی اطاعت مضمر ہے۔ یقیناً اللہ زمین کوایسے امام اور راہنما سے خالی نہیں رکھتا جوانسانوں کو خبر کی ہدایت کرے اور نجات کی راہ دکھلائے۔ آپ انسانوں پرخدا کی حجت اور زمین پراس کی امانت ہیں۔ آپ شجر

رسالت کی سرسبز شاخ ہیں۔ آپ ہمارے سرآ تکھوں پرآ نمیں اور ہمارے ساتھ رہیں ۔ قبیلہ تمیم آپ کی فرماں برداری اوراطاعت کے لئے تیار ہے اور قبیلہ سعد بھی آپ سے تعاون پر آمادہ ہے۔ میں نے آپ کا پیغام آتے ہی لوگوں کا دل کدورت سے صاف کر دیا ہے اور انھیں جہالت کی تاریکی سے نکال کر روشنی میں پہنچا دیا ہے۔ جب امام حسین اللیلا کے پاس اس کا خط پہنجا تو آب نے اس کے ق میں دعافر مائی کہ ﴿ آمنك الله

يـوم الـخوف و أعزاك و أرواك يوم العطش الأكبر، خداوندعالم تجيخوف يحقوظ ركهاور قیامت کی شنگی میں تھیے سیراب کرے۔ یزید بن متعودامام حسین الفیلائے پاس جانے کی تیاریاں کررہاتھا کہ

سورهٔ روم ۲۰ بصبر کرویقیناً الله کا دعده سچاہے اور وہ لوگ جوایمان نہیں رکھتے ان کے سامنے اپنے کوخفیف نہ کرو۔اس آیت کے استشہادے میہ پیتہ چلنا ہے کہ احف امام کوچھ جانتے ہوئے بھی ان کی پیروی نہیں کرنا چاہتا اور آخیں ان کے اقدام ہے روکنا چاہتا ہے۔اس لہجہ میں جو گستاخی اور کج عقیدگی پوشیدہ ہے وہ صاحبان فکر کے لئے ظاہر ہے۔ ۲۔ کہوف مترجم ص۵۶

اے امام اوران کے ساتھیوں کی شہادت کی اطلاع موصول ہوئی ۔ راویوں کا بیان ہے کہ یزید بن مسعود اور اس کا قبیلہ شہادت ہے محروم ہونے پر ہمیشہ ہی افسوس کر نار ہا(1)۔

يزيد بن نبيط

یزید بن بدیط کا شار بھرہ کے معززین میں ہوتا تھا۔انہوں نے بھی امام حسین الطیعیٰ کے

خط پرلبیک کہی۔ان دنوں بصرہ میں ماریہ بنت سعد نا می قبیلہ عبدالقیس کی ایک پرہیز گارخانون کا گھر آ ل محمرٌ کے جاہیے والوں کی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ پزید بن نبیط کا تعلق بھی قبیلہ عبدالقیس سے تھا۔ وہ ماریہ کے گھر گئے

ادروہیں انھوں نے اپنے دس جوان اور بہا دربیڈ ل اور دوستوں سے خطاب کیا اور انھیں بیہ بتلایا کہ وہ یہ طے کر چکے ہیں کہ بھرہ سے مکہ کاسفراختیار کریں گے تا کہ ام حسین کی خدمت میں پہنچ سکیں ۔ان کے دوبیٹوں عبداللہ اورعبیداللہ نے اس کاساتھ دینے کا فیصلہ کیااور دوسروں نے عبداللہ بن زیاد سے خوف کا اظہار کیا کہا گراہے

معلوم ہو گیا تو وہ ہلاک کرنے میں کوئی دقیقہ فروگز اشت نہیں کرے گا۔ ابن عبیط نے جواب دیا کہ خدا کی قتم مجھا سے دو بہا در فرزندوں کی موجود گی میں دشمن کا کوئی خوف نہیں ہے۔ یزید بن نبیط ایپنے دونوں میٹوں کے

ساتھ بہت تیزر فاری ہے مکہ بینچے۔وہاں پہنچ کرمعلوم ہوا کہ امام حسین انگھٹی مضافات مکہ میں ابطح کے مقام پر قیام پذیر ہیں تووہ ابلطح کی طرف چلے گئے۔وہاں لوگوں نے میہ تلایا کہ امام حسین القیمین ان کی ملاقات کو گئے ہوئے ہیں۔وہ مکہ پلٹے اوراینی قیام گاہ برامام کی ملاقات سے شرف پاپ ہوئے۔امام کواسیے انتظار میں بیٹھا

د كيمراس آيرمباركك تلاوتك ﴿بفضل الله و برحمته فبذلك فليفرحوا ﴾ (٢) ـ امام ن ان کے لئے دعائے خیر فر مائی۔وہ ہمر کاب رہے اور کر بلا میں اپنے دو بیٹوں کے ساتھ شہید ہوئے (۳)۔

كوفه كي صورت حال

اہل کوفہ کو پینجریل چکی تھی کہ امام حسین اللیں نے پرید کی بیعت سے انکار کر کے مکہ کا

ا لهوف مترجم ١٥

۲\_ سورهٔ پونس ۵۸

m\_ نفس المهمو م<sup>9</sup>

سفراختیار کیا ہے اور وہ فی الحال مکہ میں مقیم ہیں ۔امام کے مخصوص حاہیے والوں نے سلیمان بن صر دخر اعی کے گھر میں ایک اجتماع کیا اورمشورہ کے بعد پہلے کیا کہ امام کو کوفہ آنے کی دعوت دی جائے۔ان لوگوں نے خط کھے کرعبداللّٰہ بنمسیمع اورعبداللّٰہ بن وال کے ذریعیامام کی طرف روانہ کیا اور تا کید کی کہ بہخطوط تیز رفتاری کے ساتھ امام کی خدمت میں بہنچا دیئے جا کیں \_رمضان کی دس تاریخ کوان دونوں قاصدوں نے وہ خطوط امام تک پینیاد ہے ۔ کوفہ سے جوابتدائی خطوط بھیجے گئے تھان کے فوراً بعد خطوط کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ ابتدائی خطوط کے دوروز بعدقیس بن مشہر صیداوی اورعبدالرحمٰن بن عبداللّٰدارجبی کوفیہ والوں کےخطوط لے کر روانیہ ہوئے ادران کے دودن بعد ہانی بن ہانی سہیمی اور سعید بن عبداللّد خفی خطوط لے کرروانہ ہوئے ۔مؤرخین کہتے ہیں کہ بارہ ہزار سے زیادہ خطوط کوفہ سے امام حسین کوموصول ہوئے ۔خطوط کی یہ غیرمعمو لی تعداد ہمیں ایک طرف توبية بتلاتي ہے کہاس عہد کا کوفہ بنی امیہ کے مظالم اور غیراسلامی حرکتوں سے شدیدترین نالاں اور ناراض تھاا ورانھیں اس ظلم کی رات کوسحر کرنے کیلیج امام حسین القلیجا کے علاوہ کوئی نظر نہیں آ رہا تھااوران لوگوں میں صرف وہ نہیں تنھے جوامام حسین الطیعیٰ کوامام شلیم کرتے تھے بلکہ وہ بھی تھے جومظالم کےستائے ہوئے تھے اور ا مام حسین الطینی کو بلا کران کی بیعت کر کے آخصیں امام اور پیشوا بنا نا چاہتے تھے۔ان لکھنے والوں میں حبیب بن مظاهر،مسلم بن عوسجه،سلیمان بن صر دخر اعی ، رفاعه بن شدّ اد،مسبّب نجبه، شَبَث بن ربعی ، تجار بن الجميء يزيد بن حارث بن ردیم ،عروه عروه بن قیس ،عمر و بن حجاج اور محمد بن عمیر شامل ہیں (۱) یہ مثال کے طور بران لوگوں میں ہم حبیب بن مظاہرا ورمسلم بن عوسجہ کوامام کے ساتھ شہید ہونے والوں میں یاتے ہیں اور شبث بن ربعی اور حجار بن ا بجرکو قا تلان حسین کی فہرست میں دیکھتے ہیں ۔اس سے بیہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جولوگ امام حسین النظیٰ کو اللّٰد کی طرف سے معین کردہ امام سجھتے تھے وہ امام حسین الطّیٰ کے ساتھ شہید ہوئے ان میں قیس بن مسہر،عبد الرحمٰن ارجبی اور سعید بن عبدالله حنفی وغیرہ کو بھی شامل سجھنا چاہیے ۔ یا تو ابین کے انقلاب میں شہید ہوئے جیسے

ا ابصار العين ٢٥، ارشاد مفيرج ٢ص ٢٦ ٢٠ ٢

سلیمان بن صردا ورعبدالله بن وال وغیره -اس کے برخلاف جوا مام حسین النا کھا کواللہ کامعین کردہ امام نہیں سجھتے

تھاورا بنی بیت ہےانھیں امام بنانا چاہتے تھے چونکہ انھیں اس کاموقع ندل سکااس لئے انھوں نے اپنا نظریہ

تبدیل کیااور یزید کی سربراہی کوتشلیم کرلیااور قتی حسین کے لئے جولشکر تر تیب دیا گیا تھااس میں شامل ہوگئے۔ خطوط باره بنرار ہے زیادہ تھے۔انھیں تاریخ نے محفوظ نہیں رکھااور نہ تاریخ محفوظ رکھ کتی تھی۔ کیکن بعض محفوظ رہ جانے والے خطوط سے ہم اپنے دعوے پر دلیل قائم کر سکتے ہیں۔مثلاً ایک خط کا آغاز اس طرح ع للحسين بن على من سليمان بن صرد و المسيب بن نجيّه و رفاعة بن شداد البجلى و حبيب بن مظاهر و شيعته المومنين و المسلمين من اهل الكوفة سلام عليك فانا نحمد اليك الله الذي لا اله الا هو اما بعد فالحمد لله الذي قصم عدوّك الجبّار العنيد الذي انتزي على هذه الأمة فابتزها امرها و غصبها فيئها و تأمّر عليها بغير رضى منها ثم قتل خيارها واستبقى شرارها و جعل مال الله دولة بين جبابرتها و اغنيائها فبعدا له كما بعدت ثمود انه ليس علينا امام فاقبل لعلّ الله ان يجمعنا بك على الحق، النعمان بن بشير في قصر الامارة لسنا نجمع معه في جمعة و لا نخرج معه الى عليك و لو قد بلغنا انك اقبلت الينا اخرجناه حتّى نلحقه بالشام انشاء الله ﴾ (١) حسين بن على كنام سليمان بن صرد، مستب بن نجيه، رفاعه بن شدّ ادبجلي، حبيب بن مظاہراورکوفد کے مومنوں اور مسلمانوں میں سے آپ کے طرفداروں کی طرف سے۔ آپ برسلام ہو۔ ہم اللہ کی حمر کرتے ہیں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ساری تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے آپ کے ظالم اورسرکش کو ہلاک کر دیا۔جس نے امت برحملہ کر کے اس کا امرا پینے قبضہ میں کرلیا تھا اوران کے اموال کو غصب کرلیا تھا۔ اوران بران کی مرضی کے بغیر حاکم بن بیٹھا تھا۔اس نے نیکوں کوتش کیا اور بروں کوچھوڑے رکھااوراللہ کے مال کوایینے سرکشوں اور مالداروں میں قرار دیا۔ شمود کی طرح رحمتِ خداسے دور ہے۔ جارے پاس کوئی امام نہیں ہے لہذا آپ ہماری طرف تشریف لائیں۔شاید اللہ آپ کے ذریعہ ہمیں حق پر مجتبع کر دے۔ نعمان بن بشیر دارالا مارہ میں ہے۔ہم لوگ جعہ کے دن اس کی نماز میں نہیں جاتے اور غیر کے موقع پر

اس کے ساتھ نماز کے لئے عیدگاہ میں نہیں جاتے۔اگر جمیں معلوم ہوجائے کہ آپ آرہے ہیں تو ہم اسے کوفہ

ا۔ تاریخ طبری ج مس ۲۲۱، ارشاد مفید ج ۲س ۳۷ ۔ پی خطلہوف مترجم ص ۴۸ اور انساب الانثراف ج ۱۳س ۱۳۹ میں تقور سے ساتھ ہے۔

ے نکال دیں گے اور انشاء اللہ شام روانہ کردیں گے۔ اس خط کے بیجے والے پچمعین افراد ہیں ان کے علاوہ عام مونین شیعہ ہیں اور ان کے علاوہ اہل کوفہ میں ہے مسلمان ہیں۔ جس سے یہ نیچہ نکاتا ہے کہ اس خط کے کھنے والے صرف شیعہ نہیں ہیں مسلمانوں کے دیگر مسالک کے بھی لوگ ہیں۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ خط میں سے جملہ ہے کہ ﴿ انب لیس علینا امام ﴾ اس وقت ہم پرکوئی امام نہیں ہے۔ ﴿ فاقبل لعل الله ان یہ جمعہ عنا بلک علی الحق ﴾ آپ تشریف لا یئ تو ہوسکتا ہے کہ اللہ آپ کے ذریعہ ہمیں حق پر مجتمع کر دے۔ یہ جملے امامت کوفتی مانے والوں کے عقیدہ کے خلاف ہیں۔

امام کومسلسل کوفیہ سے خطوط موصول ہور ہے تھے کیکن امام حسین الطی ﷺ جواب میں سکوت اختیار فرمائے ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ پی خطوط بارہ ہزار سے زیادہ ہو گئے لہوف کے مطابق اہل کوفہ کا آخری خط ہانی بن ہانی سبعی اور سعید بن عبدالله فق لے کرآ ئے۔جس کامتن بیتھا ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم للحسين بن على امير المومنين اما بعد فان الناس ينتظرونك لا رأى لهم غيرك فالعجل العجل يابن رسول الله فقد اخضرت الجنّات واينعت الثمار و اعشبت الارض و اورقت الاشجار فأقدم علينا اذا شئت فانما تقدم على جند مجنّدة لك والسلام عليك و رحمة الله و بركاته و على ابيك من قبلك المسين بن امير المونين على ك نام اما بعدلوگ آپ کا انتظار کررہے ہیں اور آپ کے علاوہ کسی کے خواہشند نہیں ہیں۔ایے فرزندرسول جلدی کریں جلدی کریں۔ باعات سرسنر ہو چکے ہیں پھل یک چکے ہیں ، زبین سنرہ زار ہے اور درختوں کے پتے گھنے ہیں۔اگرآپ ہماری طرف آنا چاہیں گے تو گویا آپ اسپے مضبوط لشکر کی طرف آئیں گے۔امام حسین اللیہ نے قاصدوں سے یو چھا کہ بیزخط کن لوگوں کی طرف سے ہے۔انھوں نے جواب دیا شبث بن ربعی، حجار بن الجبر، بزید بن حارث، بزید بن رویم،عروه بن قیس،عمرو بن حجاج اورڅمه بن عطارد کی طرف سے۔اس وفت ا ہام حسین اللیٰ نے رکن ومقام کے درمیان دور کعت نماز پڑھی اوراللہ سے خیر کی دعا مانگی اور پھرمسلم بن غیل کو بلا کرصورت حال بتلائی اوراہل کوفیہ کے خط کا جواب لکھا (1)۔خوارزمی کےمطابق آپ نے نماز ودعا کے بعد قاصدول ہے کہا کہ میں نے خواب میں اپنے جدر سول اللہ کودیکھا تو انھوں نے مجھے تھم دیا ہے ادر میں اس تھم کو ا لهوف مترجم ص٥٠ ٥٢\_

پورا کردن گا۔اللہ میرے لئے خیر کا ارادہ فر مائے وہی ولی اور قادر ہے (۱)۔ آپ نے ان سارے خطوط کا مجموعی طور پرایک جوابتح ریکیا

بسم الله الرحمن الرحيم

من الحسين بن على الى الملاء من المومنين و المسلمين اما بعد فان هانيا و سعيدا قدما على بكتبكم و كان آخر من قدم على من رسلكم و قد فهمت كل الذى اقتصصتم و ذكرتم و مقالة جلكم انه ليس علينا امام فاقبل لعل الله ان يجمعنا بك على الحق و الهدى و انى باعث اليكم اخى و ابن عمى و ثقتى من اهل بيتى (٢) مسلم بن عقيل فان كتب الى انه قد اجتمع رائ ملاكم و ذوى الحمجى و الفضل منكم على مثل ما قدمت به رسلكم و قرأت فى كتبكم فانى اقدم عليكم و شيكا انشاء الله فلعمرى ما الامام الا الحاكم بالكتاب، القائم بالقسط، الداين بدين الحق، الحابس نفسه على ذات الله و السلام (٣)

حسین بن علی کی طرف سے مومنوں اور مسلمانوں کے گروہ کے نام اما بعد ا ہانی اور سعید نے آپ لوگوں کے خطوط مجھے پہنچائے۔ یہ لوگ آپ کے قاصدوں میں سے آخری ہیں۔ آپ لوگوں نے جولکھا میں اس سے مطلع ہوا۔ اور یہ جو آپ سب نے لکھا ہے کہ ہمارے پاس کوئی اما منہیں ہے آپ تشریف لا سے شاید اللہ آپ مطلع ہوا۔ اور یہ جو آپ سب نے لکھا ہے کہ ہمارے پاس کوئی اما منہیں ہے آپ تشریف لا سے شاید اللہ آپ کے وسلے سے ہمیں حق اور ہذایت پر مجتمع کرد ہے۔ میں اسپے بھائی اور عم زاداور قابل اعتماد شخصیت مسلم بن عقبل کو تھے رہا ہوں۔ وہ اگر صورت حال کو دیکھنے کے بعد مجھے لکھ دیں کہ کوفد کے صاحبان ہوش وخرد آپ کے خطوط کی تائید کرتے ہیں تو میں جلد ہی آپ لوگوں کی طرف شراختیار کروں گا۔ انشاء اللہ۔ میری زندگی کی قسم امام فقط وہ ہے جو کتاب خدا کے مطابق تھم کرے اور قبط وعدل کے ساتھ قائم ہواور دین حق پر مستقل ہواور اسے نفس کو

ذات الی کی مرضی کے لئے وقف کردے۔والسلام۔

ے اہل کی طرح کا کے سے وقف کرد ہے: مقتل خوارزی جامی۴۸۳

۲- سنخبطر کی یز عدوم ۱۳ الرب اخی و ابن عمی و المفضل عندی. اور ریاض المسائب ۱۵۳ پر و قد بعثت اخی و ابن عمی و المفضل من اهل بیتی -

س\_ تاریخ طبری جهه ۳۲ سارشاد مفیدج ۲ص ۳۹

Presented by://https://jafrilibrary.com Presented by: https://jafrilibrary.com

# مسلم بن عقبل

لہون اورخوارزی کے مطابق امام حسین الکھا نے رکن و مقام کے درمیان وورکعت نماز پڑھی اورخداسے خبری و عامائی پھر مسلم بن عقیل کو بلاکراہل کوفہ کے خطوط اور پوری صورت حال ہے آگاہ کیا اور اخسیں خطوط اور پوری صورت حال ہے آگاہ کیا اور اخسیں خطاد ہے کرکوفہ کی طرف روا نہ ہونے کا حکم دیا (۱) ۔ اور بیار شاوفر مایا کہ النہ موجھا کا الی الملک اللہ من امر کے مایجب و پرضی و انا ارجوا ان اکون انا و انت فی درجة الشہداء فیامض ببرکة الله و عونه حتی تدخل الکوفة فاذا دخلتها فانزل عدنہ اوثق اھلها و أدع الناس الی طاعتی فان رأیتهم مجتمعین علی بیعتی فعجة علی بیالہ بدالہ ہوں کا سیمتھیں کوفہ کی طرف تھے جہرا ہوں بالہ خبر حتی اعمل علی حسب ذلک انشاء الله ہ (۲) ۔ میں صحی کوفہ کی طرف روانہ ہو جاؤا ور خداوند عالم جو بات تھا رہے لئے پہند کرتا ہے اسے ظاہر فر مائے گا۔ مجھالیا محسوس ہوتا ہے کہ میں اورتم دونوں میں شہادت کے رہے رفائز ہوں گے ۔ موتم اللہ سے نظر ہوگا کو جھالیا محسوس ہوتا ہے کہ میں اورتم دیکو کہ کوفہ والوں کو میں کہ وجو ت کوفہ کو بی ان المامی مطابق عمل کروں ۔ انشاء اللہ ۔ انہ کوفہ والوں کی مسلس کہ طابق عمل کروں ۔ انشاء اللہ ۔ اس حسین المامی کی سیاست الہی کا ایک رخ ہے کہ کوفہ والوں کی مسلس ، لگا تار اور باصرار شدید دی و ت کوفہ والوں کی مسلس ، لگا تار اور باصرار شدید دی و ت کوفہ وارزی جام ۲۸۲ ۔ مشل خوارزی جام ۲۸۲ ۔ میں ۱۳ ۔ مشل خوارزی جام ۲۸۲ ۔ میں اس کے مطابق عمل کو ان کوفہ والوں کی مسلس کی طابق کی سیاست الہی کا ایک رخ ہے کہ کوفہ والوں کی مسلس کی طابق کی کا تار اور باصرار شدید و تو تار کی عام ۲۸۲ ۔ میں اس کے مطابق کی کوفہ والوں کی مسلس کی طابق کی کوفہ والوں کی مسلس کی طابق کی کوفہ والوں کی مسلس کی طابق کی دونا کی مسلس کی کوفہ والوں کی کو

باوجود آپ جناب مسلم سے فر مارہے ہیں کہ انہیں میری اطاعت کی دعوت دینا۔ ارشاد مفید کے مطابق امام حسین الکی نےمسلم بن عقبل کوقیس بن مسہر صیداوی ، عمارہ بن عبد سلوبی اور عبد الرحمان بن عبد الله ارجی کے ساته کوفه کی طرف روانه فرمایا اور به وصیت فرمائی که سلم تقوی پر قائم ریب اوراس امر کو پیشیده رکھیں اور لوگوں کے ساتھ لطف ومحبت کاسلوک کریں اور جب دیکھیں کہ لوگ امام کے سلسلہ میں مجتبع اور متفق ہیں تو فوراً اطلاع کریں۔امرکو پوشیدہ رکھنے کا تھم ایک بلیغ اشارہ ہے کہ کوفہ بہنچنے سے قبل ہی جناب مسلم کی سفارت کی غیر ضروری شہرت نہ ہو جائے اور کوفیہ بہنچنے کے بعد بھی بیام اتنامشہور نہ ہو کہ قبل از وفت حکومتِ وفت سے براہِ راست تصادم کی صورت پیدا ہوجائے۔

گریپ<sup>مسلم</sup>

خوارز می لکھتے ہیں کہ پھرامام حسین اللی نے مسلم کو گلے لگا کر رخصت کیا۔اس وقت دونوں بھائی مل کر بہت روئے۔ ﴿ روى في بعض المقاتل كروضة الشهداء ان مسلما حين خروجه عن مكة و توديعه امامه و أخاه كان يبكى كثيرا لا يتمالك عن الدمعة ﴾ روضة الشهداء میں روایت ہے کہ جس وقت حضرت مسلم مکہ ہے روانہ ہوئے تھے جناب امام حسین الطیفیٰ کورخصت کر كتواس وقت بهت روت تحاور آنوآب كنتهمة تهد فسئل عن ذلك بل رُمي بأنك تبكى مخافة عن القتل و الهلاك ، لوكول نے يوچھا بلك طعنه زنى كى كتم اسخ تل و بلاك سے دُركر روت بو؟ ﴿ فانما يرسلك اخوك على حد السيوف و ترادف الآجال و مبارزة الابطال ﴾ اس كئے كتمھارے بھائى تم كوتلواروں كى باڑھ پر چلنے كو پينچة ہيں وہاں موت كابازار گرم ہوگا اور بهاورول سيلر نااورمقا بله كرنا يراح الله فقال لا وحاشا أن اتخوف على نفسى بذلك جناب سلم نے کہانہیں ہرگز ایرانہیں کہ میں اپنی ہلاکت کا خوف کروں اور اپنی موت سے ڈرکرروؤں طبل انما ابکی علی فراق اخی و ابن عمی و هو فی کآبة و حزن ﴿ بَلَدِيْسُ فَرَاقَ يُوالِيُّ بَمَالًى كَ روتا مول كران كوابيررخ اورمصيبت مين چيور كرجدا مول هفاتى قلمّا تركته في شدة و لا رخاء و قلة ما عشت بعيدا عنه ﴾ ال لئ كم مجه كمترا تفاق مواب كرز مان تنكى اورفرا في مين أن سالك موا

خطيرتبصره

ہوں اور بہت کم اپنے ایّا م زندگانی ان کی خدمت سے الگ رہ کر بسر کئے ہیں (1)۔

علامه کتوری نے حضرت مسلم کے سفر کواییے مقتل کے باب دہم میں تحریر کیا ہے۔

حضرت مسلم ہےان دونوں نے کہا کہ بیراستہ جے ہم نے اشارے سے بتایا ہےضروراس میں پانی ملے گااس

ا یک روش اور کھلی ہوئی راہ بتائی کہ وہ راہ ان پراچھی طرح ظاہر ہو چکی تھی اور بخو بی اسے پیچان چکے تھے۔اور

جناب مسلم کے ساتھ دور ہبر کر دیئے تھے۔اگر بیروایت لہوف کی صحیح ہے تو کیا عجب ہے کہ حضرت امام حسین الطی نے جناب مسلم کو مکم دیا ہو کہ شاہراہ کو جھوڑ دیں اور غیر مشہور راہ سے مدینے تک جائیں ۔اور سبب اس حکم دینے کا وہی خوف تھا دشمنوں ہے کہ بل کوفہ میں پہنچنے کے ایسا نہ ہو کہ راہ میں حضرت مسلم گھر جا کیں ۔ بحار میں کھاہے کہ حضرت مسلم روانہ ہوکر مدینہ بہنچ اور مجد نبوی میں نماز پڑھی علمہ کتوری آ کے چل کر کھتے ہیں کہ پھرحضرت نے دوراہبرول کو قبیلہ قیس سے اجر دے کرساتھ لیا اور مدینہ سے باہر چلے وہ دونوں راہبر حضرت کے ساتھ روانہ ہوئے اس طرح پر کہ سیدھارات چھوڑ کرراہ چلتے تھے خوف وشمناں کی وجہ ہے اس سبب سے راہ مجلول گئے۔اور پیاس ان کوزیادہ لگی اس لئے کہ نامعلوم راہ چلے تھے جدھریانی نہ تھا اورا یے پیاہے ہوئے کہ راہ چلنے سے عاجز ہو گئے ۔ جب چلنے سے عاجز ہوئے اس وقت اشارے سے حضرت مسلم کو

افادیت کے سبب اسے نقل کیا جارہا ہے۔ وہ لکھتے ہیں۔ جناب امام حسین الطبی نے حضرت مسلم کو مکہ معظمہ

سے ببطرف کو فے کے بھیجا تھا۔اور تین شخصول کوحضرت مسلم کے ہمراہ آپ نے روانہ فر مایا تھا قیس بن مسہر

اورعمارہ بن عبداللہ اورعبدالرحمٰن بن عبداللہ اوراہوف میں سید بن طاؤس روایت کرتے ہیں کہ حضرت نے

کوآپ یا در کھئے اس سے الگ نہ ہو جئے گا۔حضرت مسلم اسی راوروثن پر چلے اور دونوں راہبراسی جگہ مارے پیاس کے زئی کرمر گئے ۔۔۔ آگ جل کر لکھتے ہیں کہ حضرت مسلم نے جناب امام حسین النا کا کے نام رِايك خطاكها جس كى عبارت يه ج بسم الله الرحمن الرحيم من الموضع المضيق اما بعد

ا۔ مأتین فی مقتل انحسین کتوری ص ۹۷

فانى اقبلت من المدينة مع الدليلين الى پيخواس مقام على الهول جس كانام مضيق بي بعد

حمد دنعت کےمعلوم ہو کہ میں مدینہ سے روانہ ہوا دوراہبراین رائے سےمقرر کر کے ساتھ لئے۔ دونوں راہبر شاہراہ چھوڑ کر چلے پس راستہ بھول گئے اور پیاس نے ہم لوگوں پر غلبہ کیا۔ پچھ دیر نیڈزری کہزئپ تڑپ کروہ دونون راجر بياس مركة - ﴿ و اقبلنا حتى انتهينا الى الماء فلم ننج الا بحشاشة انفسنا ﴾ ہم آ گے بڑھے اور چلتے چلتے ایے مقام پر پنچے جہاں پانی ملامگر حال بیہوا کہ دم واپسیں ہمارا باقی تهاجب يني هو ذلك الماء بمكان يدعى المضيق من بطن الخبت ، يه يانى جهال الماجاس جگہ کانام مضی ہے اور یہ پانی قبیلہ بن کلب کا ہے اور حبت کے نام سے مشہور ہے ﴿ و قد تطیرت من توجهی هذا فان رأیت اعفیتنی و بعثت غیری و السلام ، مجهان مصائب کیش آن سے فال بدہوئی ہے اور اس سفر کے انجام سے میں ڈرتا ہوں اگر آپ کے بھی رائے مبارک میں ایسا ہی کچھ ہو تو مجھےمعا**ف** سیجئے والسلام۔

بابِ ياز دايم من لكت إن أحما قوله في الكتاب و قد تطّيرت من توجهي هذا فهو مدوی بلا خلاف، یقول حضرت مسلم کا جوخط میں لکھا کہ مجھے اپنے اس سفر میں بیاس اور رہبروں کے مر جانے سے فالِ بد ہوئی ہے تواس کوراد یوں نے بالا تفاق تقل کیا ہے ﴿ نعم ما کتبه الحسين في جوابه المئ مسلم فقد اختلفت الدوايات فيه ﴾ بال مراماحسين المنتي خاس وكروب ميس جو يحص حضرت مسلم ولكها بهاس مين مختلف روايتي بير - ﴿والدِّي رواه ابو مخنف فهو انسب و اليق بشان ذلك البطل الضرغام الذي اختاره الحسين من بين اصحابه و اهل بيته و فضلّه علیٰ کل واحد منهم ﴾ ابوخنف نے جس عبارت سےاس جواب کُوفق کیا ہے وہ مضمون بہت مناسب اور لائق ترہے اس بہادر اور دلیر کی شان ہے جس کو جناب امام حسین الطیلانے ایے تمام اصحاب اور اہل بیت منتخب كيااورسب برفضيات دى - ﴿ قال ابو مخنف وكتب الحسين في جوابه ﴾ابوخف کہتے ہیں کہ جنا بام حسین اللی نے حضرت مسلم کے خط کا جواب ان الفاظ سے کھا ﴿ اُما بعد يابن العم انى سمعت جدى رسول الله مامنا اهل البيت من يتطير و لا يتطير به ﴾ بعرهمو صلواۃ کے اے میرے چیازاد بھائی مسلمتم کومعلوم ہو کہ میں نے اپنے نا نارسولِ خدا ﷺ سے سنا ہے وہ فرماتے۔ تھے کہ ہم اہل بیت میں کوئی الیانہیں ہے جو کسی چیز سے فال بد لے اور نہ ہمارے مصائب اور واقعات سے فال

بدلی جاتی ہےمطلب بیہ ہے کہ نہ ہم اہل ہیت کسی اور کے واقعات سے فال بدیلیتے ہیں اور نہ کسی اور کو جا ہئے کہ مارے ظاہری مصائب کود کھر کوال برسوے ﴿ فاذا قرأت كتابى هذا فامض على ما امرتك والسلام عليك و رحمة الله و بركاته ﴾ جس وقت ميرابيخط يؤهنا فورأروانه بوجانا بنابتغيل النامور ك جوتم سكها كياب سلامتم يربهواورر صت خداك وبركات الهي تم يرنازل بود ﴿ ليس فيه ذكر الجبن و ضعف القلب اصلا ﴾ اس خط ميں بنابروايت الى مخفف جُبن اورضعفِ قلب كاكمين ذكرنميس ہے۔ مسلم بن عقبل رمضان کی پندرہ تاریخ کوملہ سے نگا اورکوفہ جاتے ہوئے مدینہ آئے۔سب سے یمیلے مبجد نبوی میں جا کرنماز بڑھی۔ پھراینے اہل خاندان سے رخصت ہوئے پھر قبیلہ قیس کے دوراستہ بتلانے والوں کو لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہوئے لیکن راستہ سے بھٹک گئے جس کے نتیجہ میں مسلم کے رہبریباس سے جاں بلب ہوکرسفر کے قابل نہ رہے اور انھوں نے ساتھ جھوڑ دیا۔ لیکن اشارہ سے راستے کی نشاندہی کر دی مسلم نے پوری توانائی سے راہتے کو تلاش کیااور کوفہ کی طرف چل پڑے جب کیدہ رہبر پیاس سے مرگئے (ا)۔ سفر کے دوران مسلم نے امام حسین النگی کوایک خطاکھا جس میں اپنے سفر میں پیش آنے والے واقعات اورحالات ہے آگاہ کیااور پتحریر کیا کہ میں اس وقت بطن الخبُیت میں ہوں جو بانی کے کنارے ہے۔ میرے لئے اس سفر کے حالات فال بد کا سبب ہوئے لہذا اگر ممکن ہوتو مجھے اس فرض ہے سبکدوش کر کے کسی دوسر تے خص کوکوفدروانفر مادیں۔امام حسین النی نے جواب میں تحریفر مایا کہ اما بعد فقد خشیت أن لا يكون حملك على الكتاب اليّ في الاستعفاء من الوجه الذي وجهتك الا الجبن فامض لوجهك الذى وجهتك له والسلام (٢) دامابعد جُصِخوف م كداس خط ك لكف كاسب سوائے ڈر کے کچھاور نہیں ہے تم اپنے فرض کے مطابق سفر اختیار کر ووالسلام مسلم نے خطریڑھنے کے بعد کہا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہرگزنہیں ہے اور آ گے کا سفرشر وع کر دیا۔ اثنائے سفر میں قبیلہ کھے کے تالاب پر بنج ادر کچھ دریے قیام کیا۔ پھر وہاں ہے آ گے جلے تو بید یکھا کہ ایک شکاری نے ہرن کی طرف تیر چلایا اور وہ ہرن کولگ گیا۔مسلم نے بیدد کھے کرکہا کہ انشاء اللہ ہم دشن کوتل کردیں گے۔مسلم سفر کرتے ہوئے مروج الذهب

ا۔ ارشادمفیدج اص مہم

۲۔ ارشادمفیدج۲ص ۲۰

مسعودی کےمطابق پانچ شوّ ال کوکوفہ میں داخل ہوئے (۱) مسلم نے مکہ ہے کوفہ تک کا فاصلہ میں دن میں طے کیا۔اورطبری کےمطابق مختار بن ابوعبیدہ تقفی کے گھر میں قیام پزیر ہوئے (۲)۔ ابن کثیر کےمطابق مسلم بن عوسجہ یا مختار کے گھر ہیں قیام کیا (۳)۔مختار، آ ل محمد کے ساتھدا سے اخلاص میں مشہور تھے اور علانے حسین اور ان کے بزرگوں سے وفا داری کا دم بھرتے تھے لہذامسلم کے لئے قابلِ اعتاد تھے۔ بختار کے گھر قیام کرنے کا ا یک رخ بی بھی ہے کہ مختار حاکم کوفہ نعمان بن بشیر کے داماد تھےالہٰ ذامسلم کو بہاطمینان بھی تھا کہ جب تک وہ مختار کے گھر میں ہیں کوئی انھیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔

اہل کوفہ کومسلم بن عقیل کے آنے کی اطلاع ملی تولوگ مختار کے گھر پر ملاقات کے لئے جمع ہونے گئے بہذ ہن میں رہے کہان آنے والوں میں دونوں طرح کےلوگ تھے جن کا تذکرہ خطوط کےسلسلہ میں کہاجا چکا ہے۔ مسلم نے آنے والوں کے سامنے امام حسین کا خط پڑھ کرسنایا۔ لوگوں نے انتہائی جوش وجذبہ سے اس خط کوسنااورا ٹھارہ ہزارافراد نےمسلم کی بیعت کرلی۔

عالبس كااعلان

اس مجمع میں عابس بن شبیب شاکری بھی تھے۔وہ اٹھے اور حمد و ثنائے الٰہی کے بعد کہا کہ کوفہ والوں کے سلسلے میں بیہ بات نہیں کروں گا اور میں جانتا بھی نہیں ہوں کہ ان کے دلوں میں کیا ہے لیکن میں خدا کی قتم کھا تا ہوں کہ میں جو کہدر ہا ہوں وہ میر ہے خمیر کی آ واز ہے اور میں اے بورے یقین کے ساتھ کہدرہا ہوں اوروہ یہ ہے کہ میں اینے آپ کواس بات پر ثابت قدم یا تا ہوں کہ جب بھی آپ کومیری مدد کی ضرورت ہوگی میں اس سے در لیخ نہیں کروں گا۔ اور میں آپ کی ہمراہی میں اپنی اس تلوار سے آپ کے وشمنول سے جنگ کروں گا۔اورمبرےاس ارادہ میں سوائے مرضی الی اور ثوابِ آخرت کے کیجے بھی نہیں ہے یہاں تک کہ میں اینے اللہ سے ملاقات کروں۔اس کے بعد حبیب بن مظاہراٹھ کے کھڑ ہے ہوئے اور عالب ے کہا کہالٹدتم پراپنارم وکرم فرمائے جو کچھ بھی تمھارے دل میں تھاوہ تم نے مختصر جملوں میں بیان کر دیا۔ پھر

ابه مروح الذہب جساص۵۴

۲۔ تاریخ طری جہم ۲۲۳

س\_بورېنول ص ۱۷

مسلم ہے مخاطب ہوکر کہا کہ خدا کی شم میں بھی عابس کی طرح آپ کی نصرت بیں ثابت قدم ہوں۔اس کے بعد سعید بن عبد الله حنفی ایٹھے اور انھوں نے بھی عابس اور حبیب کی طرح اظہار وفاواری اور وعد ہ نصرت کیا (۱)۔اہل کوفیمسکسل جناب مسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ۔امامحسین الطبی کا خطر سنتے اور گریہ وزاری کے ساتھ و فاداری کااعلان کرتے۔ مسلم كاخط

اٹھارہ ہزار کی بیعت ہے مسلم بن عقبل کواییے فرض میں کامیابی کی صورت نظر آئی تو انھوں نے امام حسین اللیلی ہے بید درخواست کی کہ خط بینچتے ہی آ پ کوفید کی طرف روانہ ہوجا کیں (۲) قیس بن مسبر صیدادی اور عابس بن شبیب شاکری مسلم کا خط لے کرا مام حسین الطفین کی جانب رواند ہو گئے (۳)۔ نعمان بن بشير

کوفد کے والی نعمان بن بشرکو جب مسلم کے آنے اور بیعت لینے کی خبر ملی تو اس نے منبرے خطید یا۔حمد وثنائے الہی کے بعد اہل کو نہ کوخاطب کر کے کہاا ہے خداکے بند و! تقویٰ اختیار کر واور فتنہ و فساد کا سبب نہ بنوور نہ خوزیزی ہوگی ،لوگ قتل ہوں گے اور اموال ضالعے ہوں گے۔اگر کوئی مجھ سے جنگ نہیں کرے گا تو میں اس سے جنگ نہیں کروں گا مصیں ایک دوسرے کے خلاف قبال پر آ مادہ نہیں کروں گا۔اور صرف کسی کے تہمت لگانے ہے مؤاخذہ بھی نہیں کروں گا۔ کیکن اگرتم لوگ مجھ ہے دشمنی کرد گے اور کئے ہوئے عہد کونوڑ و گے اور بزید کی مخالفت کرو گے تو خدا کی تسم جب تک میرے ہاتھ میں تلوار ہے میں تم سے جنگ کرتا ر ہوں گا جا ہے تم میں سے کوئی بھی میری مدد کے لئے نہ کھڑا ہو۔ مجھے امید ہے کہتم میں حق کو پہچانے والے باطل کا دم بھرنے والوں سے زیادہ ہوں گے (سم)۔

ابه نفس کمهموم ص ۸۳

٢ بحارالانوارج ٢٣٣ ماس ٣٣٦ ، البداية والنهاية ج ٨ ص١٦٣ ، مثير الاحزان ص٥٣

س\_ مثیر الاحزان ص۵۳، تاریخ کامل بن اثیرج ۴۳ ص۳۲

الم تاریخ کامل بن اثیرج اس ۲۲

عبداللدبن مسلم حضرمي

Presented by: https://jafril

والی کوفہ کے خطبہ کے بعد بنی امیہ کا ایک ہوا خواہ عبداللّٰہ بن مسلم اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے والی کوخاطب کر کے کہا کہتم نے جو پیطریقہ اپنایا ہے اس سے محصیں کامیا بی نہیں ہوگی۔اور بہ فتنہ پوری طاقت سے کیلے بغیرختم نہیں ہوگا۔ا نعمان اتمھاری باتیں تو کمزورلوگوں کی باتیں ہیں۔والی کوفہ نے سختی

سے کہا کہ اگر میں کمزورانسان سمجھا جاؤل توبیخدا کی معصیت میں مفبوط اور عزت دار ہونے سے بہتر ہے۔ بیر کہہ کروہ منبرے اتر آیا۔عبداللہ بن مسلم حضری بنی امیہ کے مضبوط اور وفا دار ہوا خواہوں میں شامل تھا۔اس

نے فوری طور پریزید کو خطالکھا کہ مسلم بن عقبل حسین کے نمائندے بن کر کوفیہ میں وار دہو چکے ہیں اور لوگوں نے ۔ بڑے جوش وجذبہ سے ان کی بیعت کی ہے۔ اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس نے لکھا کہ اگرتم کوفہ کوا بینے

تصرّ ف میں رکھنا جا ہتے ہوتو ایک طاقتوراور باہمّت شخص کو یہاں کا حاکم بناؤ جوتھارے احکامات کواس علاقہ میں نافذ کرے اور تمھارے دشمنوں سے خودتمھاری طرح نیٹ سکے۔موجودہ حاکم نعمان بن بشیریا تو کمزور انسان ہے پاایینے آپ کو کمزور ظاہر کرتا ہے وہ اس منصب کے لئتے نااہل ہے۔اس شخص کےعلاوہ دوسر ہے

لوگوں نے بھی خطوط لکھے جن میں ممارہ بن ولید بن عقبہ اور عمر بن سعد وغیرہ شامل میں ۔الا خبار الطّوال کی روشنی میںمسلم بن سعیداور عمارہ بن عقبہ کوفیہ میں یزید کے جاسوں تھے(1)۔

يزيد کار دخمل

یزیدان خطوط سے پریشان ہوا اور عراق کی صورت حال کو از سر نو قابو میں کرنے کی تدبیریں سوچنے لگا۔اس نے اپنے باپ کے ایک راز دارمشیر سرجون بن منصور رومی سے اس مسئلہ برینا دلیہ '

خیال کیااوراس سے حل تلاش کرنے کی خواہش کی ۔اس نے کہا کہ عبیداللہ بن زیاد جواس وقت بھر ہ کا والی ہے ا ہے کوفیہ کا والی بھی بنادو۔ابن زیا دمعاویہ سے بزید کی ولی عہدی کی مخالفت کر چکا تھا لہٰذا ہزیداس سے ناراض تھا اور اسے بھرہ کی حکومت ہےمعزول کرنا جاہتا تھا۔موزعین نے لکھا ہے کہ سرجون نے معاویہ کا ایک خط

ا - ارشاد مفیدج ۲ ص ۴۲، تاریخ طبری جهم ۲۲۵، تاریخ کامل بن اثیر جهم ۱۰ و الاخبار القوال ص ۲۳۱

orary.com

Presented by: https://jafrilibrary.com/

نکال کردیا جس میں ابن زیاد کو کوفہ کا والی بنانے کا فر مان لکھا ہوا تھا (۱)۔ یزید نے اس رائے پڑل کرتے ہوئے ابن زیاد کو کوفہ کا والی بناتے ہوئے یہ لکھا کہ وہ انتہائی سرعت کے ساتھ کوفہ پنچے اور سلم بن عقیل جہاں ملیں انھیں کسی بھی طرح گرفقار کر کے انھیں ان کے کاموں سے روک دیا جائے ۔ سپہر کا شانی کے مطابق بیزید نے خط میں لکھا کہ اہل کوفہ حسین بن علی کی بیعت پر شفق ہورہے ہیں۔ میر ان طلع بی بھی سی تا خبر کے بغیر کوفہ جاؤ۔ اپنے کام میں سستی نہ کرنا اور نسلِ علی کے ایک ایک شخص کوفل کردینا۔ اور مسلم بن عقیل کوفل کر کے ان کا سر میں بیاس بھیج دو (۲)۔

شيعيانِ يزيد

طبری کے مطابق بزید نے ابن زیاد کو لکھا کہ میرے شیعوں نے جھے کو فہ سے اطلاع دی ہے کہ مسلم بن عقبل کو فہ میں لوگوں کو جمع کررہے ہیں تا کہ مسلمانوں کا اتحاد پارہ پارہ ہوجائے ہم کو فہ جاؤا در مسلم بن عقبل کو فہ میں آجا کیں تو شخصیں اختیار ہے کہ انھیں گرفتارر کھویا قتل کردویا شہر بدر کردو (۳)۔ مسلم بن عمروبا بلی جو کو فہ میں بنی امیکا سرگرم کارکن تھا اسے ابن زیاد تک خط پہنچا نے پر ما مورکیا گیا۔ یہ امرابن زیاد کیلئے خلاف تو قع تھا لہٰذا تھم ملنے پر انتہائی خوتی کے ساتھ فوری طور پر کو فہ روانہ ہوگیا۔ روانہ ہونے سے قبل اس نے اہل بھرہ کے سامنے تقریر کی اور انھیں بزید کے نئے تھم سے آگاہ کیا اور اپنے چھوٹے بھائی عثان بن زیاد کو قائم مقام بنانے کا اعلان کیا اور اہل بھرہ کو دھمکیاں دیں کہ اس کی غیر موجودگی میں کوئی فتنہ نہ کھڑا ہو۔ ابن زیاد کو فہ کی راہ بیر

اس نے ایسے پانچ سوافراد منتخب کئے (۴)۔جواگر چہ بھرہ کے تھے لیکن ان کی رشتہ

ا۔ تاریخ کامل بن اثیرن مص ۹ ہے ہم یزید کی حکمرانی کے ابتدائی دنوں کا ایک جموٹا خواب نقل کر بچکے ہیں جس سے انداز ہوتا ہے کہ یزید نے ای وفت ابن زیاد کی گورنری کا فیصلہ کرلیا تھا۔ غالباً سر جون سے مشورہ کا واقعہ بھی ای وفت پیش آیا ہوگا جسے نصور : کسی وفتر کی سے معد نقاص

مورخین نے کسی غلط فہنی کی بناء پر بعد میں نقل کیا ہے۔ ۲۔ ناسخ التواریخ ج۴مس۵

۳ تاریخ طبری جهم ۲۹۵

ہ۔ تاریخ طبری جہص ۲۹۷

داریاں کوفہ میں بھی تھیں۔اس نے اس نیزی سے سفر کیا کہ اگر ساتھوں میں سے کوئی سفر کے قابل نہ رہا تو اس کا انتظار نہیں گیا آ گے بڑھ گیا۔اس کے ساتھ سفر کرنے والوں میں مسلم بن عمر بابلی ، منذر بن جارود ،عبداللہ بن حارث بن نوفل اور شریک بن اعور بھی سے عبداللہ بن حارث اور شریک بن اعور اثنائے راہ میں سفر کے قابل نہ رہو ہے تا بین مورضین کا خیال ہے کہ یہ دونوں قابل نہ رہو جائے تو اس مدت میں امام حسین النظیمی حضرات اس بات کے خواہشمند سے کہ ابن زیاد کو کوفہ پہنچنے میں تا خیر ہوجائے تو اس مدت میں امام حسین النظیمی کوفہ بہنچنے میں نیاد تیزی سے کوفہ کی طرف چلتا رہا۔ قاد سیہ بھی کوفہ بہنچ کرصور سے حال کو اپنی گرفت میں لے لیس لیکن ابن زیاد تیزی سے کوفہ کی طرف چلتا رہا۔ قاد سیہ بھی کر اس کا غلام مہران بھی سفر کے قابل نہ رہا تو اسے بھی راستے میں چھوڑ دیا۔ اس نے اپنا حلیہ بدلا اور سرو صورت پر نقاب ڈ الی کہ کوئی اسے بہچان نہ سکے وہ بد لے ہوئے حلیہ میں جہاں سے بھی گزرتا لوگ بچھتے کہ امام حسین النظیمیٰ جارہے ہیں۔وہ خوثی کے فعرے مارتے اور استقبالیہ کلمات کہتے لیکن ابن زیاد کئی جذبہ کا اظہار نہ کرنا خاموش چلتا رہا۔

ابن زیاد کوفہ کے قریب بی کی کررک گیااور رات ہونے کا انظار کرنے لگا۔ رات کے دقت کوفہ میں داخل ہوا۔ کی عورت نے اسے دیجے کریہ آ واز لگائی کہ خدا کی قتم یہ فرزند رسول ہیں۔ لوگوں نے سواری کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور یہ گہتے ہوئے ساتھ چلے کہ ہم چالیس ہزارا فراد آپ کے ساتھ ہیں (۱)۔ (ایک قول کے مطابق مسلم بن عمر و بابل نے بلند آ واز سے کہا کہ لوگوراستہ دویہ کوفہ کا والی عبیداللہ بن زیاد ہے)۔ جب یہ مجمع دارالا مارہ کے قریب پہنچا تو نعمان بن بشیر نے اس خیال سے کہام مسین النظامی آگے ہیں بیتم دیا کہ دارالا مارہ کے درواز سے بند کر دیئے جا کیں۔ نعمان نے دارالا مارہ کی جھت سے امام حسین النظامی تمجھ کر اسے خاطب کیا اور کہا کہ میں آپ کو خدا کی شم دیتا ہوں کہ یہاں سے چلے جا کیں۔ واللہ میں اپنی امانت کو آپ کے سپر دنہیں کروں گا اور نہ جھے آپ سے جنگ کرنے کی خوا ہش ہے۔ ابن زیاد خاموثی سے قصر سے زد یک موار نعمان بن بشیر نے بھی اپنا مر با ہر زکالا۔ ابن زیاد نے اس سے کہا کہ دروازہ کھولو۔ کسی نے اس کی آ واز تن کو گولوں کو خاطب کیا کہ وحدہ لا شریک گوشم یہ پہر مرجانہ ہے (حسین نہیں ہیں) نعمان نے دروازہ کھول دیا کو دروازہ کو کو کا طب کیا کہ وحدہ لا شریک گوشم یہ پہر مرجانہ ہے (حسین نہیں ہیں) نعمان نے دروازہ کھول دیا گیا اور ابن زیاد دارالا مارہ میں داخل ہوگیا اور پھر دروازہ بند کردیا گیا اور لوگ مایوی کے عالم میں واپس چلے گئے۔ اور ابن زیادہ دارالا مارہ میں داخل ہوگیا اور پھر دروازہ بند کردیا گیا اور لوگ مایوی کے عالم میں واپس چلے گئے۔

ا۔ مثیر الاحزان<sup>ص •</sup>۵

دارالامارہ میں داخل ہونے کے بعد ابن زیاد نے ان لوگوں کوطلب کیا جو بن امیہ کے وفادار تنے اور ان سے تبادلۂ خیال میں پوری رات گزاری مین کومجد کوفہ میں تقریر کی اور یزید کی طرف سے اپنے والی کوفہ بنائے جانے کا اعلان کیا اور بیا علان کیا کہ جولوگ اس کا ساتھ دیں گے آئیس انعامات اور جائزوں سے نواز اجائے گا اور دشمنوں کو جرتناک سزائیں دی جائیں گی۔ پھر شہر کے معززین اور مربر آور دو اشخاص کوطلب کرکے ان سے مختلف شم کے افراد کی فہرستیں طلب کیس اور آئیس دھمکیاں دیتارہا۔ پھر بھی کہا کہ محلوں کے سربر آوردہ اشخاص بیزید کے خالفین کو جانے پیچانے کے باوجودا گر جمیں ان کی اطلاع نہیں دیں گے تو بیت سربر آوردہ اشخاص بیزید کے خالفین کو جانے پیچانے کے باوجودا گر جمیں ان کی اطلاع نہیں دیں گے تو بیت المال سے ان کا وظیفہ بند کردیا جائے اور آئھیں ان کے گھر کے دروازے پر پھائی دے دی جائے گی۔ صاحب مثیر اللاحزان کے مطابق اس نے دوران گفتگو یہ بھی کہا کہ اس ہا شی شخص تک میر امیہ پیغام پہنچا دو کہ میرے غصے مثیر الاحزان کے مطابق اس نے دوران گفتگو یہ بھی کہا کہ اس ہا شی شخص تک میر امیہ پیغام پہنچا دو کہ میرے غصے سے نے نے کی کوشش کرے ڈیم میں مین کی کوشش کر کے ڈیم میں کی کوشش کی کوشش کر کے ڈیم میں کی کوشش کو کوشش کی کوشش ک

اس نے دوسرے دن پھر مسجد میں تقریر کی اور دھمکیاں دینے کے بعد کہا کہ حکومت اپنے مخصوص ہتھنڈ وں سے کی جاتی ہے۔ میں گناہ گار کے بدلے بے گناہ کو، غائب کے بدلے حاضر کواور دوست کے بدلے دوست کو پکڑلوں گا۔ بین کرایک شخص اسد بن عبداللہ مری اٹھ کے کھڑا ہوااوراس نے کہا ہے امیر بیمل تو قرآن کے خلاف ہاں لئے کہاللہ کا ارشاد ہے لا قذر وازرة وزر اخدی کوئی شخص بھی دوسرے کے جرم کا ذمدار نہیں ہے۔ ابن زیاد نے اس کے جواب میں خاموثی اختیار کی اور منبر سے اتر آیا (۲)۔ ہم کا ذمدار نہیں ہے۔ ابن زیاد نے اس کے جواب میں خاموثی اختیار کی اور منبر سے اتر آیا (۲)۔

مسلم بن عقبل کوابن زیاد کی حرکتوں کی اطلاع ملی تو محتار کے گھر سے ہانی بن عروہ کے گھر سے ہانی بن عروہ کے گھر نتقل ہوگئے ہانی نے حفاظت کومد نظرر کھتے ہوئے اپنی خلوت سرائے ایک ججرہ بیں مسلم کوٹہرایا۔ شیعیا نِ علی پوشیدہ طور پر ملاقات کے لئے آتے رہتے تھے اور اس سلسلہ بیں پوری راز داری کا خیال رکھتے تھے (س)۔ ہانی کوفہ کے مشہور قاری اور شہر کے نمایاں فرد تھے۔ اہم موقعوں پر چار ہزار سوار اور آٹھ ہزار

ا۔ مثیر الاتزان ص۰۵۔۵

٢\_ الفتوح ج هص ٢٠

۳۔ ارشادمفیدج ۲ص ۲۵

esented by ://https://jafrilibrary.com

پیادے ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ قبیلہ کندہ ہے ان کا معاہدہ تھا کہ جب وہ انھیں طلب کرتے تو تیس ہزار کا کشکران کے پاس جمع ہو جاتا تھا۔ رسول اکرم کے صحابی اور علی کے مخصوص ساتھیوں میں تھے۔ جمل وصفین و نہروان میں شریک تھے۔شہادت کے وقت ان کی عمر نو ہسال تھی۔

شریک بن اعور کوابن زیاد نے کوفہ کے راستے میں چھوڑ دیا تھااس نے کوفہ پینچ کر ہانی بن عروہ کے گھر قیام کیا۔ دوران گفتگووہ مانی کوآ مادہ کرتا تھا کہ سلم کے مقاصد کی تکمیل میں مسلم کی مدد کریں۔ابن اثیراور دیگرموَرْخین کےمطابق اس دوران ہانی بیار بڑ گئے اوراین زیادان کی عیادت کے لئے ان کے گھر آیا۔عمارہ بن عبدالسلولی نے ہانی سے کہا کہ جاراایک مقصدتو یہ بھی ہے کہ ابن زیاد کوختم کر دیں۔ پیسلطنت بنوامیّہ کے لئے ایک بڑا دھیکا ہوگا۔ پانی نے جواب میں کہا کہ وہ اس وقت میرامہمان ہے میں بید پیندنہیں کرتا کہ وہ سنبيل سكبينه میرے گھر میں قتل ہو۔ابن زیادعیادت کے بعددالیں ہو گیا(ا)۔

حددة إداليفة بإدرين فبر٨-11

شر یک بن اعور

كچهدنون بعدشريك بن اعورجهي بيار ہوا۔ ابن زياد نے کسي قاصد کے ذريعه بي پيغام

بھیجا کہوہ رات کوٹر کیک کی عیادت کے لئے آئے گا۔ شریک نے مسلم بن عقبل سے کہا کہ جب ابن زیاد آ کر میرے پاس بیٹے جائے تو آپ اسے تل کر کے کوفد کی امارت کواینے قابو میں کرلیں۔اس سلسلہ میں کوئی بھی آ کی مخالفت نہیں کرے گا۔ میں احیحا ہونے کے بعد بھرہ جاؤں گااور اہل بھرہ کوآپ کی مدد کے لئے آ مادہ کر دوں گا۔مسلم ایک تفی جگد برجیب گئے۔ مانی بن عروہ ان کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے یہ پیندنہیں ہے کہ ابن زمادمیر ہےگھر میں قتل کیاجائے۔

دروازہ کھٹکھٹایا گیااور بیاطلاع دی گئ کہوائی کوفیدروازہ پرموجود ہے۔ابن زیادایے غلام کے ساتھ گھر میں داخل ہوا۔اورشریک کے پاس بیٹھ کر مزاج بری کرنے لگا۔مسلم اس کے آنے سے قبل کسی مقام برجھیں گئے تھے۔شریک باتیں بھی کررہاتھااوراہے بیانظار بھی تھا کہ سلم اپنی نمیں گاہ نے نکل کرجلد آئیں ، اوراس کا کام تمام کردیں۔اورا تنایریشان تھا کہ بھی عمامہا تار کرزمین پررکھتا اور بھی اٹھا کر پہن لیتا۔ جبمسلم پھر بھی نہ نکلے تو اس نے بلندآ واز ہے چند شعر پڑھے جس میں مسلم کو بیا شارہ تھا کہ باہرنکل کرابن زیاد کولل کر

ا۔ تاریخ کامل بن اثیرج مهص ۱۰

آپ سے باتیں کرتا ہے اورائے خود خرنہیں ہوتی کہ کیا کہدر ہاہے۔

شريك مسلم بن عقيل كويه كهه چكاتها كه جب ميں ياني طلب كروں تو آپ با ہرنكل كرابن زياد كا كام تمام کردیں۔ جب ابن زیاد بیٹھانواس کا غلام مہران اس کے بیچھے کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں شریک نے بلند آواز سے کہا مجھے پانی پلاؤ۔ ایک کنیز پانی لے کر چلی۔اس کی نگاہ چھیے ہوئے مسلم پر پڑی وہ گھبراہٹ میں لڑ کھڑا کر گری اتنے میں شمریک نے پھر آ واز دی مجھے پانی پلاؤ۔ جب کوئی یانی نہلایا نو تیسری بار آ واز دی وائے ہوتم پر مجھے یانی پلاؤ جا ہے اس کی قیت میری جان ہی کول نہ ہو۔اس صورت حال سے ابن زیاد کا غلام چو کتا ہو گیا۔ اس نے ابن زیاد کے ہاتھ کو دبایا وہ فوراً جانے کے لئے اٹھ کھڑا ہوا۔ شریک نے ابن زیاد سے کہا کہ میں تم سے وصیت کرنا چاہتا ہوں۔اس نے جواب دیا کہ میں دوبارہ آؤن گا۔اور چلا گیا۔ابن زیاد کے غلام مہران نے باہر نکلنے کے بعد کہا کہ شریک آ بے کول کی سازش کررہا تھا۔ ابن زیاد نے یفتین نہیں کیااور کہا کہ یہ کیسے ہوسکتا ہے۔ میں نے تواس کے ساتھ بڑی مہر بانی کے سلوک کئے ہیں۔اور میرے باپ نے بھی ہانی کے ساتھ ہمیشہ

اچھاسلوک کیاہے۔مہران نے کہا کہ میں نے جوبات کھی ہے حقیقت ہے(1)۔ ابن زیاد کے جانے کے بعد سلم خفی مقام سے باہرآ ئے توشریک نے نار اصکی سے سوال کیا کہ ابن زیاد کوتل کیون نہیں کیا؟مسلم نے کہا کہ اس کے دوسب سے پہلا تو بیتھا کہ ہانی کو بدپندنہیں کہ ابن زیادان کے گھر میں قتل کیا جائے اور <del>دوسراسب</del> وہ حدیث ہے جورسول اکرم سے بیان کی جاتی ہے کہ ایمان انسان کو

عمروحیلہ سے روک لیتا ہے اور مومن حیافہیں کیا کرتا (۲) ۔ شریک نے کہا خدا کی تم اگر آپ اسے قبل کرویتے

Presented by: https://jafrilibrary.com/

ا - تاریخ کامل بن اثیرج ۴ ص ۱ - ۱۱

٢- ابن اثير نورسول اكرم سے جوروايت كى بوه يہ كدان الايمان قيد الفتك لا يفتك مومن بمومن يعن ايمان دھوكدوى كى قيد ہے۔ ايك موكن دوسر موكن كودھوكى تبين ويتا۔ تاريخ طبرى جسم ١٢٥١ ورالا خبار القوال ص ٢٣٥ كے مطابق اصل دوايت بير كدان الايمان قيد الفتك لا يفتك مومن ايمان دهوكه كي قيد ب مومن وهو كنيس ديار ا بن اخیر نے اپنے عقیدہ کےمطابق ابن زیاد کومسلمان اورمومن بنانے کیلئے روایت میں''بمومن'' کا اضافہ کر دیا ہے۔

تو يقل ايك فاسق كافراور بدكر دار كافل ہوتا (1) \_\_

ایک روایت کے مطابق اس کی تفصیل سے ہے کہ جب مسلم اپنی خفیہ جگہ سے باہر آئے تو تلواران کے ہاتھ میں تھی۔شریک نے قتل نہ کرنے کا سبب یو چھا تو کہا کہ جب میں مخفی جگہ سے باہر آیا تو ایک عورت مير عقريب آئى اوركها كهين آپ كوالله كاقتم ويتى ہوں كه آپ عبيدالله كومير عظم مين قتل نه كريں - بيركهه کروہ رونے گئی۔ میں تلوار رکھ کر بیٹھ گیا۔ ہانی نے کہا اس پروائے ہو کہا سعورت نے مجھے بھی قتل کروایا

اورائے آپ کو بھی۔اورجس چیز ہے میں چکر ہاتھاو ہی سامنے آگی (۲)۔

اس واقعہ کے تین دن بعدشریک بن اعور کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کے انتقال کی خبر ابن زیاد کوملی تو اس نے کہا کہ اگر شریک کی قبر میرے باپ کی قبر کے قریب نہ ہوتی تو میں اسے کھدوادیتا (۳)۔ابن کثیر نے شریک بن اعور کے واقعہ کو پچھاختلا فات کے ساتھ نقل کیا ہے (۴) ۔ پھر آ گے بڑھ کریہ بھی نقل کیا ہے کہ بعضوں کا خیال ہے کے عبیداللہ نے شریک بن اعور سے پہلے ان کی ( ہانی کی ) بیار بری کی تھی اور اس وقت مسلم بن عقیل ان کے گھر میں موجود تھے۔اس وقت بھی لوگوں نے اسے تل کرنے کامنصوبہ بنالیا تھا کیکن ہائی نے ۔ انھیں روک دیا کیوں کے عبیداللّٰدان کے گھر میں تھا (۵)۔

مسلم کی تلاش

ارشاد مفید کے مطابق ابن زیاد نے اسینے ایک غلام معقل کو بلا کرتین ہزار درہم دیئے اورکہا کہ سلم کے دوستوں کو تلاش کرو۔ جب مل جائیں تو انھیں بیتین ہزار درہم دے دواور کہو کہ بیرقم دشمنوں ہے جنگ کے لئے ہےاورانھیں یہ باورکراؤ کہتم آنھیں میں سے ہو۔ جب تم پیدرہم دو گے تو وہ محصیں اپنول ہی میں سے مجھیں گے اورتم سے بچھنہیں چھیا کیں گے۔ پھران کے پاس آنا جانا شروع کر دواس طریقہ سے

٢\_ مثير الاحزان ص٥٢

٣ ـ تاريخ كامل بن اثيرج مهم اا

ہم۔ بوربتول ص۲۰

۵۔ بور بنول ص۲۳

ا۔ تاریخ کامل بن اثیرج مم شاا

ec sy mios aniipay co

شمصیں بیرمعلوم ہوجائے گا کہ سلم کہال چھیے ہوئے ہیں پھرتم ان کے پاس جانا۔معقل در ہموں کو لے کرمیحد کوفیآیا۔اس وقت مسلم بن موہجہ نمازیڑھ رہے تھے۔اس نے کچھلوگوں کو یہ کہتے ہوئے بنا کہ پیخض (مسلم بن عوجہ ) لوگوں سے حسین کے لئے بیعت لیتا ہے۔ وہ اٹھ کرمسلم بن عوجہ کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ جب ابن عوسجة نمازے وارغ ہوئے تومعقل نے ان سے کہا کہ میں شام سے آیا ہوں اور الحمد للد کہ میں آل محمد کا دوست دارہوں اور بیاللّٰد کا کرم ہے کہ اس نے مجھے ان کی محبت سے سرفر از کیا ہے چر آبدیدہ ہوا اور کہا کہ میرے یاس تین ہزار درہم ہیں اور میں آل محمد میں سے کس سے ملاقات کرنا جیا ہتا ہوں۔ مجھے خبر ملی ہے کہ ان میں سے کوئی شخص کوفہ آیا ہے جورسول کے نواسے کے لئے بیعت لے رہا ہے۔ میں اس شخص سے ملنا حیابتا ہوں لیکن کوئی ا الیانه ملاجواس کاسراغ بتلائے۔ میں بھی معجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے مومنین کے ایک گروہ کو دیکھا جضوں نے آپ کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ شخص اُس خاندان کی باتوں کو جانتا ہے۔ میں اس لئے آپ کے پاس آیا ہول کہآ یہ مجھ سے بیدرہم لے لیں ادرآ ل محمد کے نمائندہ تک خود پہنچادیں۔آپ اطمینان رکھیں میں آپ کے ہم خیال بھائیوں میں سے ہوں۔اگرآپ سے جاہتے ہیں کہ میں ملاقات کرنے سے پہلے بعت کر لوں تواس کے لئے بھی تیار ہوں ۔ پچھ تول وقرار کے بعد سلم بن عوسجہ نے معقل سے بیعت لی اور کہا کہتم چند دنوں تک میرے گھر میں آنا جانا رکھوتا کہ میں اس دوران میں اُن سے اجازت لےلوں جن سےتم ملنا جا ہے ہو۔ معقل چنددن مسلم بن عوہجہ کے گھر آنے جانے والوں کے ساتھ آمد ورفت کرتار ہا۔ پھرایک دن مسلم بن عوسجدنے جناب مسلم بن عقبل سے معقل کی ملاقات کی اجازت لے لی۔اس کے پہنچنے برمسلم بن عقبل نے اس سے بیعت کی اور ابوثمامہ صائدی سے کہا کہ دیناراس سے لے لیں معقل نے مسلم بن عقبل کے پاس آنا جانا شروع کر دیا۔مسلم بن عقیل کی خدمت میں سب سے پہلے آتا اور سب سے آخر میں رخصت ہوتا تھا۔ اور

معقل کی اطلاعات رسانی سے ابن زیاد کومعلوم ہو گیا کہ مسلم بن تقیل ہانی بن عروہ کے گھر میں پوشیدہ ہیں۔ وہ اس فکر میں تھا کہ ہانی بن عروہ پر قابو پا کر مسلم اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر بے لیکن ہانی کی بائد حیثیت عرفی اور جلالتِ قندر سے خوف تھا کہ ان کی گرفتاری سے شہر کوفیداور قبائلِ عرب میں ایک بردی شورش بائد حیثیت عرفی اور جلالتِ قندر سے خوف تھا کہ ان کی گرفتاری سے شہر کوفیداور قبائلِ عرب میں ایک بردی شورش

ساری خبریں ابن زیاد تک پہنچادیتا۔اس طرح ابن زیاد کووہ سب پچھ معلوم ہو گیا جووہ جا ہتا تھا (1)۔

ا ۔ ارشاد مفیدج سم ۲۵ ۲۲۸

پیدا ہوجائے گی اس کامل اس نے بین کالا کہ جولوگ بنی امیّہ کے مخالف ہیں انھیں استے بڑے انعامات اور وظا کف سے نوازا جائے کہ وہ مخالفت کے قابل نہ رہیں۔ اور سارے اہل کو فہ کوا تنا ڈرایا دھمکایا جائے کہ وہ وظا کف سے نوازا جائے کہ وہ مخالفت کے قابل نہ رہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مکر وفریب کی سیاست کے ذریعہ خالف گروہوں کی طاقت کو تو ڑ دیا جائے ۔ قلیل مدّت میں وہ اپنے مضوبوں میں کامیاب ہوگیا اور اسے یہ یعنین ہوگیا کہ اب میر سے اقد امات پرکوئی خاص ردِ عمل نہیں ہوگا۔ ایک ون اس نے کہا کہ کیابات ہے ہائی بن عروہ نظر نہیں آرہے ہیں۔ ہائی ابن زیاد سے خوف زدہ سے کہ وہ انھیں قبل کروا دے گالہذا بیار بن کر گھر میں محصور ہوگئے تھے۔ ابن زیاد کے سوال پرلوگوں نے کہا کہ وہ بیار ہیں۔ اس نے کہا کہ اگر مجھاس کی خر ہوتی تو میں ان کی عیادت کو جاتا ۔ بھر اس نے محمد بن اضعیف ، اساء بن خارجہ اور عمر و بن جان زبیدی کو بلایا۔ جب سے میں ان کی عیادت کو جاتا نہیں اس عوم میری ملا قات کو کیوں نہیں آتے ؟ انھوں نے جواب دیا کہ ہمیں نے سا ہے کہ وہ اب صحت مند ہوگئے ہیں مہیں معلوم، لوگ کہتے ہیں کہ وہ بیار ہیں۔ ابن زیاد نے کہا کہ میں نے سا ہے کہ وہ اب صحت مند ہوگئے ہیں مہیں معلوم، لوگ کہتے ہیں کہ وہ بیار ہیں۔ ابن زیاد نے کہا کہ میں نے سا ہے کہ وہ اب صحت مند ہوگئے ہیں نہیں معلوم، لوگ کہتے ہیں کہ وہ بیار ہیں۔ ابن زیاد نے کہا کہ میں نے سا ہے کہ وہ اب صحت مند ہوگئے ہیں

رکھے۔اس لئے جھے بید پہندئیں ہے کہ عرب کے ایک معزز ومحتر مضمن کا حق جھے سے تلف نہ ہوجائے۔
افرادِ مذکورہ ہانی کے پاس آئے۔اس وقت حجت پٹاتھا اور ہانی اپی ڈیوڑھی بیس بیٹھے ہوئے تھے۔
ان لوگوں نے ہانی سے کہاتم امیر سے ملنے کیوں نہیں گئے اس نے تھا رانا م لیا اور کہا کہ اگر جھے ہانی کی بیاری کی خبر ہوتی تو میں عیادت کے لئے جاتا۔ ہانی نے بیاری کا بہانہ پٹی کیا۔انھوں نے کہا کہ ابن زیاد کو معلوم ہے کہ تم صحت مند ہو بھے ہواور ہرروز شام کو اپنی ڈیوڑھی میں بیٹھتے ہو۔ اسے یہ خیال ہے کہ تم اس سے ملاقات کرنے میں بیٹھتے ہو۔اسے یہ خیال ہے کہ تم اس سے ملاقات کرنے میں بیا اعتزائی برت رہے ہو۔اور بیہ باعثنائی ایک چیز ہے کہ حاکم اسے بھی برواشت نہیں کرتا۔ہم سمجیں قتم ویتے ہیں کہ ابھی ہمارے ساتھ ابن زیاد کی ملاقات کے لئے چلو۔ ہانی نے لباس تبدیل کیا اور اپنی سواری پرسوار ہوکر دار الا مارہ کی طرف روانہ ہوگئے۔ دار الا مارہ کے قریب پہنچ کر ہائی کوخطرہ کا احساس ہوا کہ اگر دہ اندر داخل ہوں گئے وزندہ والبی نہیں ہوگی۔انھوں نے فوراُ حتان بن اساء بن خارجہ سے سوال کیا کہ اگر دہ اندر داخل ہوں گئے وزندہ والبی نہیں ہوگی۔انھوں نے فوراُ حتان بن اساء بن خارجہ سے سوال کیا کہ عین خارجہ سے سوال کیا کہ عین خارہ میں ہور ہا ہے۔تھا را کیا خیال ہے؟ حتان صور سے حال سے بخبر تھا لہذا اس نے جین خارا کیا خیال ہے؟ حتان صور سے حال سے بخبر تھا لہذا اس نے جین خارا کیا خیال ہے؟ حتان صور سے حال سے بخبر تھا لہذا اس نے جین خارہ کے تھے خوال کو تم می خور نے دی جی اور کی خور کیا کیا کہا کہ کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کے خوال ہے۔ تو کھا را کیا خیال ہے؟ حتان صور سے حال سے بخبر تھا لہذا اس نے کہ کھا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کی کو کی کے کہ کو کیا کہ کیا کہ کی کی کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کو کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کی کیا کی کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کی کی کی کیا کہ کیا کہ کی کی کی کی کو کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کی کیا کہ کو کر کیا کہ کی کی کی کر کیا کہ کیا کہ کی کی کو کر کیا کہ کی کی کیا کہ کی کیا کہ کو کر کی کیا کہ کی کو کر کے کور کیا کہ کی کیا کہ کی کور کی کی کر کرنے کو کر کی کی کی کی کی کی کی کر کیا کہ کی کر کی کی کی کی کی کرنے کیا کہ کی کی کر کی کی کر ک

ادراین ڈیوڑھی میں نشست بھی کرتے ہیں۔تم لوگ اس کے پاس جاؤ اوراس سے کہو کہ میرے حق کا خیال

کہا چیا مجھے آپ کے سلسلے میں ذر ہرابر کوئی خوف نہیں ہے۔ آپ پریشان نہوں۔

ہانی ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئے۔اس نے دیکھتے ہی عرب کی ایک مثل دہرائی جس کا مفہوم میتھا کہاسنے بیروں سے چل کرموت تک آیا ہے۔ ہانی ابن زیاد سے قریب ہوئے وہاں قاضی شریح یہلے سے بیٹھا ہوا تھا۔ ابن زیاد نے ہانی کوغور سے دیکھااور عمر و بن معدیکرب کا بیشعر پڑھا جس کامفہوم یہ ہے کہ میں اس کی زندگی حیاہتا ہوں اور وہ مجھے قتل کرنا حیاہتا ہے۔اس سے قبل ابن زیاد ہانی سے بہت عزت و احترام سے پیش آتا تھا۔انھوں نے ابن زیاد سے جب بیشعر سناتو کہا کدامیر آپ کیا ہوگیا ہے؟ ابن زیاد نے کہاا ہے ہانی باز آ جاؤیتم اینے گھر میں پزیداورمسلمانوں کے ضرر ونقصان کے کام کیوں کررہے ہو؟مسلم بن عقیل کوتم نے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے۔اسلح جمع کررہے ہوا در جنگ کا سامان فراہم کررہے ہوا درتم پیسجھتے ہو کہسب باتیں مجھ سے چھپی رہیں گی۔ بانی نے کہا کہ میں نے ابیانہیں کیا ہے اورمسلم بن عقیل میرے پاس نہیں ہیں۔ابن زیادنے کہا کہ ایسابی ہے اور تم غلط کہدرہے ہو۔ مانی نے پھرا ٹکارکیا۔ جب تکرار بردھی اور مانی اپنی بات پراڑے رہے تو ابن زیاد نے اپنے غلام معقل کو بلایا۔اس کے آتے ہی ابن زیاد نے ہانی سے یو چھا کہاس کو پہچانتے ہو؟ ہانی نے کہا کہ ہاں میں پہچانتا ہوں۔ ہائی پوری صورت حال کو بمجھ کرسٹائے میں آگئے۔ سر جھکا کر چیپ بیٹھ گئے۔ پھر ہوش وحواس کو مجتمع کر کے بولے کہ کان کھول کے سنواور میزی بات کا لیقین کرو۔ خدا کی قتم میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔اللہ گواہ ہے کہ میں نے مسلم کوایئے گھر آنے کی دعوت نہیں دی تھی۔ اور جھےان کے کامول کے بارے میں کسی قتم کی اطلاع نہیں تھی۔ پھروہ میرے گھریر آئے اور رہنے کی خواہش ک ۔ مجھے شرم محسوں ہوئی کہ انھیں مہمان نہ بناؤں۔لہذا میں نے انھیں شہرایا اوران کی میز بانی کی۔پھراس کے آگے کی بات تو آپ کومعلوم ہی ہے۔الہٰ دااگرآپ بیرچاہتے ہیں کہ میں آپ سےمضبوط عہد کروں کہ پھر کسی غلط فہمی کا اندیشہ نہ رہے اور میں اپنی وفاداری کا اعلان کروں تو مجھے اجازت دیں کہ میں ملیٹ کرمسلم کے یاس جاؤں اور ان سے میہ کہدوں کہ وہ میرا گھر چھوڑ دیں اور جہاں چاہتے ہیں چلے جا کیں۔ میں اخصیں حفاظت وضانت سے فارغ کر کے واپس آتا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا کہ میں خدا کی فتم جب تک تم مسلم کو میرے سپر دند کرویں شمصیں نہ چھوڑوں گا۔ ہانی نے کہا کہ خدا کی قتم میں بیاکا منہیں کروں گا۔ کیا میں اپنے مہمان کواس کئے تمھارے حوالے کر دول کہتم اسے قبل کردو۔ ابن زیاد نے کہا کہ خدا کی قتم شمصیں لا ناہوگا۔ ہانی نے جواب میں کہا کہ خدا کی قتم میں انھیں نہیں لا وُل گا۔ جب بحث وتکرار بڑھی تو مسلم بن عمر و ہا ہلی اٹھااوراس

نے کہا کہ جھے ہانی کے ساتھ خلوت میں بات کرنے کی اجازت دے دیں تا کہ میں ہانی کو سمجھاؤں۔ پھراس نے کہا کہ ہانی استحص خدا کی تسمجھانا شروع کیا۔ ابن زیاد نے دور سے ان کی گفتگوسی۔ باہلی نے کہا کہ ہانی شمھیں خدا کی تسم ہے ایسا کام نہ کرو کہ جس سے قل ہوجاؤ ۔ اور تمھارا قبیلہ مصیبتوں میں پیش جائے۔خدا کی تسم میں یہنی جائے۔خدا کی تسم میں یہنی جائے۔خدا کی تسم میں یہنی جائے۔ خدا کی تسم میں یہنی کے ہا کہ بین کے ہیں اور اس کے مقابل کا بیگروہ آپ میں عم زاد ہیں سے لوگ نداسے قل کریں گاور نہ قصان پہنچا کیں گے۔ لہذا تم اُسے ان کے سپر دکر دو۔ ایسی صورت میں شمیس کوئی ذکت اور ندامت بھی نہیں ہوگی اس لئے کہتم اسے حکومت کے سپر دکرو گے۔ ہائی نے کہا کہ اللہ گواہ ہے کہ یہ کے میں زنہ ہم بھی ہوں اور صحت مند بھی ۔ میرے کان آ نکھ کام کر رہے ہیں۔ میرے بازوم مغبوط ہیں اور میری مدو کرنے والے کردوں جب کہ کرنے والے کثیر تعداد میں ہیں۔خدا کی قسم اگر میں تبا ہوتا اور کوئی میرایا ور و ناصر نہ ہوتا جب بھی میں اسے سپر دنہ کرتا اور اس کے لئے مرجا تا۔ باہلی نے ہائی کو تسمیس دین شروع کیں انھوں نے جواب میں یہی کہا کہ خدا کو تسم میں مسلم بن عقبل کو ابن زیاد کے سپر ذبیل کروں گا۔

ابن زیاد نے بین کر محم دیا کہ ہائی کومیر ہے تریب لاؤ۔ جب ہائی قریب لائے گئے تو ابن زیاد نے کہا کہ مسلم کومیر ہے پاس لاؤور نہ محصین قبل کردول گا۔ ہائی نے جواب میں کہا کہ اس صورت میں خونر پر تلواریں تعمار ہے گھر کھیر لیس گی۔ ابن زیاد نے کہا مجھے تلواروں سے ڈراتے ہو۔ پھر محم دیا کہ اسے میر ہے زد یک لاؤ۔ پھرا ہے ہاتھ کی چھڑی ہے باتی کے چھرے پر ضرب لگائی پھرناک، پیشانی اور رخساروں پر بھی اتی ضربیں لاؤ۔ پھرا ہے ناک گوشت لٹک کران لاؤ۔ پھرا ہے باتی کی ناک ٹوٹ گئ اور خون ان کے چھرہ اور ڈاڑھی پر پھیل گیا اور ان کی پیشانی کا گوشت لٹک کران کے چھرے پر آگیا اور ابن زیاد کے ایک سپاہی سے جھیٹ کر تلوار چھینا جابی کے چھرے پر آگیا اور ابن زیاد کے ایک سپاہی سے جھیٹ کر تلوار چھینا جابی کون کامیا ب نہ ہو سکے۔ پھرابین زیاد نے ہائی ہے کہا کہ خارجی تو ختم ہو گئے تھے تم کیسے خارجی ہوگیا۔ اور خون ہاں زیاد کے کھڑا ہوا اور اس نے کہا یہ ہائی کو ختون ہاں کہا ہے ہائی کو ختم سے نگر اس بھی مقرر کر دیے گئے۔ پھر حتان بن اساء اٹھ کے گھڑا ہوا اور اس نے کہا یہ ہائی کو ختم اس بہانے سے اسے تی نہیں کر سکتے تم نے ہمیں تکم دیا کہ ہم ہائی کو تم صارے پاس لائیں تو ہم آخیں لئے آئے۔ پھرتم نیاں کی ناک اور چھرے پر ضربیں لگا کر آخیں ایسا ہے جورح کیا کہ ان کا

Presented by: https://jafrilibrary.com/

خون ڈاڑھی اور چہرے پر پھیل گیاا ہے تم انھیں قل کرنا چاہتے ہو؟ ابن زیاد نے کہا کہتم بیبیں ہو؟ پھراس کے تھم سے حتان کو بھی ضربیں لگائی گئیں اور اسے ایک گوشے میں بٹھادیا گیا مجمہ بن اشعث نے کہا کہ ہم امیر کی خوشی پرخوش ہیں جا ہے وہ ہمارے فائدے میں ہویا نقصان میں۔اس لئے کہامیر ہمارابردا بھی ہے اور سر دار بھی (۱)۔ عمرو بن حجاج زبیدی کو بیاطلاع ملی که ہانی کوتل کر دیا گیا تو اس نے قبیلہ کہ رجے کے جوانوں کے ساتھ آ کرابن زیاد کے قصر کا محاصرہ کرلیا۔وہ ایک بڑی تعداد کے ساتھ آیا تھا۔اس نے آواز دی کہ میں عمرو بن حجاج زبیدی ہوں اور بیرمیرے ساتھ قبیلہ کر جج کے جوان ہیں۔ہم نے خلیفہ کی اطاعت ہے انکار نہیں کیا اور نہ ہم مسلمانوں سے الگ ہیں۔ ہمارے بزرگ قبیلہ مانی کو کیوں قتل کیا گیا۔ ابن زیاد کو ہٹلایا گیا کہ قبیلۂ مذر جج نے آ کر دارالا مارہ کو گھیرلیا ہے۔ ابن زیاد نے قاضی شر آگہے کہا کہ پہلے ان کے بزرگ فبیلہ ہانی کوجا کر دیکھوپھر باہرنکل کراہل قبیلہ کوبتلاؤ کہ اسے تل نہیں کیا گیا ہے وہ زندہ ہے۔ شرتے اس کمرہ میں آیا جس میں ہانی بند تھے۔ ہانی نے شرح کود کیھتے ہی کہااے اللہ۔اے مسلمانو۔میرے قبیلے کے لوگ ہلاک ہوگئے کہاں ہیں متقی لوگ کہاں ہیں اہلِ شہر؟ وہ یہ جملے کہتے جاتے تھے اورخون ان کی ڈاڑھی پر بہتا جاتا تھا۔ اتنے میں دارالا مارہ کے باہر کا شور ہانی کے کا نوں تک پہنچا تو انھوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ یہ قبیلہ مذرجج اور مسلما نوں کی آوازیں ہیں۔ان میں سےاگردس افراد بھی اندرآ جائیں تو مجھے رہا کراسکتے ہیں۔قاضی شرز کے نے یہ باتیں سنیں اور پھر مذج کے قریب جا کر کہنے لگا کہ جیسے ہی امیر کوفہ نے تمھاری آ دازیں سنیں کہتم اپنے سر دار کے تل کی باتیں کررہے ہوتو مجھے تھم دیا کہ میں ہانی کے پاس جاؤں۔ میں گیا اور میں نے ہانی کودیکھا۔ پھرامیر نے مجھے تھم دیا کہ میں تم لوگوں کو یہ بات بتلا دوں کہ ہانی زندہ ہیں۔اور شمصیں جواُن کے تل کی خبر دی گئی ہے وہ جھوٹ ہے۔ یہ بن کرعمرو بن حجاج اوراس کے ساتھیوں نے کہا کہ خدا کاشکر ہے کہ وہ قل نہیں ہوئے ہیں۔ یہ

ا بن زیاد اینے محافظوں،قریبی ساتھیوں اور معززین کے ساتھ دارالا مارہ سے باہر نکلا۔ پھرمنبریر آ کراس نے بیتقریر کی امابعدا ہے لوگول تم سب خدا کی اوراپنے امیروں کی بیروی کروتے تھا را بھائی فقط وہ ہے جوتم سے بچی بات کرے۔ یہ کہ کروہ منبر سے نیچے اتر نا ہی چاہتا تھا کہ مبجد کے نتظمین نے خر مافروشوں کے

ا۔ مثیر الاحزان ص۵۳ ہے آ گے تک

کہہ کرسب واپس حلے گئے ۔

دروازے کی طرف ہے آ کریہ آوازلگائی کہ دمسلم بن عقیل آ گئے ''۔ ابن زیاد بہت تیزی کے ساتھ دارالا مارہ واپس بلٹااور دروازے بند کروا دیئے۔

عبدالله بن حازم كابيان ہے كمسلم بن عقيل نے مجھے بيذمددارى دى تھى كميں مانى كى صورت حال معلوم کروں۔ جب میں نے دیکھا کہ ہانی کوز دوکوب کے بعد زندان میں ڈال دیا گیاہے۔ میں فوراً باہر نکلا اور آ کرمسلم کوحالات سے آگاہ کیا مسلم اس وقت ہانی کے گھر میں تھے ادراس گھر کے جاروں طرف کے مکانوں میں وہ لوگ قیام پذیر تھے جومسلم کے حامیوں میں تھے اوران میں جار ہزارافرادا لیے تھے جو ہمہ وقت مسلح تیارر ہتے تھے۔عبداللہ بن حازم کہتا ہے کہ سلم نے مجھ ہے کہا میں اُن لوگوں کو کہدووں کہ قیام کے لئے تیار ہوجا ئیں اور میں کوف میں جنگ کا نعرہ لگادوں۔ ﴿ يا منصور آمِت ﴾ میں نے بینعرہ لگادیا اور اُدھر مسلم بن عقیل نے جنگ کا پر جم لہرایا۔

جناب مسلم نے اپنے چار خاص دوستوں کومختلف قبیلوں پر امیر قرار دیا اور ہرایک کا پر چم بھی الگ الگ معين فرمايا عبدالله بن عزيز كندى كوقبيله كنده يراورمسلم بن عوجه كوقبيله مذجج يراور ثمامه صاكدى كوقبيله بن تمیم وقبیلهٔ همدان پراورعباس بن جعده جدلی کونشکر مدینه کاامیر قرار دیا۔اورخود بھی کچھ قبیلوں کوساتھ لے کر دارالا مارہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کچھ ہی دیر میں معجداور بازارلوگوں کی کثرت سے چھلک اٹھے۔اس وقت دارالا مارہ میں ابن زیاد کے پاس تیں سرکاری محافظ اور بیں اکابر کوفداور کچھافر ادِ خاندان موجود تھے ابن زیاد کے وہ ہوا خواہ جو باہر تنصان کے لئے اندر داخل ہوناممکن نہ تھا۔ پورا دارالا مارہ محاصرہ میں تھا اور مشتعل جموم اس پر پھر پھینک رہا تھا۔اور جرأت مندلوگ ابن زیاد اور اس کے خاندان کو بلند آ واز سے سبّ وشتم کر دہے تھے(ا)۔ابن زیاد کوفیوں کی اس بغاوت سے گھبرایا ہوا تھا۔اس نے کثیر بن شہاب کو بلا کر کہا کہ قبیلہ بنی مذحج میں تمھارے دوست بہت ہیں۔تم باہر جاؤ اور جو دوست تمھاری بات مانیں ان کے ساتھ مل کریزید کی کڑی سز اؤں سے لوگوں کو ڈراؤ اور جنگ کی ہولنا کیوں اوراس کے انجام کا بھی خوف دلاؤ اورکوشش کرو کہ بیلوگ مسلم کا ساتھ چھوڑ دیں مجد بن اشعث سے کہا کہ وہ اسنے قبیلہ کندہ کے دوستوں کو باہر نکل کرجمع کرے اور امان کا پرچم لہرادے اور بیاعلان کردے کہ جوبھی اس پرچم کے نیچے آجائے اس کی جان،عزت اور مال سب

ا ۔ ارشادمفیدج۲ص۵۱\_۵۲

محفوظ ہیں۔ان دو کےعلاوہ اس نے تعقاع ذبلی، شبث بن ربعی، حجار بن ابجرادر شمر بن ذی الجوش کو بھی روانیہ کیا۔ان لوگوں نے کوفیوں کی کثیر تعداد کو ورغلا کر جناب مسلم کی نصرت سے بے تعلق کر دیا اور دارالا مارہ کے عقبی درواز ہے ہے اندر داخل ہو گئے۔

جب ابن زیاد نے کچھ کامیابی دیکھی توشیث بن ربعی کوایک پرچم کے ساتھ کچھ لوگوں کے ساتھ باہر بھیجااور جوا کابر کوفداس کے پاس تھے انھیں تھم دیا کہ دارالا مارہ کی حجیت سے جناب مسلم کے دوستوں کو بلند آ واز ہے یہ کہیں کہتم لوگ اپنے حال بررتم کھاؤ اورمنتشر ہوجاؤ اس کئے کہشام کی فوجیں پہنچنے ہی والی ہیں اور تم لوگ ان فوجوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ۔اگرتم لوگ امیر کی اطاعت کرلوتو وہ اس بات کے لئے متیار ہے کہ برید سے تعمیں معافی دلواد ہے اور تمھارے انعام واکرام میں اضافہ کردے۔ اور امیر نے تسم کھائی ہے کہا گرمنتشر نہ ہوئے تو جیسے ہی شامی شکر کوفیہ میں داخل ہوگا وہ تمھارے سارے مردوں کوفل کردے گا اور گناہ گاروں کے بدلے میں بے گناہ بھی مارے جائیں گے۔اورتمھاری عورتیں اور بیچ شامی لشکر میں غنیمت کے طور پرتقسیم کر دیجے جائیں گے۔اس قتم کے اعلانات ہوتے رہے یہاں تک کہ مخرب کے قریب اہل کوفدان اعلانات سے دہشت ز دہ ہوکرمنتشر ہو گئے (1)۔

## اہل کوفہ کی بےوفائی

ابو مخف نے بونس بن ابی اسحاق سے اور اس نے عباس جدلی سے روایت کی ہے کہ جدلی کابیان ہے کہ ہم جار ہزارافراد نے مسلم کی سربراہی میں ابن زیاد کے خلاف خروج کیا۔ ہم دارالا مارہ پہنچے تو کہ جار ہزار سے صرف تین سوافرادرہ گئے (۲)۔ یہ بیان قبل کے بیانات کے خلاف ہے۔ غالبًا اس میں مبالغہ سے کام لیا گیا ہے۔لیکن میر سے کہ تہدیدی بیانات اور دھمکیوں کے بعداہل کوفہ جناب مسلم کواس طرح جوق در جوق چھوڑ کر جانے گئے جس طرح جوق در جوق بیعت کرنے آئے تھے۔ یہاں تک کہ عورتیں اینے بیٹوں یا بھائیوں کے ہاتھ تھام کر واپس لے جاتی تھیں اور مرداینے بیٹوں سے کہتے تھے کہ <del>ک</del>ل اگر شام کالشکر

<sup>۔ ۔</sup> تلخیص از برگزیدہ منتبی الآ مال ص ۵۱ ہے آ گے تک،ارشادمفیدج ۲ص ۴۵ ہے آ گے تک، بحارالانوار، تاریخ طبری، تاریخ کامل بن اثیراورنفس انهمو م در مگر کتب

۲۔ تاریخ طبری جہم ۲۷۵

آ گیا تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ تہدیدی اعلانات اور افراتفری پھیلانے کے بعد مسلم کے وفاوار ساتھوں کی گرفتاری شروع ہوگئ جیما کر مذکور ہے ﴿ و خرج کثیر بن شهاب بن الحصین الحارثی في عدد للقبض على من رآه يريد مسلما فقبض على جماعة فحبسهم عبيد الله ﴾ (١) کثیر بن شہاب کچھلوگوں کے ساتھ نکا کہ جوبھی مسلم کا وفا دار ہوا سے گرفتار کرلیا جائے۔اس نے ایک گروہ کو پکڑ كرابن زياد كے سامنے پیش كيااوراس نے ان لوگوں كوقيد خانے ميں ڈال ديا۔ لوگ آ ہستہ آ ہستہ مسلم كاساتھ چھوڑ کر جاتے رہے یہاں تک کہ مغرب کا وقت ہو گیا۔ جناب مسلم نے مجد میں نماز پڑھی اس وقت تک آپ کے ساتھیوں میں سے کل تیں افراد باتی بچے تھے۔نماز کے بعد معجد سے باہر نکلنے کے لئے باب کندہ کی طرف چلے تواس وقت آپ کے ساتھ دس افراد تھے۔اور جب آپ باب کندہ سے باہر نکلے ہیں تو آپ کے ساتھ کوئی نه تقا۔غدّ ارشهرا درا کیلےمسلم۔نه کوئی راسته بتانے والا تھااور نهاییخ ساتھ گھرلے جانے والا تھا۔ (۲)۔

ناسخ التواريخ ہے

یہاں ایک ایساوا قعہ بھی ہے جس کے قل کرنے میں صاحب ناسخ التواریخ منفر دہیں وہ کھتے ہیں کہ سلم کوفہ کی اندھیری مگیوں میں سرگر دال تھے کہ اتنے میں اٹھیں سعید بن احف نے آواز دی کہ مولا آپ کا قصد کس طرف کا ہے؟ جناب مسلم نے جواب دیا کہ کسی امن دسکون کی جگہ جانا جا ہتا ہوں جہاں سے میں اپنے وفاداروں سے رابطہ قائم کر کے گروہ ترتیب دوں اور ابن زیاد سے مقابلہ کروں ۔سعید بن احف نے کہا کہ شہر کے دروازے بند کئے جاچکے ہیں اور پورے شہر میں جاسوں آپ کی تلاش میں گلے ہوئے ہیں۔ آپ میرے ساتھ آ ہے میں آپ کومحد بن کثیر کے گھر پہنچا دوں وہ بہت سکون کی جگہ ہے اور یقیناً محمدُ بن کثیر آپ کو پناہ دے گا۔ محمد بن کثیر آپ کود کھ کر آپ کے قدموں میں گر گیااور آپ کے تشریف لانے پر خدا کاشکر ادا کیاادر گھرکے انتہائی محفوظ گوشے میں آپ کے قیام کا بندو بست کیا۔

ابن زیاد کے جاسوسول نے مسلم کے محمد بن کثیر کے گھر میں پناہ لینے کی خبر پہنچائی۔ ابن زیاد نے ا پنے بیٹے خالد کو بیٹکم دیا کہ رات ہی میں لشکر لے کر جائے اور گھر کا محاصرہ کر کے مسلم اور محد بن کثیر کو گر فتار

۔۔ ابہ ابصارالعین ص۸۱

۲۔ مقتل خوارزی جاص ۲۹۸

کرے لائے۔خالد نے پینچ کر مجر بن کثیر کے گھر کی تلاشی لی کین مسلم کو تلاش نہ کرسکا۔اس نے محمد بن کثیراور اس کے بیٹے کو گرفتار کر کے دارالا مارہ پہنچادیا۔سلیمان بن صر دخزاعی ،ابوعبید وُتقفی اورور قاء بن عاز ب کوجب باپ بیٹوں کی گرفتاری کی خبر ملی تو انھوں نے طے کیا کہ شکر جمع کر کے ابن زیاد پرحملہ کریں اور دونوں باپ بیٹوں کوآ زاد کرا کے کوفہ ہے نکل جائیں اورا مام حسین الطیعیٰ کے قافے میں شامل ہوجائیں۔ صبح کے وقت ابن زیاد نے حکم دیا کہ محمد بن کثیراوران کے بیٹے کولایا جائے۔اُن کے آنے پرابن زیا دیے محد بن کثیر کودهمکیاں دیں اور ناسز االفاظ سے مخاطب کیااور مطالبہ کیا کہ مسلم بن عقیل کے جھینے کی جگہہ بتلا وُاوراخیں میرے سپر دکرو۔انکار پراُس نے اپنے سامنے رکھی ہوئی دوات اٹھا کرمجمہ بن کثیر کی طرف پھینکی جس سے ان کی ببیثانی ٹوٹ گئی محمد بن کثیر نے تلوار نکالنی چاہی تو اشراف کوفیداس کے اور محمد بن کثیر کے درمیان حاکل ہو گئے۔اسی دوران ابنِ زیاد کےغلام معقل نے محمد بن کثیر برحملہ کیااور محمد سے اُن کی تلوار چھین لی۔ابن زیاد نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ وہ محمد پر حملہ کردیں ، محمد اپنے آپ کو حملہ کے لئے تیار کررہے تھے کہ ان کا پاؤں کسی چیز سے ظرایا اور وہ زمین پر گر گئے۔اور ابنِ زیاد کے غلاموں نے انھیں شہید کر دیا۔اس دوران محمد بن کثیر کا بیٹا جنگ کرتا ہوا دارالا مارہ کے درواز ہے تک پہنچ گیا۔اس نے بیں افراد قل کئے کیکن جان بیجا کر با ہر نہ نکل سکا اور شہید ہو گیا۔ اور دونوں باپ بیٹوں کے سرکو کو فیوں کے اس گروہ کی طرف بھینک دیا گیا جو با ہر

صاحبِ ناسخ التواريخ نے اس واقعہ کو لکھنے ہے قبل بائیس کتابوں کے نام لکھنے کے بعد بیتحریر فرمایا م و در صد مجلد که عربی و فارسی که خاصة، علمائر نحریر در مقتل حسین تحریر کرده اند و هنگام تسطیر این اوراق بندهٔ نگارنده در همگان بیننده و پژوهنده بود، در هیچ يك قصمة گرفتاري محمد بن كثير در نصرتِ مسلم بن عقيل بايي تطويل و تقصيل نیافت. چون اعصم کوفی از علمائے سنت و جماعت است و در جمع سیر حاوی احاطت و بـ لاغـت و بيشتـر روايـت از ابن السماة و ابن هشام مي كند دريغ داشتم كه نگارش ا ورا

ابن زیاد کی فوجوں سے لڑ رہا تھا۔ جیسے ہی جناب مسلم کو اس واقعہ کی خبر ملی آپ نے محمد بن کثیر کا گھر

ا۔ تلخیص از ناتخ التواریخ ج مص ۷۸ ہے آگے تک

ندیدہ انگارمہ او بدین اسلوب مکتوب می کند" اس کے *بعد انھوں نے تفصیلی واقع قبل کیا ہے جس* کی تلخیص یہاں پیش کی گئی۔ سپہر کاشانی کی اس تحریر سے بیدانداز ہ ہوتا ہے کہانھیں بیدواقعہ دوسری کتابوں میں بھی ملا ہے لیکن اعثم کوفی جیسی تفصیل کہیں نہیں ملی لیکن ہے بھی ایک حقیقت ہے کہ بھار مے مشہور ومعروف مقاتل اس وقعہ کے اجمال سے بھی خالی ہیں۔ مجھے بیہ واقعہ ابن اعثم کونی کی کتاب الفتوح میں مناسب مقامات پر تلاش کے ہاوجودنہیں ملا۔

طوعه کے گھ

ا کثر مؤرخین کےمطابق متجد سے نکل کرنہ کوئی گھر نگاہ میں تھا نہ کوئی منزل معتین تھی۔ گلیوں سے گزرتے ہوئے ایک ایسے علاقے میں داخل ہوئے جہاں قبیلہ کندہ کی ایک شاخ ہوجبلہ کے افراد سکونت پذیر تھے۔مسلم کی نگاہ ایک ایسے گھر ہریڑی جس کے دروازے برطوعہ نامی ایک خاتون کھڑی ہوئی تقی۔ پیخانون اشعث بن قیس کی کنیزتھی اوراس کے طن سے اشعث کی اولا دبھی تھی۔اشعث نے اسے آزاد کیا تواس نے اُسید حضری سے از دواج کرلیا۔جس سے بلال نامی ایک بچہ پیدا ہوا۔ کوفہ کے شورش ز دہ ماحول میں بلال کہیں باہر گیاہوا تھااور یہ بی بی اس کےانتظار میں دروازے پر کھڑی ہوئی تھی۔

جناب مسلم نے قریب جا کراہے سلام کیااوریانی کا مطالبہ فرمایا۔طوعہ نے اندر سے یا فی لا کرآ پ کی خدمت میں حاضر کیا۔ جناب مسلم یانی پی کروہیں بیٹھ گئے ۔طوعہ جب ظرفِ آب رکھ کرواپس آئی تو دیکھا كه آپ بيٹھے ہوئے ہیں۔اس نے پوچھااے بندۂ خداتم نے یانی تو پی لیا فرمایا كه ہاں۔طوعہ نے كہا پھرتم ا پنے بال بچوں کی طرف جاؤ مسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔اس نے پھر کہالیکن آپ نے پھر کوئی جواب ند دیا تواس پرطوعہ بولی کہاںلڈ شمھیں عافیت عطا کرےا بیے بال بچوں میں جاؤاس لئے کہتمھارا یہاں بیٹھنا مناسب نہیں ہادریس بہاں بیضے کوتم پر حلال نہیں کرتی مسلم اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا رہیا امة الله مالی فى هذا المصر اهل و لا عشيرة. فهل لك في اجر و معروف و لعلي مكافئك بعد هذا اليسوم ﴾ (1) اے كنيرخدااس شهرميں ميرے ابل وعيال اور قوم وقبيله ميں سے كوئى نہيں ہے۔ كياتم ميرے

ا۔ تاریخ طبری جہص ۲۷۸

library.com Presented by: https://jafrilibrary.com/

حق میں کوئی نیکی اور خیر کر سکتی ہو؟ شاید میں آئندہ اس نیکی کے بدلے مصیں کوئی اچھابدلددے سکوں۔ طوعہ نے پوچھاا ہے بندہ خدا میں کیا نیکی کر سکتی ہوں؟ فرمایا میں مسلم بن عقبل ہوں لوگوں نے ججھے دھو کہ دیا۔ اس نے انتہائی جرانی اور تجب سے بوچھا آپ مسلم بن عقبل ہیں؟ فرمایا کہ ہاں۔ طوعہ نے عرض کی کہ اندر تشریف لاسیئے۔ طوعہ نے مسلم کوایک کمرے میں لاکر بٹھایا پھر آپ کے لئے بستر کا بندو بست کیا۔ دات کا کھانا حاضر کیا لاسیئے۔ طوعہ نے کھانا نہیں کھایا۔ بچھ دیر کے بعد طوعہ کا بیٹا بلال آگیا۔ اس نے محسوں کیا کہ ماں خلا فیہ معمول لیکن آپ نے کھانا نہیں کھایا۔ بچھ دیر کے بعد طوعہ کا بیٹا بلال آگیا۔ اس نے محسوں کیا کہ ماں خلاف ہے محمول بار بارا کیک کمرے میں جارہی ہے تو اس نے ماں سے بوچھا کہ آپ کا اس کم و میں بار بار آنا جانا مجھ شک میں اگر پھو۔ جب بیٹے نے فال رہا ہے اس میں کیا ہے؟ اس نے نہ بتلا نے کا محال کیا تو دوسروں کو تو نہیں بتائے گا؟ اس نے نہ بتلا نے کا مصالہ کیا تو قدم میں بار بار کیا تو کہا کہ بیٹے جھے ڈر ہے۔ میں اگر پھھ بتلا ویا۔ بیٹا بیٹ کرخاموش ہوگیا اور اپنے بستر پرجا کرسوگیا۔ وعدہ کیا تو قدم میں اگر پھو میں دات بسر کی۔ کامل بہائی کے مطابق جناب مسلم کا خوا ب

م سے عوصہ سے طرف ہوں کہ آوازیں مُن کر عجلت کے ساتھ دعاختم کی اور لباس پہنتے ہوئے طوعہ سے کہا کہ میں نے اپنے چپا
امیر المومنین النگیلی کوخواب میں ویکھا۔ وہ فر مارہ ہے تھے کہ کل تم ہمارے ساتھ ہوگے۔ بعض کتب مقاتل میں
ہے کہ جب طوعہ جس کی نماز کے لئے وضو کا پانی لائی تو کہا کہ آپ کورات میں سوتے نہیں ویکھا۔ آپ نے فر مایا
کہ میں سویا تھا اور میں نے خواب میں ویکھا تھا کہ امیر المومنین النگیلی فر مارہ ہیں کہ جلدی کروجلدی کرو۔
شاید ہے میری زندگی کا آخری دن ہے (1)۔

صبح ہوئی تو بلال اٹھ کرعبدالرحمٰن بن محمد بن اشعث کے پاس گیا اور اسے بتلایا کہ مسلم نے میرے گھر میں پناہ لی ہے۔عبدالرحمٰن اپنے باپ محمد بن اشعث کی تلاش میں دارالا مارہ آیا۔ دیکھا کہ اس کا باپ ابن ایر دیکے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے۔عبدالرحمٰن باپ کے پاس گیا اور اس کے کان میں چیکے سے بیٹجر پہنچائی لیکن ابن زیاد نے سن لی۔اس نے تلوار یا چھڑی کے اشارے سے کہا کہ اٹھواور مسلم کو ابھی میرے پاس لے کرآؤ۔ یہ

ابه نفس کمهموم ۲۵

1+(

کہ کراس نے اپنے بھی کچھآ دمی ساتھ کردئے۔عبیداللہ بن عباس ملمی کوستر افراد کے ساتھ روانہ کیاان کا تعلق قبیلہ قیس سے تھا(ا)۔

جب لوگوں کا شور اور گھوڑوں کی ٹاپوں کی آ وازیں مسلم کے کان تک پہنچیں تو آپ نے اپنی تلواراٹھائی اور ججرہ سے باہرنکل آئے۔ آتی دیر میں وہ لوگ گھر میں داخل ہو چکے تھے۔ آپ نے غضب ناک شیر کی طرح حملہ کیا اور اتنی شدت سے انھیں تلوار سے پیچھے ڈھکیلا کہ سارے حملہ آوروں کو گھر سے باہر نکال دیا۔

لوگوں نے دوبارہ آپ پر تملہ کیا اور آپ نے چراضی کتی کے ساتھ ڈھکیل دیا۔ جب جناب مسلم
نے بہت سے افراد گوتل کر دیا تو اس کی اطلاع ابن زیاد کو پیٹی ۔ اس نے جمہ بن افعد نے کو کہلا بھیجا کہ تھیں ایک آدی کو پکڑ نے کے لئے بھیجا تھا اور اس ایک نے بیر ہے ساتھیوں کے گروہ کوتو ٹر پھوڑ کے رکھ دیا اور تم سے پکڑا نہ گیا۔ اس نے جواب بیں کہلوایا کہ وہ ایک شیر ببر ہے اور شمشیر بر ہنداس کے ہاتھ بیں ہے۔ وہ خاندان رسول سے ہے۔ ابن زیاد نے پیغام بھوایا کہ اسے المان دے کر گرفتار کر و۔ اس کے بغیر گرفتار ہونا ممکن نہیں ہے (۲)۔
این اثیر کے مطابق اس اثناء میں بکر بن حمران احمری نے آپ پر جملہ کیا۔ آپ اس سے جنگ کر رہے تھے کہ اس کی تلوار آپ کے دہون مبارک کو زخی کر گئے۔ اوپر کے ہونٹ کو کا ٹتی ہوئی نچلے ہونٹ تک آگئی اور سامنے کے دانت بھی نکل گئے۔ جواب میں آپ نے بھی بڑی شدّت کا حملہ کیا اور گردن کے قریب اس طافت سے تلوار ماری کہو ہوئی نہوئی بیٹ کے قریب اس طافت سے تلوار ماری کہو ہوئی بیٹ کی اس کے باوجود بحر برین حمران زندہ ہی گیا۔ لوگوں نے جب ماری کہوہ کا ٹتی ہوئی بیٹ کی اس کے باوجود بحر برین حمران زندہ ہی گیا۔ لوگوں نے جب جناب مسلم کی بہادری کا بیعا لم دیکھا تو چھوں پر چڑھ گئے اور آپ پر پھر چھیئنے گئے اور مرائن گول کول آگ کرائی کول کول کے کہا کہ مسلم تمام کے باو بور کیا۔ اس وقت محد بن افعد نے بیکار کے کہا کہ مسلم تصویر امان ہے تم ہے مقصد اپنی جان نہ دو۔ لیکن مسلم حملہ کہا کہ رہے ور کہا۔ اس وقت محد بن افعد نے بیکار کے کہا کہ مسلم تمام کہا کہ کرتے جاتے تھے مناور دیا شعار پڑھے جاتے تھے مسلم حملہ کہا کہ رہ تو کہا کہ مسلم تمام کہا کہ کرتے جاتے تھے ور بیا شعار پڑھتے جاتے تھے مناور کہا کہا کہ مسلم حملہ کہا کہ رہے تھا ور دیا شعار پڑھتے جاتے تھے مناور کیا ہے اس ور کیا۔ اس وقت میں بر ہور کہا کہ کہا کہ مسلم تعملہ کرتے جاتے تھے اور دیا شعار پر برختے جاتے تھے کا دی تھو اور دیا شعار پڑھوں کول کے کہا کہ مسلم تعملہ کرتے جاتے تھے ور دیا شعار پڑھوں کے کہا کہ مسلم تعملہ کرتے جاتے تھے جاتے تھے جاتے تھے جاتے تھے تھ جاتے تھے جو تھر کی کور کور کیا کہ کور کیا کہ کور کے کہا کہ مسلم تعملہ کی تھوں کی کور کے کہا کہ مسلم تعملہ کیا کہ دور کیا کہ کور کی کور کے کہ کیا کہ مسلم تعمل کی کور کی کور کیا کور کی کور کے کور کی کور

ا۔ تاریخ طبری ج ۴ ص ۲۷-الاخبار القوال ص ۲۲۰ کے مطابق سو قریش بیسچے گئے اور الفتوح ج ۵۵ ص ۵۳ کے مطابق ایسے تین سوافراد بیسچے گئے ابن زیاد کے ساتھیوں میں جونام آورلوگ تھے۔

۲۔ الفتوح ج ۵ ص۵۳

انى رأيت الموت شيئا نكرا اقسمت لا اقتال الا كرا میں نے قشم کھائی ہے کہ میں آزاد ہی قتل ہوں گااور میں نے بستر کی موت کو ناپسندیدہ جانا ہے۔ ويجعل البارد سخنا مُرّا رد شعباع الشميس فناستقرا وہ ٹھنڈی چیز کوگرم اور کڑوا کردیتی ہے سورج کی شعاعیں بلیٹ گئیں اور نیچے چلی گئیں

كل امر ، يوما ملاقى شرّا اخـــاف ان أكــذب اق أغــرا ہرانسان کسی نہ کسی دن آفت ویریشانی کاشکار ہوتاہے مجھے ڈر ہے کہ لوگ مجھے جھٹلا کیں گے یا مجھے دھو کہ دیں گے

محد بن اشعث نے جناب مسلم سے کہا کہ لوگ نہ تو تم سے جھوٹ کہیں گے اور نہ تنصیں دھوکہ دیں گے شخصیں امان ہے لہٰذا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بیلوگ ابن زیاداوراس کا گروہ تمھارےعم زاد ہیں اس لئے کہ یہ بھی تمھاری طرح تجازی ہیں ۔ یعنی تم ادر یہ لوگ ایک ہی نسل سے ہیں لہٰذا بیٹ محیین قبل نہیں کریں گےاور نہ کسی قتم کا نقصان پہنچا کمیں گے۔مسلم حصینکے ہوئے بچھروں کی ضرب سے بے حال ہو چکے تھے اور بانب رہے تھے۔ کمزوری محسوں کرتے ہوئے طوعہ کے گھر کی دیوار سے فیک نگا کی محمد بن اشعث نے دوبارہ کہا کہتم امان میں ہو۔ جناب مسلم نے یو چھا کہ کیاواقعی میں امان میں ہوں؟اس نے کہا کہ ہاں۔ پھر آپ نے اس کے ہمراہیوں سے سوال کیا کہ کیا واقعی میں امان میں ہوں؟ ان سب نے کہا کہ ہاں۔فقط عبید الله بن عباس ملمی نے کہا کہ مجھے اس کام میں نہ اونٹ ہے نہ اونٹی (یعنی میں کون ہوں امان دینے یا نہ دینے والا )۔ جناب مسلم نے فر مایا کہا گرتم مجھےامان نہیں دو گے تو میں اپناہاتھ تمھار نے ہاتھے میں نہیں دوں گا۔ پھر جناب مسلم کوایک نچر پرسوار کیا گیا۔ تلواران ہے لے لی گئی اور جاروں طرف سے گیر کرآ پ کوگل ہے ہاہر لایا گیا۔ جناب مسلم نے جب بیصورت حال دیکھی توانی زندگی سے مایوں ہوگئے اور آپ کی آئکھوں سے آنسو

جاری ہوا۔آپ نے فرمایا یہ تھارا پہلا دھوکہ ہے۔ محد بن اشعث نے کہا مجھے امید ہے کہ تم کوکوئی خطرہ نہیں ہو گا۔ جناب مسلم نے فرمایا کہاب تو فقط امید ہی رہ گئی ہے۔ابھی تو تم امان کی بات کرر ہے تھے وہ امان کہاں

كَنْ ؟ پيمرفر مايا ﴿ إِنَا لِلِهِ وَ إِنَا اللَّهِ وَاجْعُونَ ﴾ پيمرآ بين قريفر مايا عبيدالله بن عباس ملمي نے كها

کداگرکوئی اُس چیز کاخواہشند ہوجس کی تمتا آپ کو ہے اور امارت واقتدار کا طلب گار ہواور اسے نہ ملے بلکہ اس پرمصیب آجائے جیسی آپ پرآئی ہے تواسے رونانہیں چاہیے۔ جناب سلم نے جواب دیا ﴿ انّسی والله مالنفسی بکیت و لا لها من القتل اُرثی و ان کنت لم احبّ لها طرفة عین تلفا و لکن ابکی لاهلی المقبلین الیّ للحسین و آل الحسین ﴾ میں نے خداکی تم اپنی جان کے لئے گریہ نہیں کیا اور نہ مجھے تل کا کوئی خوف ہے۔ اگر چہ میں نے چشم زدن کے لئے بھی اپنے ضائع ہوجانے کو بھی پہند نہیں کیا۔ بلکہ مین تواپ خاندان والوں کے لئے گریہ کر رہا ہوں جو میری طرف آنے کے لئے نکل چکے ہیں۔ میں توجسین اور حسین کے خاندان والوں کے لئے گریہ کر رہا ہوں جو میری طرف آنے کے لئے نکل چکے ہیں۔ میں توجسین اور حسین کے خاندان کے لئے گریہ کر رہا ہوں (ا)۔

پھر آپ نے مجھ بوامان دی تھی اس میں نا کامیاب ہو گئے۔ ابن زیاد تھاری امان کو قبول نہیں کرے گااور رہا ہوں کہتم نے مجھے جوامان دی تھی اس میں نا کامیاب ہو گئے۔ ابن زیاد تھاری امان کو قبول نہیں کرے گااور مجھے قبل کر دے گا۔ میں خودتو حسین کوا پی گرفتاری اور اہلِ کو فہ کی بے دفائی کی کیفیت ہے آگاہ نہیں کرسکتا۔ کیا تم پیکار فیرانجام دے سکتے ہوکہ حسین کو پیغام پہنچا دے۔ تم پیکار فیرانجام دے سکتے ہوکہ حسین کی طرف کسی کوروانہ کر دوجو میری طرف سے حسین کو پیغام پہنچا دے۔ اس کئے کہ میں بید کیچہ رہا ہوں کہ وہ تھاری طرف آنے کے لئے چل پڑے ہیں یا کل اپنے خاندان کے ساتھ ایس کیاں آنے کے لئے گلیں گے۔ وہ قاصد میری طرف سے جاکران کی خدمت میں بیہ کہ کہ سلم بن تقیل نے بہاں آنے کے لیاں تھیجا ہے۔ وہ گرفتار ہو چکے ہیں اور آھیں یقین نہیں ہے کہ وہ شام تک زندہ بھی بجیں گیا یا نہیں ۔ آپ اپنے خاندان کے ساتھ والی بلیٹ جا کیں نہیں ۔ انھوں نے کہا ہے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ۔ آپ اپنے خاندان کے ساتھ والی بلیٹ جا کیں وہ آپ کو فد آپ کو دھ آپ کو دھوکہ نہ دے ساتھ اور میں مانگتے تھے۔ اہل کو فہ جوٹے لوگ ہیں اور جھوٹے کی کوئی تدبیر وہ آپ کو دہ آپ کو دھوٹے کی کوئی تدبیر نہیں ہوتی ۔ محمد بن اھعف نے جواب دیا کہ میں خدا کی تتم ہیکام کروں گا اور ابن زیاد سے بھی کہوں گا کہ میں نہیں ہوتی ۔ محمد بن اھعف نے جواب دیا کہ میں خدا کی تتم ہیکام کروں گا اور ابن زیاد سے بھی کہوں گا کہ میں نے تم کوامان دی ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ میری امان کوقیول کرلے گا (۲)۔

ا۔ تاریخ کامل بن اثیرج مهم ۱۳ مثیر الاحزان ۲۵ کچھ فرق اوراختصار کے ساتھ

۳ - تاریخ کامل بن اثیرج ۴۳ ۱۹ ، پوریتول (البداییة والنهایی) ۲۵/۴۸ ، تاریخ طبری جهص ۲۸۰

جب فوجیس مسلم کو لے کر دارالا مارہ تک پہنچیں تو محمد بن اشعث دارالا مارہ میں داخل ہوا تواس نے ابن زیاد کوساری صورت ِ حال بتلائی ۔ بکر کے تلوار مارنے کا واقعہ بھی بیان کیا اورایے امان دینے كاتذكره بھى كيا۔ ابن زيادنے كہاكم كوامان دينے كاكياحق ہے۔كياہم نے تم كوامان نامددينے كے لئے جيجا تھا؟ ہم نے توشمصیں اس لئے بھیجا تھا کہ سلم کو گرفتار کر کے جارے پاس لاؤ۔ محد بن اشعث ریبن کرخاموش ہوگیا۔

مسلم کودارالا مارہ کے دروازے پر لایا گیا۔ داخلہ کی اجازت ملنے کے انتظار میں بہت ہے لوگ باہر بیٹھے ہوئے تھے جن میں ممارہ بن عقبہ بن ابومعیط عمرو بن حریث مسلم بن عمرادر کثیر بن شہاب بیٹھے ہوئے تھے۔ جناب مسلم شدید بیاہے تھے اور دارالا مارہ کے دروازے پر ٹھنڈے یانی کاظرف رکھا ہوا تھا۔ آپ نے بلندآ وازے کہا کہ مجھے یانی پلادو۔مسلم بن عمرو نے کہا کہ تصییں اس یانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ملے گا یہاں تک كتم جهتم كا كرم ياني پيو كے (نعوذ باللہ) مسلم بن عقبل نے يو چھا تو كون ہے؟ اس نے جواب ديا كه ميں وہ ہوں کہ جس نے حق کو پہیانا جب کہتم نے اس کا انکار کیا اور جس نے اپنے امام کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جب کہ تم نے اس کے ساتھ خیانت کی اور جس نے امام کی پیروی کی جب کتم نے امام کی نافر مانی کی۔ میں مسلم بن عمرو باہلی ہوں۔ جناب مسلم نے کہا تیری ماں اولا د کے غم میں روئے تو کس قدر بدمزاج، سنگدل اور درشت طبیعت ہے۔اےابن بابلہ تو میری نسبت تو بہت زیادہ مشروب جہنم اورابدی دوزخ کامستحق ہے۔ یہ کہہ کر آپ دیوارے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔

عمرو بن حریث نے اپنے غلام کو بھیجا۔ وہ پانی لے کرآیا اور ایک پیالے میں ڈال کرمسلم کو دیا کہ بیو۔ جناب مسلم نے پیالداینے ہاتھ میں لیا۔ یانی پینا چاہتے تھے کہ پیالد آپ کے دبن کے خون سے بھر گیا۔ آب یانی نہ بی سکے۔ پھر پیالہ بھر کردیا گیا پھرالیا ہی ہوا۔ تیسری بار جب آپ بینا چاہتے تھے کہ آپ کے ا گلے دانت اس پیالے میں گر گئے ۔ آپ نے فر مایاالحمد للد ۔ اگریہ یانی میرارز ق ہوتا تو میں ضرور پتیا (1) ۔

ا - تاریخ کالی بن انیرج مهم سوا، پور بتول (ترجمه البدایة والنهایه) ۱۹۰/۲۹ کیوفرق کے ساتھ ،ارشاد مفیدج ۲س ۲۰

دارالا مارہ کےاندر

اس دوران ایک قاصد آیا اور جناب مسلم کواندر داخل ہونے کے لئے کہا۔ جناب مسلم قصر میں داخل ہوئے کیکن آپ نے ابن زیاد کوسلام نہیں کیا۔ کسی سیاہی نے کہا کہتم نے امیر کوسلام کیوں نہیں كيا؟ آپ نے جواب ديا كه وہ اگر مجھے قبل كرنا جا ہتا ہے تواسے كيا سلام كروں اور اگر مجھے قبل نہيں كرنا جا ہتا تو بعد میں بہت سے مواقع ہیں۔ ابن زیاد نے بین کرکہا کہ میری جان کی قتم تم قتل کئے جاؤ گے۔مسلم نے پوچھا تم مجھ قتل کرو گے؟ ابن زیاد نے کہا کہ ہاں۔ آپ نے فر مایا کہ پھرٹہر جاؤمیں وصیّت تو کرلوں۔ یہ کہہ کر آپ نے حاضراشخاص پرنگاہ ڈالی۔ دیکھا کہ عمر بن سعد بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے فر مایا کہا ہے پسر سعد مجھ میں اور تم میں رشتے کی ایک نبست تو ہے، مجھے تم سے ایک کام ہے اور تم اس کام کو ضرور پورا کرو لیکن میری بیروسیت پوشیدہ ہے۔ ابن سعد نے وصیت سننے ہے انکار کر دیا۔ ابن زیاد نے اس سے کہا کہ سلم اورتم میں عم زادگی کا ایک رشتاتو ہے، کیول وصیت کو قبول نہیں کرتے ؟ ابن سعدا ٹھا اور سلم کے ساتھ ایک گوشہ میں آیا۔ آپ نے فرمایا که میں نے کوفیہ آنے کے بعد سات سو درہم قرض لئے تھے،میری زرہ اورتلوار کو چ کرمیرا قرض اداکر دینا۔جب میں قتل ہوجاؤں تو میری لاش ابن زیا دیے لے کر مجھے فن کر دینا۔اور کسی کوسین کے پاس بھیج دینا کہ اختیں اس طرف آنے سے روک دے اس لئے کہ میں اختیں لکھ چکا ہوں کہ اہلِ کوفیہ ان کے ساتھ ہیں میر ا خیال ہے کہ وہ کوفہ کے لئے نکل چکے ہیں۔

ابن سعد سدوسیتیں من گرابن زیاد کے پاس آیا اور کہا کہا ہے امیر آپ کومعلوم ہے کہ سلم نے تنہائی میں مجھے کیاوصیتیں کی ہیں؟ پھرمسلم کی ساری وصیتیں ہیان کردیں۔اس کے جواب میں ابن زیاد نے کہا کہ جوامانت دار ہووہ خیانت نہیں کرتالیکن بھی خائن کو بھی امین بنا دیا جاتا ہے۔ پھراس نے کہا کہ جہاں تک مال کی وصیت ہے میں اس میں مداخلت نہیں کروں گا۔ اب رہ گی لاش تو مجھے پرواہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے۔اوراگر حسین ہم سے کوئی سروکار نہ رکھیں تو ہم بھی ان سے کوئی سر وکارنہیں رکھیں گے(۱)۔

بعض مقتل نگاروں نے وصیتوں کواس طرح نقل کیا ہے ﴿فعقال وصیتی شهادة ان لا الله

ا - ارشادمفدرج۲ص ۲۱

حدرا إداهي أود يون قبر 1- 1- C1

الا الله وحده لا شریك له و بالاقرار أن محمدا عبده و رسوله و ان علی بن ابیطالب وصیّه و خلیفته فی اُمّته و الوصیة الثانیة ان تبیعون درعی هذا و تقضی عثی سبعماً قدرهم اقدرضتها فی مصرکم هذا و الوصیة الثالثة ان تکتب الی سیدی سبعماً قدرهم اقدرضتها فی مصرکم هذا و الوصیة الثالثة ان تکتب الی سیدی السعین بن ابیطالب ان لا تقرب بلد الکوفة فیصیبه ما اصابنی فقد بلغنی انه متوجه باهله و اولاده الی الکوفة هذه وصیتی الیك و ان تبعث الیه من یخبره ینصرف الی حیث پشاه که فرمایا مری پیلی وصیت توبیم کری گوانی دیا بول کرفراایک باس کا کوئی شریک نبیل جادر اقرار کرتا بول که گوشت الله کے بندے اور رسول بیل اور علی بن ابیطالب النامی ان کی امت بیل ان کے وصی اور ظیف بیل دومری وصیت بید به کدمیل نے تحال شریط الب النامی قرض کے تشمیری طرح مصائب کا شکار بوجا نمیل گوریت میں جا بیل بیل کروا کردینا اور تیری وصیت بید به کدمیر مواصین کولکودو کدوه کوفرت میں سات سودر بم رسی در نمیری طرح مصائب کا شکار بوجا نمیل گر بیات کریں ابن سعد نے جواب بیل کها کہ جہال تک زره کی است بین بیل وصیت کی جیات کا معاملہ جو وه ضرور آئیل تاکہ بیل تکوری کی اور کہا کہ آگر محصل وصیت کی جاتی تو بیل ایل وعیال کے سائل میں تاکہ بیل وصیت کی جاتی تو بیل ایل وعیال کے سائل میں تاکہ بیل وصیت کی جاتی تو بیل ایل ویل کی اور کہا کہ آگر میں سات بیل وصیت کی جاتی تو بیل ایل ویل کی اور کہا کہ آگر میں سات بیل وصیت کی جاتی تو بیل ایل ویل کی اور کہا کہ آگر کے وصیت کا دار فاش کیا ہے تواب بیل سات میں دین میں ایک کرنے کے گئے تھارے علاوہ کی کوئیل میکیوں گا (۱)۔

ابن زیاد *سے گفتگو* 

پھرابن زیاد جناب سلم کی طرف متوجہ ہوااور کہا کہ اے ابن عقیل! تم نے اس شہر کے لوگوں میں آ کر انتثار اور افتر اق پھیلا ویا حالانکہ بیلوگ تمھارے آنے ہیلے منق اور شھر تھے لیکن تم نے گروہ بندی کر کے ایک کو دوسرے سے لڑا دیا۔ مسلم نے جواب میں کہا کہ میں ہرگز ان کا موں کے لئے نہیں آیا (جن کا الزام تو جھے پر رکھ رہا ہے ) اصل حقیقت رہے کہ جب لوگوں نے ویکھا کہ تمھارے باپ نے اخیار و

ا۔ ریاض المصائب ص ۲۲۸ ، ناخ التواریخ (امام سین) ج ۲ص ۹۸

ابرار کونل کردیااوران کاخون بها دیااور شامان ایران وروم کے طریقے اپنائے اوران کے ساتھ بادشاہوں جیسا سلوک کیا تو ہم ان لوگوں کے پاس آئے کہ انھیں عدل کی تعلیم وتربیت دیں اور کتاب اللہ کے احکام کی طرف انھیں دعوت دیں۔ بھرے ہوئے دربار میں جناب مسلم کے بیہ جملے ابن زیاد کے سریر تلوار بن کرگرے اور انقلاب كا خطره محسوس ہوالہذا اس نے فوراً كرداركشى كے ذريعه جملوں كے اثر كوكم كرنا جا بااور كہا كہتم كوان باتوں سے کیا کام؟تم جب مدینہ میں تھے اور شراب پیتے تھے تو اس وقت تم لوگوں میں عدالت اور حکم قرآن پر عمل کیول نہیں کرتے تھے؟ اس جملہ سے ابن زیاد نے ایک طرف در باریوں میں مسلم کی شخصیت کا غلط تاثر پیش کرنا چاہااور دوسری طرف اس انتہائی ذلیل تہمت کے ذریعہ جناب مسلم کوشتعل کرنا چاہالیکن آپ نے پورے سکون اوراطمینان سے فرمایا کہ میں اورشراب؟ اللہ گواہ ہے اوراللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ تو حجھوٹا ہے اور بحقیقت بات کہدر ہاہے۔جبیباتو کہدر ہاہے میں ویبانہیں ہوں۔شراب بینا توتمھاراشیوہ ہے۔شراب بینا تواں شخص کا کام ہوسکتا ہے جو کتنے کی طرح اپنی زبان ہے مسلمانوں کا خون چائے اور انھیں قتل کردے۔اور ایسے کو ناحق قتل کرے جس کا قتل اللہ نے حرام کیا ہے جوظلم، دشنی اور سوءظن پرلوگوں کوقتل کروا تا ہواور پھر اطمینان ہے لہوولعب میں بھی مشغول ہو۔اوراینے گناہوں اور مجر مانہ کرتو توں کوایک کھیل سمجھے کہ جیسے کچھ کیا ہی نہیں ۔ ابن زیاد گھبرا گیا کہ مسلم کے بیہ جملے سننے والوں کے شعور میں راسخ نہ ہو جائیں ۔ کہنے لگا کہتم بتاہی پھیلانے والے ہوتمھار نے نفس نے تنصیں اُس چیز کا خواہشمند بنادیا جس سے اللہ نے تنہمیں روک دیا اس نے شمیں اس کا اہل نہیں پایا ۔ مسلم نے فر مایا کہ اگر ہم اس چیز کے اہل نہیں ہیں تو پھروہ کون ہے جواس چیز کا اہل ہے؟ ابن زیاد نے کہاامیریزید۔ جناب مسلم نے جواب میں فرمایا کہ ہرحال میں اللہ ہی تعریف کاسز اوار ہے۔ہم اینے اور تھارے درمیان اللہ کے فیصلے برخوش ہیں۔ این زیاد جناب مسلم کے صبر وسکون اوراظمینانِ قلب کودیکھ کرتلملا گیا اور کہنے لگا کہ اگر میں شمھیں قتل نہ کروں تو اللہ مجھے قتل کردے۔اس طرح قتل کروں گا کہ اسلام میں کوئی ایسے قبل نہ ہوا ہوگا۔ جناب مسلم نے قرمایا کہ ہاں شمیں بدکر سکتے ہو کہ جو بات اسلام میں نہ ہو وہ ایجاد کردو۔ یقیناً تم اپنی کامیا بی کے ان دنوں میں بری طرح قتل بھی کر سکتے ہو، ہاتھ یاؤں بھی کاٹ سکتے ہو، بد گمانی اور کیندا ندوزی بھی کر سکتے ہواور یقیناً کسی شخص کے لئے بھی تم کوئی ظلم اٹھانہیں رکھو گے۔ابن زیاد نے جناب مسلم کے انتہائی پرسکون،معتدل اور مشحکم لب ولہجہ ہے اشتعال کی آخری سرحدوں کو چھونے لگا اور خود

Presented by: https://jafrilibrary.com/

مسلم اورامام حسین الکی اور جناب عقیل کوناسز الفاظ سے یا دکرنے لگا۔ جناب مسلم نے اس کا کوئی جواب نہیں دیااورخاموشی اختیار فرمائی۔ابن زیاد نے تھم دیا کہ سلم کوچیت پر لے جاؤ۔ ان کاسر کاٹ لواورجہم نیچے پھینک دو مسلم بن عقبل نے مہر سکوت کوتوڑ ااور عجیب جملہ ارشاد فر مایا کہ اگر مجھ میں اور تجھ میں رشتہ داری ہوتی تو تو مجھ فل نہ کرتا۔ (بیابن زیاد کے حلال زادہ نہ ہونے پر طنز تھا۔ ) ابن زیاد پریشان ہو گیااس نے آواز دی کہوہ شخص کہاں ہے جس کے سر پرمسلم بن عقیل نے تلوار ماری تھی۔ بکربن مُر ان احمری کو بلایا گیا۔ ابن زیاد نے کہا مسلم کودارالا مارہ کی حیبت پر لے جاؤ اوراپیغ سر کے زخم کے بدلے میں مسلم کی گردن کاٹ دو ہر جناب مسلم کا ہاتھ تھام کر حیت کی طرف چلا۔ آپ ہرزینہ پر تکبیر، استغفار اور درود پڑھتے ہوئے بلند ہوتے رہے اور ہیہ بھی فرماتے جاتے تھے کہ بارالہا اُ جمارے اوران لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما جھوں نے ہمیں دھو کہ دیا، ہم سے دروغ بیانی کی اور ہماری مدد سے ہاتھ اٹھالیا۔ جناب مسلم دارالا مارہ کی حجیت پر پہنچے۔ آپ کی گردن كاث كريملے سركوينيے بھيزكا گيا پھرجسم مبارك كوبھى ينچے بھينك ديا گيا (1) \_

## شهادت بإنى بن عروه

جناب مسلم کی شہادت کے بعدابن زیاد کے دربار میں محد بن اشعث اٹھ کر کھڑا ہو گیا اوراس نے ہانی بن عروہ کی سفارش میں گفتگوشروع کی۔اس نے کہا کہ آپ کوتو معلوم ہی ہے کہ اس شہر میں بانی کی کیاعزت ہےاور وہ اینے قوم وقبیلہ میں کیا مقام رکھتے ہیں۔ بیسب لوگ جانتے ہیں کہ میں اور میرا دوست (اساء بن خارجہ یا عمرو بن حجاج) انھیں آپ کے پاس لائے تھے۔ آپ کوتتم ہے کہ آپ ہانی کو مجھے دے دیں اس کئے کہ میں ان کے قبیلے اور افراد خاندان اور اہل کوفہ کی دشنی کی تاب نہیں رکھتا۔ این زیاد نے محمہ بن اشعث کی سفارش قبول کی لیکن فوراً ہی اینے وعدہ ہے منحرف ہو گیااور ہانی کوطلب کر کے کہا کہ انھیں بازار میں لے جا کران کا سرقلم کردو۔ ہانی کواس بازار میں لے جایا گیا جہاں بھیڑ بکریوں کی خرید وفر وخت ہوتی تھی۔ جب بانی بازار کی طرف لے جائے جارے محقوباند آوازے یفریاد کرتے جاتے تھے۔ ﴿وا مذحصاه لى اليوم. يا مذحجاه يا مذحجاه اين مذحجاه ﴾ كمال بين قبيله ندج والح جب كوئي مدرك

ا ۔ ارشادمفیدج ۲ ص ۲۴، تاریخ طبری ج ۴ ص ۲۸۲، تاریخ کامل بن اثیرج ۴ ص ۱۹، پور بتول ص ۳۱

النے نہیں آیا تو ہانی نے اپنے ہاتھوں کی بندھی ہوئی رستی کھول لی اور آ واز دی کد کیا کوئی چیٹری جنجریا ہڈی نہیں ہےجس سے انسان اپنا دفاع کر سکے؟ سیامیوں نے دوبارہ مضبوطی کے ساتھ مانی کو باندھ دیا۔ اور کہا کہ اپنی گردن آ گے بڑھاؤ۔ ہانی نے جواب دیا کہ میں اپنی جان دینے میں سخاوت نہیں کروں گا اور نہ اپنے فکل میں ، تمھاری مدد کروں گا۔ ابن زیاد کے ایک ترکی غلام رشید نے گردن پر تلوار چلائی لیکن ضرب کاری نہیں تھی۔ ہائی ن كها ﴿ الى الله المعاد اللهم الى رحمتك و رضوانك ﴾ اب الله ك طرف والسي بالالم تیری رحمت اور تیری رضا کی طرف آر ہاہوں ۔ ہانی تلوار کی دوسری ضربت ہے شہید ہوگئے (ا)۔

#### ابن زياد كاخط

ابن زیاد نے اپنے کا تب عمر و بن نافع کو تھم دیا کہ پرزید کوخط ککھواوراس میں مسلم اور ہائی کے آل کی اطلاع دے دو۔اس نے ایک تفصیلی خطائھ کرپیش کیا۔ابن زیاد نے بڑھنے کے بعد کہا کہاستے لمبے خط کی کیاضرورت ہے۔ پھراس نے کا تب ہے کہا کہ کھو۔ اما بعداس خدا کی حمد ہے جس نے امیر کوئق دلایا اور دشمن کی طرف ہے مطمئن کر دیا تھا۔ میں امیر کو مطلع کرریا ہوں کہ سلم بن عقیل نے ہانی بن عروہ کے گھر میں پناہ لی تھی۔ میں نے اُن پر جاسوسوں اور نظر رکھنے والوں کومعیّن کر دیا تھا۔ پھر میں نے اپنی ترکیبوں ہے آٹھیں گرفتار کرلیا۔اللہ نے مجھےان دونوں پرمسلّط کر دیا۔ میں نے انھیں قتل کر دیااور دونوں کے سر ہانی ابن الی حیہ ودائ اور زبیر بن اروح تمیمی کے ذریعہ بھیج رہا ہوں۔ بیدونوں اشخاص جوآپ کے پاس بھنج رہے ہیں وہ میرے خاص فرماں برداراور بنی امیہ کے وفا دار ہیں ۔لہٰذا امیرمسلم و ہانی کےسلسلہ میں سارے واقعات اگر چاہیں تو ان لوگوں سےمعلوم کرلیں۔اس لئے کہان کے پاس کافی معلومات ہےاور بیصدافت اور تقوی بھی رکھتے ہیں والسلام (۲)۔اس خط کومسلم اور ہانی کے سروں کے ساتھ دمشق روانہ کر دیا۔ دمشق پہنچنے پریزید کے تھم سے بیددونوں سر شہردشق کے ایک درواز سے برآ ویزال کردیئے گئے (۳) راورادهر کوفد میں ابن زیاد کے

ا\_ ارشادمفیدج۲ص۲۳

۲۔ ارشادمفیرج۲ص۲۵

سو مقل خوارزی جاص ۸۰س، ناسخ التواریخ جسم ۲۰۱-۱۰۹

تھم سے دونوں شہیدوں کے پاؤں میں رسی باندھی گئی اورانھیں کوفیہ کے بازاروں میں تھینچا گیا (1)\_روضة الصفا وغیرہ کےمطابق ان دونوں شہیدوں کے اجساد کو دار پرالٹا اٹکایا گیا (۲)۔صاحبِ قمقام کےمطابق سر مسلم بی ہاشم کا پہلاسرہے جودمثق بھیجا گیا اور جسد سلم بی ہاشم کا پہلا جسدہے جسے دار پر آ ویزال کیا گیا۔ (۳) يزيد كاجواب

یزیدنے اس خط کے جواب میں میتر کریکیا کہتم ایسے ہی ہوجیسا میں جا ہتا تھا ہم نے دور بین لوگول کی طرح عمل کیا اور دلا ور بها درول کی طرح حملہ کیا تم نے ہمیں دوسروں کی تھاجی ہے بے زیاز کر دیا اور میں تمھارے بارے میں جورائے رکھتا تھا اسے تم نے یقین سے ہدل دیا۔ میں نے تمھارے دونوں قاصدوں کواپنے پاس بلایا اور ان سے حالات معلوم کئے۔ میں نے انھیں فکروند برمیں ویساہی پایا جیساتم نے لکھا تھالہٰ ذاان کے ساتھ حسنِ سلوک کرنا۔ مجھے بیاطلاع دی گئی ہے کہ حسین عراق کی طرف چل پڑے ہیں۔ تم سلح افراداورنظرر کھنے دالے جاسوسوں کوراستوں پرمعتین کر دو۔اور جس کے متعلق بھی کوئی بدگمانی یا شبہہ ہو اے گرفتار کرلویاقتل کردو \_ پیش آنے والے واقعات کےسلسلہ میں مجھے لکھتے رہنا (۴)\_ طفلان مسلم

انہیں عبیداللہ بن زیاد کے پاس پہنچادیا گیا۔اس نے زندان بان کوبلا کر کہا کہ انہیں لے جاؤ۔انہیں اچھا کھانا اور شنڈا پانی نہ دینا اور ان کے ساتھ سخت گیری ہے پیش آنا۔ یہ بچے دن میں روزہ رکھتے تھے اور رات کے وقت انہیں بھو کی دوروٹیاں اور پانی کا ایک کوزہ دیدیا جاتا تھا۔اس صورتِ حال میں جب ایک سال گزرگیا تو

سیدالشہداء کی شہادت کے بعداُن کی لشکرگاہ سے دو چھوٹے بیچ گرفتار کئے گئے اور

ا= ناتخ التواريخ ج مص ۲۰۰۳

۲\_ روضة الصفاح ۳ص ۲۵۷

٣- ققام زخارص٢٩٢

۳- ارشادمفید جلد ۲ص ۲۵

بواقعا اگرچہ کر بلاکے بعد کا ہے کی موضوع کی مناسبت کے سبب یہاں درج کیا گیا ہے۔

ا یک دن ایک بھائی نے دوسرے بھائی ہے کہا کہ ہمیں اس حال میں رہتے ہوئے ایک زمانہ گزرگیا۔ ہماری زندگی متباہ ہور ہی ہے اور ہمارے جسم نحیف وزار ہو گئے ہیں۔ آج کی شب جب زندان بان آ ہے تو اسے اپنا

نام دنسب اورقوم دقبیله بتلایا جائے۔شایدوہ ہمارے آب دغذامیں اضا فہ کردے۔ رات كوجب بوڑ صازندان بان آيا توجيو في بھائى نے كہا كەا كے شخ استم محدرسول الله عَلَيْشِيْنَا كَا جانتے ہو<sup>ہ</sup> کہا کہ انہیں کسے نہیں جانوں گاوہ تو ہمارے نبی ہیں۔ یو چھا کہ جعفر بن الی طالب کو جانتے ہو؟ اس نے کہا کہ انہیں کیسے نہیں جانوں گا۔اللہ نے انہیں دو پر دیئے ہیں جن کے ذریعہ وہ فرشتوں کے ساتھ جنت میں پرواز کرتے ہیں۔ پھر یو چھا کہ کی این ابیطالب القلیہ کو جانے ہو؟ کہا کہ کیوں نہیں؟ وہ ہمارے نبی کے بھائی ہیں۔ بچیے نے کہا کہا ہے شخ اہم تیرے نبی محمد عَلَیْشِیْ کی عترت ہیں اورمسلم بن عقیل کی اولا دہیں ۔اور آج تمہارے باتھوں میں گرفتار ہیں۔ نہمیں اچھا کھاناماتا ہے نہ شنڈا یانی۔ ہم پربیزندان بہت سخت گزرر ہا ہے۔ یہن کر زندان بان ان کے قدموں پر گر گیا اور کہا کہتم میرے نبی کی عترت ہو۔ میں تم پر فدا ہوجاؤں۔ زندان كادروازه تمهارے لئے كھلا مواہے جہال جا موجلے جاؤ۔ جبرات موكى تووه حسب دستور كھانااورياني لا بااوراس کے بعدانہیں راستہ بتلا دیااور بہ کہہ کررخصت کیا کہ راتوں میں سفر کرنااور دن میں پوشیدہ رہنا یہاں تک کہاللّٰہ تمہارے لئے بندوبست کرے۔

بچوں نے زندان بان کے کہنے برعمل کیااور زندان سے نکل گئے۔ چلتے جاتے رات آگئ اوروہ ایک بڑھیا کے گھر کے دروازے پر پہنچ گئے جو دروازے ہی پرتھی۔انہوں نے اس سے کہا کہ ہم دوغریب الوطن بیخے ہیں اور راستے سے واقف نہیں ہیں رات ہو چکی ہے۔اگر ہمیں ایک رات کے لئے مہمان کرلوتو ہم صبح روانہ ہو جائیں گے۔اُس نے یو جھا کہتم دونوں کون ہو؟ تہاری خوشبوتو سب سے زیادہ اعلیٰ اور بہتر ہے۔انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے نبی کی عترت ہیں اور قل ہے نے کرعبیداللہ بن زیاد کے زندان سے بھا گے ہیں۔اس نے کہا کہ تنہزادو۔میراداماد بہت فائق و فاجر ہے۔وہ کربلا کے واقعہ میں ابن زیاد کی طرف سے شریک تھا۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ تہمیں دیکھنے کے بعدا گریجان گیا توقل کردے گا۔ان دونوں نے جواب دیا کہ میں صرف ا یک رات رہنا ہے ہے ہم چلے جائیں گے۔ بوڑھی عورت نے انہیں کھانااوریانی دیا۔

کھانے سے فارغ ہونے کے بعد چھوٹے بھائی نے بڑے سے کہا کہ آج کی رات تو ہم کئے گئے۔

اب میرے گئے لگ کرسوجاؤاس لئے کہ ڈرے کہ گہیں موت ہمیں ایک دوسرے سے جدانہ کردے۔ پچھ ہی در بعد بوڑھی عورت کا داماد آگیا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو عورت نے پوچھاکون ہے؟ اس نے اپنانام ہتلایا تو در سے آنے کا سبب پوچھا۔ داماد نے کہا کہ اتنا تھکا ہوا ہوں کہ گر پڑوں گا۔ جلدی وروازہ کھولو۔ بوڑھی عورت نے دروازہ کھول دیا اور پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ دو بیچے ابن زیاد کی فوج سے بھاگ گئے ہیں اور امیر ابن زیاد نے بیا علان کروایا ہے کہ جو تھی بھی اُن میں سے ایک کا بھی سرلائے گا اسے ہزار درہم انعام ملے امیر ابن زیاد نے بیا اعلان کروایا ہے کہ جو تھی بھی اُن میں سے ایک کا بھی سرلائے گا اسے ہزار درہم ملیں گے۔ میں ان کی تلاش میں مارا مارا بھر تار ہا اور تھک گیا لئین وہ بیچ نہیں ملے۔ بوڑھی عورت نے اس سے کہا کہ رسول اللہ کا خوف کرو کہ وہ قیا مت میں تمہار سے دشن ہوجا کیں وہ بی کہا کہ اس نے کہا کہ اس بات کوچھوڑ و۔ دنیا تو ملے گی۔ بوڑھی عورت نے جواب دیا کہ ایس واس بیا کہ کہا گئی ہیں ہوگئی کے بوڑھی عورت نے جواب دیا کہ ایس واس بیا بیا بیارے میں کچون کے بیارے میں کچون روز ہے۔ چلو میں تہمیں امیر کے پاس لے چلوں۔ اس نے جواب دیا کہ میں تو اس بیا بیان کی ایک بوڑھی عورت ہوں جھے ہا میں امیر رکے پاس لے چلوں۔ اس نے جواب دیا کہ میں تو اس بیا بیان کی ایک بوڑھی عورت ہوں جھوٹ میں تو اس بیا بیان کا امیر کے باس لے چلوں۔ اس نے جواب دیا کہ میں تو اس بیا بیان کی ایک بوڑھی عورت ہوں جھوٹ عورت نے اسے کھا تا دما اور وہ کھا تا کھا کرسوگیا۔

رات کے سی کھی ہیں اس خص نے بچوں کی سانس کی آ وازیں سنیں اس نے اٹھ کراندھرے میں انہیں تلاش کیا۔چھوٹا بچہ جاگ گیا اور اس نے بوچھا کہتم کون ہو؟ داماد نے جواب دیا کہ میں صاحبِ خانہ ہوں۔ تم بتلاؤ کہ کون ہو؟ چھوٹے بھائی نے بڑے کو جگایا اور کہا کہ جس کا ڈر تھاوہی ہوگیا۔ اس نے دوبارہ بوچھا کہتم دونوں کون ہو؟ بچوں نے جواب دیا کہ اگر بتلادیں تو کیا تیری امان میں ہوں گے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ انہوں نے بوچھا کہ کیا تو گھر ہوں امان دے گا؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ پھر پوچھا کہ کیا تو گھر رسول اللہ کو گواہ کرتا ہے کہ ہمیں امان دے گا؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ دونوں نے کہا اللہ تیری بات کا گواہ ہے؟ رسول اللہ کو گواہ کرتا ہے کہ ہمیں امان دے گا؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ دونوں نے کہا اللہ تیری بات کا گواہ ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ دونوں نے کہا اللہ بن زیاد کے زندان سے بھا گے ہیں۔ اس نے کہا کہ ہاں۔ آس پر بچوں موت سے بھا گ کرموت ہی میں مبتلا ہو گئے۔خدا کا شکر ہے کہ میں تہمیں پانے میں کا میاب ہوگیا۔ پھران دونوں بچوں کو جکڑ کر باندھ دیا۔

صبح کواس نے اپنے غلام لیے کو بلایااور کہا کہ فرات کے کنارے لیے جا کران دونوں کوتل کر دواور

سرمیرے پاس لے آؤ۔ تاکہ میں ابن زیاد کے پاس لے جاکر دو ہزار درہم انعام وصول کروں۔غلام دونوں بھائیوں کو لے کر چلا ۔ کچھ ہی دور گئے ہوں گے کہ ایک بھائی نے غلام سے کہا کہتم تو رسول اللہ کے موذ ن بلال سے مشابہہ ہو۔اس نے بوچھا کہتم دونوں کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم تیرے نبی کی عترت ہیں۔ابن زیاد کے زندان سے بھاگے ہیں۔ بوڑھی عورت نے ہمیں مہمان کیا اور تمہارا آتا ہمیں قتل کرنا چاہتا ہے۔ بین کر غلام ان کے قدموں پر گرکر ان کے قدم چوہتے ہوئے کہنے لگا کہ میں آپ دونوں پر قربان ہوجاؤں۔خداکی قتم میں قیامت کے دن رسول اللہ کو اپنا دشمن نہیں بناؤں گا۔ اس نے تلوار پھینک دی اور تیر کر فرات کے دوسرے کنارے کی طرف نکل گیا۔ واماد نے غلام سے بکار کر کہا کہتم نافر مانی کردہے ہو؟ اس نے جواب دیا که گرخدا کی نافر مانی کرو گے تو میں دنیاو آخرت میں تم سے بیزار ہوں۔

بوڑھی عورت کے داماد نے اپنے بیٹے کو آواز دی اور کہا کہ میں حلال وحرام سے تبہارے لئے مال ونیا جمع کرتا ہوں اور سبھی میں دنیا کی خواہش ہوتی ہے۔ بیٹلوارلواوران دونوں کوفرات کے کنارے لیے جاکر قتل کردو۔ بیٹا ابھی کچھ دور ہی لے کے چلا ہوگا کہ ایک بھائی نے اس سے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ تمہاری جوانی جہنم کی جھینٹ چڑھ جائے گی۔اس نے بوچھا کہتم دونوں کون ہو۔ بھائیوں نے جواب دیا کہ ہم تہمارے نبی کی عترت ہیں اور تہمارا باپ ہمیں قتل کرنا چا ہتا ہے۔ یہن کروہ جوان بھی قدموں پر گر گیا اور تلوار پھینک کر فرات کے دوسرے کنارے پرنکل گیا۔اس کے باپ نے اس سے کہا کہتم نے بھی نافر مانی کی؟ اس نے جواب دیا کہاللہ کی نافر مانی اور آپ کی اطاعت سے مجھےاللہ کی اطاعت اور آپ کی نافر مانی محبوب ترہے۔ اس نے کہا اب میں ہی ان دونوں کوتل کروں گا۔ تلوار لے کر اُن بچوں کے ساتھ فرات کے کنارے آیا۔ جیسے ہی تلوار بلند کی بچوں نے روکراُس سے کہا کہ ہمیں بازار میں ﷺ دے اور وہ کام نہ کر کہ قیامت میں رسول اللہ تیرے دشمن ہوجائیں۔اس نے کہا میں تم دونوں کا سر کاٹ کر ابن زیاد کے پاس لے جاؤل گااورانعام لول گا۔ان دونول نے کہا کہتم رسول اللہ ہے ہماری قرابت کا بھی خیال نہیں کرو گے؟ اس نے کہا کہ رسول اللہ سے تمہاری کوئی قرابت نہیں ہے۔ بچوں نے کہا کہ میں ابن زیاد کے پاس لے چل تا کہ ہمارے بارے میں وہ فیصلہ کرے۔اس نے کہا کہ میں تو تنہمیں قبل کر کے ابن زیاد سے تقرب حاصل کروں گا۔ بچوں نے کہا کہ ہمارے بچینے پررحم کر۔اس نے جواب دیا کہ اللہ نے تمہارے لئے میرے دل میں رحم ڈالا ہی

ا بن زیادا پی کرس پر میشاہوا تھا اورعصائے خیز ران اس کے ہاتھ میں تھا۔اُ س شخص نے دونوں سر این زیاد کے سامنے رکھ دیتے ۔ جیسے ہی ابن زیاد کی نظریڑی تین مرتبدا ٹھااور بیٹھا۔ پھراس شخص سے یو جھا کہتم نے ان دونوں کوکہاں سے بایا؟ اس نے کہا کہ ہماری رشتہ دارایک بڑھیا ہے اُس نے انہیں مہمان بنایا تھا۔ ابن زیاد نے یو چھا کہ اس نے ان دونوں کومہمان داری کاحق نہیں بتلایا تھا؟ اس نے کہا کہ نہیں۔اس نے پوچھا کہ پکڑے جانے کے بعدان دونوں نے تم ہے کیا کہا؟اس پران شخص نے داقعہ کی تفصیل ہے ابن زیاد کو آ گاہ کیا۔اس پرابن زیاد نے کہا کہتم ان دونو ل کوزندہ کیوں نہیں لائے کہ میں تنہیں چار ہزار ورہتم انعام دیتا؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے تو ان کے خون کے ذریعہ آپ کا تقرب مطلوب تھا۔ ابن زیاد نے پچھ اور تفصیل معلوم کی ۔ پھر یو چھا کہ انہوں نے نماز کے بعد کیا کہا تھا۔اس نے کہا کہان دونوں نے اپنے چیرے آسان کی طرف كاوركها ﴿ يا حيّ يا حليم يا احكم الحاكمين أحكم بيننا و بينه بالحق ﴾ يأن كر ابن زیاد نے کہا کہ اتھم الحا کمین نے تمہارے اور ان بچوں کے درمیان تھم کردیا۔ پھر مجمع سے کہا کہتم میں کون ہے جواس فاسق کواس کے انجام تک پہنچائے؟ ایک شائی شخص اٹھ کے گھڑ اہوا اور کہا کہ میں تیار ہول۔ ابن زیاد نے اس سے کہا کہاں شخص کو وہیں لے جاؤجہاں وہ دونوں بچنن ہوئے ہیں اوراس کی گردن کاٹ دو۔ اور خیال رہے کہ اِس کا خون اُن دونوں کے خون سے ملنے نہ بائے۔اس کاسر لے کرفوراً میرے یاس آؤ۔ شامی نے جب سرلاکر دیا تو اسے نوک نیزہ پر رکھ کرکوچہ و بازار میں پھروایا گیا۔ لڑکے اس پر تیراور پھر مارتے

# تھاور ہے کہتے تھے کہ ہدرسول اللہ کی ذریت کے قاتل کا سرہے۔(۱)

### وضاحت

علامہ کبلسی نے اس واقعہ کو دوطریقہ ہے تھی کیا ہے۔ پہلاتو وہی ہے جسے ہم امالی کے حواله سے فقل کر بیکے اور دوسرا مناقب کی کسی قدیم کتاب سے فقل کیا ہے اور یہ بھی تحریر فرمایا ہے کہ بچھلے واقعہ ک نسبت سے اِس واقعہ میں کیچھ تغیر و تبرال ہے۔ وہ روایت اس طرح شروع ہوتی ہے کہ شہادت حسین کے بعد عبیدالله ابن زیاد کےلشکر سے دو بیجے فرار ہو گئے جن میں سے ایک کا نام ابراہیم اور دوسرے کا نام محمر تھا۔اور بیہ دونوں جعفر طیار کی اولاد میں تھے۔الی آخرہ (۲)۔شخ عبداللہ بحرانی نے بھی عوالم میں دونوں روایات بحارالانوارہی کی ترتیب سے فقل کی ہیں (۳) بعض مصنفین نے طبری کے حوالہ نے فقل کیا ہے کہ جب آل محمد کواسیر بنا کر کوفہ لا یا گیا تو دہشت اور بریثانی ہے دو بچے کسی طرح نکل کر بنی طے کے ایک شخص کے گھر پہنچے گئے۔اُس نے بچوں سے اُن کے بارے میں سوال کیا توانہوں نے بتلایا کہ ہم اسراء آل محد میں ہیں۔اسیری ہے گھبرا کر بھاگے ہیں۔اس شخص کے دل میں بیرخیال پیدا ہوا کہا گرمیں انہیں قتل کرکے ان کاسرابن زیاد کے یاس لے جاؤں تو مجھےانعام ملے گا۔ بیسوچ کر دونوں بچوں گوتل کیااور دونوں سروں کولا کرابن زیاد کے سامنے ر کھودیا۔ابن زیاد نے کہا کہ تو نے بدترین کام کیا ہے کہ بچوں نے تجھ سے بناہ مانگی اور تو نے انہیں قتل کر دیا۔ پھر اسے قبل کروا کراس کے گھر کومنہ دم کروادیا۔ میں نے مناسب موضوع مقامات برتار پخ طبری میں تلاش کیالیکن ، بیرواقعہ نمل سکا۔ بالاستیعاب تلاش کرناسر دست ناممکن ہے۔طبری کے واقعہ میں بچوں کا نام ونسب نہیں ہے۔ مورخین اورمقتل نگاروں کے درمیان شہرت عام یہی ہے کہوہ جناب مسلم بن عقیل کے صاحب زادے تھے۔ جناب جعفرطیار کے صاحب زادے اس لئے نہیں ہوسکتے کہ حضرت جعفر کی شہادت جنگ مونہ ہیں بن آٹھ (٨) جحرى ميں ہوئي تھي جوكر بلاسے باون سال قبل كا داقعہ بےالبذا آپ كے صاحب زادے استے جھوٹے

ا \_ ترتیب الا مالی ج۵ص ۲۴۱ یکوالهٔ امالی صدوق مجلس ۱۹،۲۶

۲\_ بحارالانوارج۴۵ص۰۰-۲۰۱

٣ عوالم العلوم (مقل )ج ١٥ض٣٥٣ ٣٠٩

|                                         | نہیں ہو <u>سکتے ۔</u>                                                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ں کاعنوان ہےشہادت مجمد وابراہیم پسریائے | ں<br>صاحبِ ناسخ التواریؑ نے ایک باب قائم کیا ہے ج                    |
| •                                       | مسلم بن عقیل ۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں نے محمد اور ابراہیم فرزندالِ      |
| · ·                                     | ہت کم دیکھا ہے۔ابن اعثم کوفی نے تحریر کیا ہے کہ جب ابن زبا           |
| * 1                                     | ''<br>گھر چھوڑ دیااوراپنے بچوں کوقاضی شرت کے کے پاس بھجوادیا کہ مخفو |
| · ·                                     | ی شہادت کا تذکرہ کیا ہے۔عوالم میں ہے کہ بید دونوں بیچے ا             |
|                                         | ین دان میں ڈلوادیا۔ان کی شہادت کی تفصیل روضۃ الشہداء میں             |
|                                         | ۔۔<br>نشہداء سے نقل کررہا ہوں (1)۔ پھر پورا واقعہ نقل کیا ہے جوا،    |
|                                         | ،<br>مختلف محققین نے اپنی کتابوں میں زندان بان کا نام شکوراورشا '    |
|                                         | •                                                                    |
|                                         |                                                                      |
|                                         |                                                                      |
|                                         |                                                                      |
|                                         |                                                                      |
|                                         |                                                                      |
|                                         |                                                                      |
|                                         |                                                                      |
|                                         |                                                                      |
| •                                       |                                                                      |
|                                         |                                                                      |
|                                         |                                                                      |
|                                         | نائخ التواريخ جيم ٢ص٠١١                                              |
|                                         |                                                                      |

Presented by: https://jafrilibrary.com/

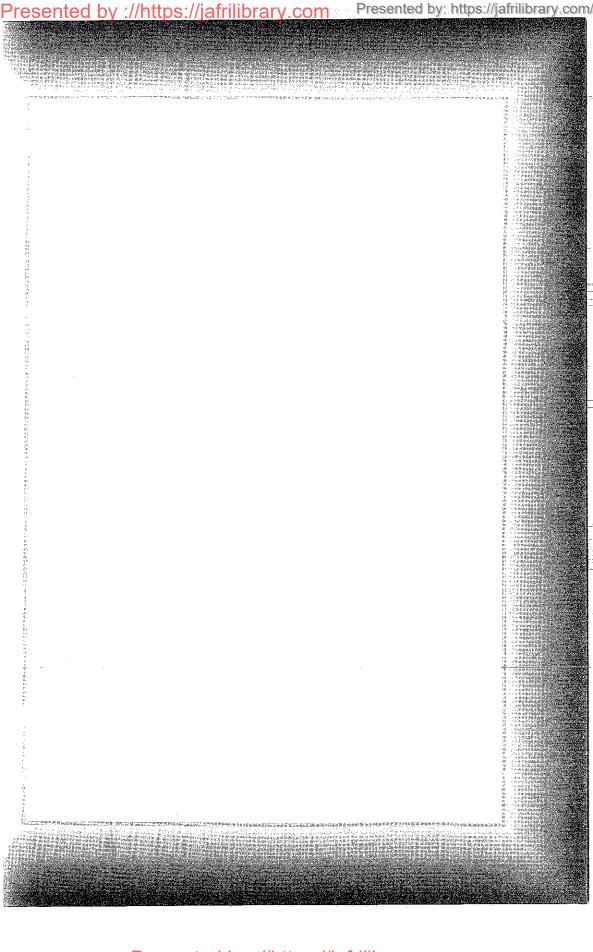

by://https://jafrilibrary.com Presented by: https://jafrilibrary.com/

قيام مكته

امام حسین النظافی نے مکہ کے قیام کے دوران نہ اپنی افرادی طاقت میں اضافہ کی کوششیں کیس نہ اسلوں کا ذخیرہ کیا اور نہ اپنی فصاحت و بلاغت سے کوئی سیاسی کام لیا۔ اہل مکہ خاندانِ رسول کے لاکھ مخالف ہی لیکن اطراف وا کناف سے آئے ہوئے جاتی امام حسین کی مدد کر سکتے تھے۔ خصوصاً اس صورت میں جب کہ مکہ کا حاکم ایک کر ورخض تھا اور مذہبی شہر ہونے کے سبب وہاں خاطر خواہ فو جیس بھی موجود نہیں تھیں ۔ عبداللہ بن زبیراور دوہر ہے اشخاص بھی آپ کی مدد کرنے کے لئے تیار تھے۔ اس کے برعکس ہم سے دیکھتے ہیں کہ مکہ میں اگر کسی نے انہیں خروج یا قیام کا مشورہ دیا تو حسین نے نہایت بورخی اور بے اعتمالی دیکھتے ہیں کہ مکہ میں اگر کسی نے انہیں خروج یا قیام کا مشورہ دیا تو حسین نے نہایت بور کی اور بے اعتمالی سے اسے مستر دکر دیا۔ اس دوران اہل کوفہ کے دعوت نامے بھی آتے رہے۔ ابواسحاتی اسفرائن کے مطابق ابتدائی دنوں میں تو حسین اہلی کوفہ کے خطوط کو اس بے رخی سے پڑھتے ہے کہ قاصد نا امیداور مایوں ہوکر والیس مرات کوتمام شب نماز پڑھتے رہے تھے اور عیادت البی میں معتلف رہتے تھے۔ اس طرح ہمیث حرم میں نماز رہتے تھے اور خارت کعب کا طواف کیا کرتے تھے (ا)۔ اہلی کوفہ کے خطوط اور امام حسین القیافی کے جواب کوئم پچھلے صفحات میں بیان کر بھی ہیں اس موقع پر ہم ایک خط اور ایک جواب کوئمل کر کے یہ بتلانا جا ہو کوئم پھلے صفحات میں بیان کر بھی ہیں ایکن اس موقع پر ہم ایک خط اور ایک جواب کوئمل کر کے یہ بتلانا جب ہو میں ترجہ مقبل اسفرائی میں اسلام اللہ ہو اس کوئمل کر ایک بیا اسلام کوئمیں ترجہ مقبل اسفرائی میں اسلام کوئمی کی اسلام کوئمی کوئم کی کھیلے مقبل اسفرائی کوئمی کوئمیں ترجہ مقبل اسفرائی کی کھیلے میں اسلام کی کی کر کئی کے بتلانا خواب

رہے ہیں کہ تاریخ کے کونوں گھدروں میں کیا کچھ پوشیدہ ہے جے تاریخ نویبوں کی مصلحت کوشی ظاہر نہیں ہونے دیتی۔

راوی کہتا ہے کہ اس عرصہ میں ایک روز حسین اینے گھر میں بیٹھے تھے کہ ایک قاصد آیا اور اس نے اہل کوفہ کا خطآ ہے کے حوالے کیا۔جس میں تحریر تھا کہ اے حسین اے فرزند دختر رسول تم تو جانتے ہو کہ یزید بن معاویہ نے بہت ظلم کیا ہےاوراس کاوالی عبداللہ بن مرجانہ بھی بہت ظالم اورغدار ہے۔ یااباعبداللہ ہم نے قبل ازیں آپ کے پاس قریب ہزار خطوط کے بھیجے اور ہر خط میں لکھا کہ آپ تشریف لاسے اور ہم یزید کے خلاف آپ کی مد دکریں گے۔اور آپ اینے باپ دادا کی خلافت کو لیجئے ۔ ہمارے اور پر حکومت کیجئے یا اپنے اقرباء ہے کی کوہم پر حاکم مقدر کر دیجئے ہم آپ کے نانامحر مصطفع کا واسطہ دلاتے ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ ہم آپ کی مدد بمقابلہ کر بید کریں گے۔اور آپ خلافت لیویں۔اورا گر آپ تشریف نہ لاویں گے تو کل روز قیا مت خدا کے حضور میں ہم آپ کی فریاد کرینگے اور آپ پر دعوی کرینگے اور عرض کریں گے حق تعالی سے کہ اے پروردگارہم پرحسین نے ظلم کیااور ہمارےاو پرظلم ہونے سے وہ راضی ہوئے اور تمام خلائق بھی فریا د کرے گی کہا ہے پروردگار ہمارے حق کو حسین سے دلا، اُس وقت آپ کیا کہیں گے اور کیا جواب دیں گے جب حق تعالیٰ آپ ہے کہا کہ تم ان کاحق ادا کرو(ا)۔ابواسحاق اسفرائن لکھتے ہیں کہاس خط کو پڑھ کرخوف البی ہے حسین کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اورجسم مبارک تھرا گیااور قلب کا نب اٹھا۔اس کیفیت میں کہ آپ کی آ مجھوں سے آنسو جاری تھے آپ نے اس خط کا جوابتح ریفر مایا۔ بسم الله الرحمٰن الرحیم بینامہ ہے من جانب حسین بن علی بن ابیطالب یہ نام اہل کوفیوعراق ، آگاہ ہو کہتم نے میرے پاس ہزار خط بیھیے ، میں کچھالتفات نہ کرتا تھا کیونگه میری مراداورتمنامحض میہ ہے کہ جوار کعیہ میں رہول یہاں تک که مرجاؤں اورتمھاری طرف سے شکایت ظلم یزیدوغیرہ بہت ظاہر ہوئی۔اس سبب سے میں عنقریب تمھارے پاس پہنچوں گااورااس خط کے ہمراہ سلم بن عقیل کو پھجتا ہوں۔ وہ مبحد کوفیہ میں تھھاری امامت جماعت کرے گا اور تھھارے مقد مات کا فیصلہ کرے گا اور

الطيئة نے جناب مسلم بن عقبل كو بلايا ورخطان كے حوالے كيا اور فرمايا كداس خطكو لے كرقا صد كے ہمراہ كوفيہ ابه تلخیص از ضباء العین ص ۲۳ ۲۳

جب تک میں تمھارے یا س آؤں نعمان تمھارے اوپر حکومت کرے گا فقط۔ اسفرائنی کے مطابق امام حسین

Presented by: https://jafrilibrary

جاؤ\_ان کونمازیڑھاؤاوران کےمقد مات طے کرو(۱) ۔اس بیان سے بیوضاحت ہوتی ہے کہ امام حسین کا میر اقدام ای منشورا مر بالمعروف اور نہی اکمئکر کی کڑی ہے جس کا اعلان آپ نے وصیت نامہ فر مایا تہا۔اس موقع پرمسلم بن عقبل کوصرف دو کام سونے گئے ہیں۔ پہلانماز جماعت کی امامت ادر بیکام اس لئے سونیا گیا ہے کہ کچھلوگ آپ کولکھ چکے تھے کہ انھوں نے حاکم کے پیچھے (بوجظم) نماز پڑھنی چھوڑ دی ہے اور دوسرا کا م لوگوں کے تناز عات کے شرعی اور فقہی فیصلے ۔ اور جہاں تک علاقہ کے انظامی امور کا مسلد ہے تواسے بیزید کے والی نعما ن بن بشير بر چھوڑ دیا ۔اسفرائنی کے مقتل میں بکثرت بےسرویا باتیں نقل ہوئی ہیں اور محققین اس کی کتاب کو یا یہ اعتبار سے ساقط سجھتے ہیں۔اس مقام پراُس کے بیانات کونقل کرنے کا مقصدیہ ہے کہ اقدام حسین میں اسفرئنی کا نقط نظرمعلوم ہوجائے۔

ظالم کے ظلم کورو کنا اور مظلوم کی مدد کرنا حسین کے جدرسول اللہ اوران کے والدامیر المومنین علی کا شیوہ تھا جب کوفہ کے مظلوموں نے حسین سے فریاد کی تو انھیں اینے منشور پڑمل کرنے کیلئے کوفہ کا علاقہ ترجیحی طور برمناسب محسوس ہوا۔ آپ نے اہل کوفہ کے جواب میں تحریر کیا کہ میں عنقریب آؤں گالیکن اس عنقریب کا مطلب پنہیں تھا کہ آپ موسم ج میں ج کوچیوڑ کرروانہ ہو جائیں گے۔لیکن ایک طرف پنائیج المودة اور نظلم الز ہرا کےمطابق حسین کو بیاطلاع ملی کہ بزید کےفرستادہ تیس افرادحا جیوں کے بھیس میں آپ کے قتل کے لئے مکہ بینج کیا ہیں (۲)۔اور دوسری طرف ریجھی معلوم ہوا کہ بزید نے عمر و بن سعید بن عاص کی سربراہی میں ا یک لشکر روانہ کیا ہے اور اسے امیر الحاج بنا کر ریحکم دیا ہے کہ جہاں بھی حسین مل جائیں انھیں قتل کر دے (٣) \_ ایسے میں امام حسین کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ آٹھیں مکہ چھوڑ دینا جا بئتے ۔

امام حسين الكيين كأخط

مدچوڑ نے کا فیصلہ کرنے کے بعد آپ نے بنی ہائم کے نام ایک خطائح ریفر مایا جس میں بسملہ کے

| تلخيص از ضياءالعين ص ٢٥                 |  |
|-----------------------------------------|--|
| . يناتيج المودة ج٢ص٢٥٨، تظلم الزبراص١٥٣ |  |
| به منتخب طریحی ج۲ص۱۲۴نویی مجکس          |  |
|                                         |  |

مثیر الاحزان م ۲۲ پراسے امام باقر علیہ السلام سے روایت کیا گیا ہے اور لہوف م ۸۰ پرامام صادق النظیمی سے مردی ہے۔ بحار الانوار میں تین مقامات پر ہے۔ متن میں مخضراختلا فات کے باوجود مضمون وہی ہے جس کا ترجمہ تحریر ہو چکا ہے۔ علامہ بلسی کی ایک توجید کے مطابق اس خط کے ذریعہ بنی ہاشم کو بیا ختیار دیا گیا ہے کہ دہ امام صین النظیمی کے ساتھ ہونے یا نہ ہونے میں آزاد ہیں۔ مکہ سے کھا جانے والا یہ مخضر ترین دیا گیا ہے کہ دہ امام میں وسیح ترین سیائیوں کو سمیٹے ہوئے ہے جن کی تشریح کے لئے صفحات در کار ہیں۔ آپ نے خط میں دوییشن گوئیاں فرمائیں اور وہ دونوں ہی پوری ہوئیں۔ لفظ فتح اس خط کا مرکزی لفظ ہے جوآپ کے منشوراور عزم شہادت کی طرف بلیغ اشارہ ہے۔

نطبه

جب آپ نے ال جائی اللہ والہ علیٰ رسولہ خط الموت علیٰ ولد آدم مخط ماشاء الله والا قوۃ الا بالله وصلی الله علیٰ رسوله خط الموت علیٰ ولد آدم مخط القادة علی جید الفتاة وما اولهنی الیٰ اسلافی اشتیاق یعقوب الیٰ یوسف و خیر لی مصرع انبا الاقیه کانی با وصالی تتقطعها عسلان الفلوات بین النوا ویس و کربلا فیم منی اللہ المراشا جوفا و أجربة سغباً الأمحیص عن یوم خط بالقام رضی الله رضا نا اهل البیت نصبر علیٰ بلائه و یوفینا اجر الصا برین لن تشذ عن رسول الله لحمته وهی مجموعة له فی حظیرة القدس تَقِرّ بهم عینه و ینجزوبهم وعدهٔ من کان

ا بحار الانوارج ۱۳۳۰ می ۲۵ می ۸۷،۸۵

ibrary com Presented by: https://jafrilibrary.com/

باذ لافینا مهجته و موطنا علیٰ لقاء الله نفسه فلید حل معنا فانی راحل مصبحا انشاء الله (۱) ساری تعریف الله بی کے لئے سزاوار ہے اور وہی ہوتا ہے جواللہ چاہتا ہے اور کس کے پاس کوئی توانائی نہیں ہے مگر اللہ بی کی مدد ہے ہے اور اللہ کا درود وسلام ہواللہ کے رسول پر۔ آدم کے بیٹوں کیلئے موت الی بی بی زینت ہے جیسی جوان لؤک کے گئے میں گلوبند ہو ۔ میں اپنے اسلاف اور بزرگوں سے ملاقات کا اس طرح اشتیاق تقا۔ میر ہے لئے ایک شہادت گاہ معین ہے جھے وہاں طرح اشتیاق تقا۔ میر ہے لئے ایک شہادت گاہ معین ہے جھے وہاں تک پہنچنا ہے۔ گویا کہ میں و کیور باہوں کہ بھیڑ ہے نواولیں اور کر بلا کے درمیان میر ہے جوڑ بندکوالگ کرر ہے ہیں اور اپنے فالی شکوں کو بحر رہے اس دن سے گر پزمکن نہیں ہے جے قلم نقذ برکھ چکا ہو ۔ جو بھی اللہ کی رضا ہے وہی ہم آل تھ وہ اس کے امتحان پر صبر کرتے ہیں اور وہی صابرین کی جزاعطا کرنے واللہ ہے ۔وہ جو رسول کے رشتہ دار ہیں وہ ان سے ہر گز جدانہیں ہوں گے اور وہ میں میں ان کی خدمت میں ہوں گے اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کرر ہے گا۔ جو شخص میں ہوں گے اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کرر ہے گا۔ جو شخص میں ہوں گا اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کرر ہے گا۔ جو شخص کو انشاء اللہ سفر کر جاؤں گا (ای کا شد مرکز جاؤں گا (ای کا ایش کو ہو ای کا ایش کر کر جاؤں گا (ای کہ کہ کو ہو ان کی خواہش رکھتا ہو وہ ہمارے ساتھ چلے میں جو کو انشاء اللہ سفر کر جاؤں گا (۱)۔

محرحنفنيه سيح تفتكو

جس دن امام حسین النظامی مکہ سے نکلنے والے سے اس سے قبل کی رات میں محمد حنفیہ کو جب یہ اطلاع ملی کہ آپ النظامی نے مکہ چھوڑ کرعراق جانے کامصم ارادہ کرلیا ہے تو اس وقت ان کے سامنے طشت میں پانی تھا اور وہ وضو کرر ہے تھے۔ انھوں نے اس شدت سے رونا شروع کیا کہ آنسو بارش کے قطروں کی طرح طشت میں گرنے گئے۔ پھر انھوں نے مغرب کی نماز پڑھی اور حسین کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کی کہ جی انہوں کے مغرب کی نماز پڑھی اور حسین کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کی کہ جی انہ اللہ الکوفة قد عرفت غدر هم جابیك و اخیك و قد خفت ان یكون

ا لهوف مترجم ص ۷۶، مثير الاحزان ص ۲۵

۲- ابصارالعین ص ۲۷ پر قاضل ساوی کابیان ہے کہ بی خطبہ آٹھ ذی الحجہ کی شب کوامام حسین نے اپنے اصحاب کے سامنے ارشاد فرمایا تھا۔ لیکن خطبہ کا مزاح بتلا تا ہے کہ بیمجمع عام میں ارشاد ہوا ہے جیسا کہ خطبہ میں اشارہ بھی ہے اس اعتبار سے بی خطبہ سات ذی الحجہ کی عصر بھک کا ہوسکتا ہے۔

حالك حال من مضى فان اردت ان تقيم في الحرم فانك اعزمن بالحرم و امنعهم ﴾ بحيا بیاہلِ کوفدو ہی لوگ ہیں جن کی بے وفائی آپ کے والداور بھائی کے ساتھ کیسی تھی آپ خوب جانتے ہیں اور مجھاں بات کا خوف ہے کہ کہیں آپ کے ساتھ بھی اٹھی جیسا سلوک نہ ہو۔اگر آپ پیند کریں تو حرم ہی میں سکونت اختیار کریں ۔اس صورت میں آپ یہاں کے محترم ترین اور معزز ترین شخص ہوں گے ۔حسین نے جواب دیا که ﴿ يا اخبى انبى اخشىٰ ان تغتال نبى اجناد بنى امیه في حرم مكة فأكون كالذى يستباح دمه في حرم الله ﴾ بمائي مجهزطره بكريزيدى نوجيس مجهر مكمين آ پكرين گ اورميرى وجه سے خان خدا كى حرمت زاكل موجائے گى محمد حفيد نے كہا اگرة بكوية خوف بيتو آپ يمن ياكسى دوسرے علاقے میں نکل جائیں جہال آپ محفوظ رہیں گے اور کوئی آپ کو گرفت میں لے سکے گا۔ آپ نے جواب دیا کہ ﴿ يَا اَحْي لُوكُنْت في حَجِر هَا مَّة مِن هُوام الأرض لا تسخرجوني منه حتی یعتلونی ﴾ بھائی اگرمیں جانوروں کے بھٹ میں بھی جیتا ہوتا تو یہ مجھے نکال کرفٹل کردیتے۔ پھر فرمایا بھائی جوتم نے کہا ہے میں اس پرغور کروں گا۔روایت کہتی ہے کہ امام حسین النا کے نے سفرعراق کے سلسلے میں قرآن مجيد عنال تكالى توبيراً بيت نكل ﴿ كل نفس ذائقة الموت ﴾ آپ نارشاد فرمايا ﴿ صدق نے سفراختیار فرمایا تو محمد حفیدآئے اور حسین کے گھوڑے بیاناقد کی لگام تھام کر کہنے لگے کہ بھیاجو کچھ میں نے کہا تھا اس پرآپ نےغورنہیں فرمایا ؟ فرمایا غور کیا تو محمد حنفیہ نے کہا پھرآپ اتن عجلت میں سفر کیوں کررہے بیں؟ فرمایا بھائی تحصارے جانے کے بعد میں سوگیا اور خواب میں میرے نانا رسول الله وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ لائے۔ انہوں نے مجھے سینے سے لگایا اور میری دونوں آئھوں کے درمیان بوسد دیا اور فرمایا یا حسین اللہ ا قدة عيني اخدج الى العداق المحسين الميري منكي شم عراق كي طرف جاء ﴿ فان الله عزوجل شاء أن يراك قتيلامخضبا بدمائك ﴾ اس لئ كه خداوندعز وجل تعصي متول اورايخ خون سے رنگین ویکھنا چاہتا ہے۔ بین کرمحمد حفیہ نے شدیدگر بیکیا پھر کہا کہ بھیا اگر صورت حال بیہ اور آپ محل ہونے کے لئے جارہے ہیں توخواتین کو کیوں لے جارہے ہیں؟ آپ نے جواب میں فرمایا ﴿إن الله عنوجل قد شاء ان يراهن سبايا ﴾ فداوند وجل أنبين قيدي و يكناجا بتابير بين كرمجد حفيد خ

بہت گرید کیا اور یہ کہتے رہے یا حسین خدا حافظ یا حسین آپ کواللہ کر سپر دکیا (۱) مجمد حفیہ کا امام حسین الطبیع کے ساتھ کربلانہ جانا ایک ایسا مئلہ ہے جس پرعلاء نے بہت بحثیں کی ہیں۔ قدیم زمانوں میں بھی اس مئلہ پر بحث ہوتی رہی ہے ۔ حمزہ بن حمران کہتے ہیں کہ ہم نے امام حسین الطبیع کے سفراور محمد حفیہ کے سفراور محمد حنفیہ کے ساتھ نہ جانے پر گفتگو کی تو امام صادق النے ان نے فرمایا کہ میں تم سے ایک حدیث بیان کر رہا ہوں۔اب تم آج کے بعداس مسلہ پرسوال نہ کرنا امام حسین الطیعیٰ نے جب سفر اختیار کیا تو کاغذ منگا کرایک خط لکھا۔ ید وہی خط ہے جس کا تذکرہ پچھلے اوراق میں ہو چکا ہے۔ یہ واقعہ چندلفظوں کے فرق سے بہت سی کتابوں میں نقل ہوا ہے ۔صاحب ناسخ کے مطابق اس کے بعدعبداللہ بن عباس اورعبداللہ بن زبیر نے آ کر مکہ میں رکنے کامشورہ دیا اوراس کے بعد عبداللہ بن عمر نے بھی یہی مشورہ دیا (۲) ہم ان متنوں سے گفتگوا لگ الگ نقل کریں گے۔

رو کنےوالے

مكه میں امام حسین الطیحاذ کا قیام تین شعبان ہے آٹھوذی الحجہ کے دن تھا۔اس کا دورانیہ کم وبیش ایک سونچیس دن بنتا ہے۔اہل کوفہ کی خطوط کی آمد کے بعد جب پینجرمشہور ہوگئی کہ امام حسین الطیکانی مكه چھوڑ كرعراق جانبوالے ہيں تو بہت سے افراد نے آپ كواس اراد سے روكا اورا بني صوايد يد كے مطابق مشور ہے بھی دیے کیکن کس کی نیت کیاتھی ، یہ ہماراموضوع نہیں ہے۔قار نین خود نتیجا خذ کریں گے۔

ناسخ التواريخ كےمطابق محمد حنفيہ كے بعد عبد اللہ بن عباس اور عبد اللہ بن زبير نے حاضر ہوكرعرض کہ یا بن رسول اللہ اصحح تو بیہ ہے کہ آپ حرم خدا کے علاوہ کہیں سکونت اختیار نہ فرما کیں اور عراق کے سفر کا تو تصدبی نفرما کیں۔﴿فقال لهما ان رسول الله امرنی بامر و انا ماض فیه ﴾ رسول اللہ ن مجھے ایک تھم دیا ہے اور مجھے اس تھم کو بجالا نا ہے۔عباس سمجھ گئے کہ بیتکم شہادت سے متعلق ہے آپ سے رخصت ہوکر ہاہرآئے اورحزن واندوہ سے واحسینا کی آواز بلندی۔

ا منتخطر یکی جهس ۱۲۴، ماخ التوارخ جهس ۱۲۱، ققام زخارص ۲۷۷ ۲\_ ناسخ التواريخ ج ٢ص١٢٣

عبدالله بن عمر

پرعبداللہ بن محرفہ مت میں حاضرہ و نے اور عرض کی کہ یابین رسول اللہ تھے تو یہ ہے کہ آپ فریق خالف سے مصالحت اور امن کا رویہ رکھیں اور قل وخوزیزی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ آپ نے جواب میں ارشاوفر مایا ﴿ یا ابیا عبد الرحمن اما علمت ان من هو ان الدنیا علی الله تعالی ان راس یہ حیہی بن ذکریا اجدی الی بغی من بغایا بنی اسر اعیل ﴾ اے ابوعبدالرحلیٰ کیا مسمسے نہیں معلوم کہ اللہ کی نگاہ میں دنیا آئی بے حقیقت اور ذکیل ہے کہ تھی بن ذکریا کا سرتی اسرائیل کی بدکار عورتوں میں سے ایک بدکار کو ہدیہ کیا گیا ہ کیا تصمین نہیں معلوم کہ بنی اسرائیل طلوع فجر اور طلوع آفاب کے عورتوں میں سے ایک بدکار کو ہدیہ کیا گیا ہ کیا تصمین نہیں معلوم کہ بنی اسرائیل طلوع فجر اور طلوع آفاب کے درمیان ستر نبیوں تو آئی کرم بنی نہیا ہو۔ اللہ نے بازاروں میں بیٹے کراس طرح خرید وفروخت کرتے سے جیسے انھوں نے کوئی جرم بنی نہ کیا ہو۔ اللہ نے ازاروں میں بیٹے کراس طرح خرید وفروخت کرتے سے جیسے انھوں نے کوئی جرم بنی نہ کیا ہو۔ اللہ نے ابیا عبد الرحمن و الا تدع نصر تبی اور عبداللہ کا انگار و کی کرعبداللہ کین جہاں رسول اکرم ﷺ بوسہ لیتے تھے۔ آپ نے نہیں بیٹے میٹ نہ کی کہ آپ بھے وہ جگہ دکھا کیں جہاں رسول اکرم ﷺ بوسہ لیتے تھے۔ آپ نے لیک سے میٹ نہ بھی جانا ہوں کہ کی انہ با یا عبداللہ میں آپ کوخدا کے سپر دکر تا ہوں لیکن رہے کی جانا ہوں کہ کوئ کہ آپ نے تو کی کہ آپ کوئی کہ کہ آپ کے قبل کر دیں گے (۱)۔

عبدالله بن عمر سے ملا قات کے واقعہ کو ابن اعثم کو ٹی نے بہت تفصیل کے ساتھ کھھا ہے۔ اس میں انہوں نے یارادی نے اپنے مسلک اور عقیدہ کے مطابق کچے جملوں کا اضافہ بھی کیا ہے۔ ہم ان جملوں کو نظر انداز کرتے ہوئے واقعہ کی تلخیص درج کررہے ہیں کہ عبداللہ بن عمراللہ بن عمر مکہ میں موجود تھے اور مدینہ والیہ جانے کا قصدر کھتے تھے۔ یہ دونوں حضرات امام حسین النظیمانی خدمت میں حاضر ہوئے اور عبداللہ بن عمر نے یہ کہ کہ گفتگو کا آغاز کیا کہ اے اباعبداللہ ، اللہ آپ پر رحم کرے۔ آپ اللہ کا تفو کی اختیار کریں کہ اس کی طرف آپ کو بلٹ کر جانا ہے۔ اس (یزید) کے گھرانے نے آپ لوگوں سے جوظلم دعداوت روار کھی ہے وہ کی طرف آپ کو بلٹ کر جانا ہے۔ اس (یزید) کے گھرانے نے آپ لوگوں سے جوظلم دعداوت روار کھی ہے وہ

11.4

ا۔ ترتیب الا مالی ج۵ص ۱۹۵ روایت کا آخری جزیشتل عوالم ۲۸ پر بھی ہے۔

اس وفت ابن عباس نے مداخلت کی اور کہا کہ آپ نے سے کہا۔ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں فر مایل تما ﴿مالى وليزيد لا بارك الله في يزيد وانه يقتل ولدى وولدابنتي الحسين والذي نفسى بيده لا يقتل ولدى بين ظهراني قوم فلا يمنعونه الا خالف الله بين قلوبهم والسنتهم ﴾ بزیدے میراکیا واسطه-الله بزیدکوبرکت نددے وہ میرے اور میری بٹی کے بیٹے حسین کوئل کرے گا۔خداکی متم جن لوگوں کے سامنے میر امیٹاقتل کیا جائے گا اور وہ اس کی مدنہیں کریٹگے تو اللہ ان کے دل وزبان میں مخالفت ڈال دے گا۔ پھرابن عباس اور امام حسین النے نے گریہ کیا۔اس کے بعد امام حسین النیکی ن يوچه هيا ابن عباس أتعلم اني ابن بنت رسول الله ﴾ ابن عباس! آپ جانت بين كه میں رسول کی بیٹی کا بیٹا ہوں؟ اس برابن عباس نے جواب دیا کہ ﴿ الله م نعم نعلم و نعرف ان مافی الدنيا احدهو ابن بنت رسول الله غيرك وان نصرك لفرض على هذه الامة كفريضة المصلوة والزكاة ﴾ الله كواهب كم يجانة بين اوريكى جائة بين كرآب كعلاوه رسول الله كى بين کا کوئی بیٹااس دنیا میں موجود نہیں ہے اور اس امت پرآپ کی مدد اس طرح واجب ہے جیسے نماز اور زکوۃ واجب ہے۔اس پرامام حسین النے انے سوال کیا کہ آپ کی رائے اس قوم کے بارے میں کیا ہے جس نے رسول کے نواسے کوقبر رسول اوروطن سے جدا کر دیا ہو؟ اس کے جواب میں ابن عباس نے دوآیتوں کی تلاوت

کی (۱)۔ جوکافروں اور گراہوں سے متعلق تھیں پھر کہا کہ فرزندرسول ظالم لوگ جو پچھ کررہے ہیں اللہ ان سے عافل نہیں ہے۔ ہیں گواہی دیتا ہوں کہ جوآپ سے دوری اختیار کرے اور آپ سے اور رسول اللہ قالین تھا تھا ۔ یہ من کرابن جنگ کی خواہش کرے وہ جہنمی ہے۔ اس پر امام حسین النظافی نے فرمایا کہ بارالہا تو گواہ رہنا۔ یہ من کرابن عباس نے کہا کہ فرزندرسول کیا آپ میری مدوچاہتے ہیں؟ خدا کی شم اگر میں آپ کی نصرت میں تلوار چلاؤں یہاں تک کہ سب بچھ میرے ہاتھ سے جاتارہے جب بھی آپ کے حق کا عشر عشیر بھی مجھ سے ادائیں ہوگا۔ آپ حکم فرمائے میں قبیل کے لئے عاضر ہوں۔

اس وقت عبراللہ بن عمر نے کہا کہ ابن عباس رکواور بیسب با تیں چھوڑو۔ پھرام حسین القیادے کا طب ہوئے اور کہا کہ آپ بھی اپنے ارادے کو چھوڑیں اور مدینہ والیس چل کر وہی کریں جو لوگوں نے کیا ہے۔ اوراپنے وطن اوراپنے جد کے حرم سے دور نہ رہیں۔ اوراگر آپ بیعت کرنا پینز نہیں کرتے تو آپ سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ امام حسین القیادے شدت کے ساتھ اس مشورہ سے انکارکیااور کہا کہ ﴿ اقت لھذا الک کلام ابدا منا دامت السماوات والارض ﴾ آسان وزیمین کے قیام تک اس مشورہ پروائے ہوتی رہے۔ اگر میں اپنے فیطے میں غلطی پر ہوں تو بتلاؤ۔ ابن عمر نے کہا کہ خداگواہ ہے کہ آپ غلطی پر نہیں ہیں۔ اللہ اپنے رسول کے نواسے سے غلطی نہیں ہونے دے گا۔ آپ کو تو رسول سے طہارت اور برگزیدگی حاصل ہے ایکن مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ آپ کا یہ حسین وجمیل چہرہ تکواروں سے مجروح ہوجائے گا۔ اور آپ اس امت سے وہ کچھ دیکھیں گے جو آپ کو پند نہیں ہے۔ امام حسین القیادے نے دواب دیا کہ یہ لوگ مجھے نہیں اور تی کے دواب دیا کہ یہ لوگ مجھے نہیں التواری کے عوالہ سے قبل ہو چھے ہیں پھراہن عہاس سے امام حسین القیادے کے دواب دیا کہ یہ لوگ مجھے نہیں التواری کے عوالہ سے قبل ہو چھے ہیں پھراہی عہاس سے امام حسین القیادے کے دوالہ سے نقل ہو چھے ہیں پھراہی عہاس سے امام حسین کا ایک مختر خطاب ہے (۲)۔

عبدالله بن عباس

جب عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب كواطلاع ملى كه سنين نے عراق جانے كا حبيّه كرليا

ا - سورهٔ تؤیه ۵۴،سورهٔ نساع۲۴ اس۳۳

۲\_ الفتوح ج۵ص۲۳، مقتل خوارز می جاص ۲۷۸

ہے تو حسین کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے لوگوں کی زبانی سنا ہے کہ آپ نے عراق جانے کامصم ارادہ کرلیا ب كيايي على به الله عنه المعنى على المسير في احد يومي هذين انشاء الله تعالىٰ ﴾ بان ميس نے طے كرايا ہے كەمين ايك دودن مين كوفه چلاجاؤل گاانشاء الله - بين كرابن عباس كود كه بواكم نكي ﴿ اعيدك بالله ﴾ من هذا خدا آپكو بناه يس ركه -اب يه تلايئ كدوه لوگ جنھوں نے آپ کو کوفہ آنے کی دعوت دی ہے کیا انھوں نے اپنے حاکم کو ہلاک کرکے اور شہر پر قبضہ کرکے آپ کودعوت دی ہے؟ اگر ایسا ہے تو آپ ضرور جائیں۔ دوسری صورت میں بیلوگ آپ کو جنگ کرنے کے لئے بلارہے ہیں۔ مجھان کے بارے میں اطمینان نہیں ہے۔ بیٹین ممکن ہے کہوہ آپ سے دھو کہ اور دروغ گوئی سے کام لے رہے ہوں اور جنگ کے وقت آپ کا ساتھ چھوڑ کر آپ کے خلاف تکوار اٹھالیں۔امام سین الطَيْنِينَ نِهِ ما يا كه ميں الله ہے استخارہ كروں گا اور ديكھوں گا كه كيا ہوتا ہے (۱) \_ ابن اثير كے مطابق ابن عباس کے جانے کے بعد عبد اللہ ابن زبیرا مام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے جسے آگے بیان کیا جائے گا۔

اس گفتگو سے ابن عباس مطمئن نہیں ہوئے البذا دوبارہ امام حسین الطفیق کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے کہ مجھے سکون نہیں ہے۔ میں اس سفر میں آپ کی ہلاکت دیکھر ہاہوں۔ عراق کے لوگ غذ اراوردهو کہ دين واللوك بين \_آبان سے قريب ند مول \_آب الل جاز كے سيدوسر دار بين آب اس شريس ربين اورا گرعراق کے لوگ سیے ہیں تو آپ انھیں لکھ دیں کہ وہ اپنے حاکم کوشہر بدر کر دیں پھر آپ کوفہ تشریف لے جائیں اور اگر آپ مکہ چھوڑنے کا ارادہ کر بچکے ہیں تو مناسب یہ ہے کہ آپ بمن تشریف لے جائیں۔وہاں قلعے ہیں، در ہ ہیں اور وسیع وعریض علاقہ ہے اور وہاں آپ کے والد کے جاہنے والے بھی ہیں۔ وہاں آپ لوگوں سے دورر ہیں گے۔ وہاں سے خطوط لکھیں،لوگوں کواپنی ظرف دعوت دیں تو اس طریقہ سے آپ امن و عافیت کے ساتھ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔اس کے جواب میں امام حسین النظیلانے بتلایا کہ وہ عراق جانے کو مطرکہ چکے ہیں۔ اس پر ابن عباس نے عرض کی کہاگر آپ جابی رہ ہیں تواہے ہمراہ خواتین اور بچوں کو نہ لے جائیں اس لئے کہ مجھے ڈر ہے کہ آپ کوٹل کر دیا جائے گا جیسے کہ عثمان کوٹل کیا گیا توان کی عورتیں اور بچے دیکھر ہے تھے۔آپ نے حجاز سے سفر کرنے کا فیصلہ کر کے ابن زبیر کی آئی تکھیں ٹھنڈی کر دیں۔

ا تاریخ کامل جهوس ۱۵

آج کل تو آپ کے ہوتے ہوئے کوئی ان کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ پھرابن عباس نے انتہائی رنج واندوہ سے ام حسين العلا عليه ﴿ والله الذي لا الله الاهو لواعلم اني أن اخذت بشعرك و ناصيتك حتى يجتمع علينا الناس اطعتنى فاقمت لفعلت ﴾ اس خدا ك فتم جس كعلاوه كوئى معبو ذہیں ہے اگر مجھے معلوم ہو کہ میں اگرآ یہ کے سراور بیشانی کے بالوں کو پکڑلوں یہاں تک کہلوگ ہمارے گرد جمع ہو جائیں اور آپ بیصورت حال دیکھ کرمیری بات مان لیں گے اور یہیں قیام پذیر ہوجائیں گے تو میں یہ بھی کر بیٹھتا(ا)۔

عبدالله بن زبير

ا بن اثیر لکھتے ہیں کہ ابن عباس گئے اور عبداللہ بن زبیر اندر داخل ہوئے اور کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ ہم جومہا جرین کی اولا داورخلافت کی بہتر صلاحیت رکھنے والے لوگ ہیں اسے دوسروں کے لئے کیوں چھوڑ دیں اور آل ابی سفیان سے مقابلہ نہ کریں۔اب آپ ارشاد فرمائیں کہ آپ کس طرف تشریف لے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ امام حسین الطفیلانے فرمایا کہ اشراف کوفیہ اور جاہنے والوں نے مجھے دعوت دی ہے۔ میں نے اسے قبول کرلیا ہے اوراب اُدھر ہی جاؤں گا۔ ابن زبیرنے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اگر وہاں آپ کی طرح میرے دوست اور چاہنے والے ہوتے تو میں اُدھر ہی جاتا۔ پھر انھیں تہمت لگنے کا خیال آیا تو کہنے لگے كم ﴿ أما أنك لو أقمت الحجاز ثم أردت هذا الأمر ههنا لما خالفنا عليك و ساعدناك و بایعناك و نصحناك ﴾ اگرآپ حجازی میں رك كرخلافت كے خواہ شمند ہوں تو میں آپ كى مخالفت نہیں کروں گا بلکہ آپ کی مدد کروں گا۔امام حسین النکھا نے جواب دیا کہ میر بے والد نے ارشاد فرمایا ہے کہ ﴿ أَن لَهَا كَبِشًا بِهُ تستحل حرمتها فما أحب أن أكون ذلك الكبش ﴾ أيك بردار وم خداك اندر قل کیا جائے گا مجھے یہ پیند نہیں ہے کہ وہ سردار میں ہوں اور میری وجہ ہے لوگ کی حرام کو طال قرار دے لیں۔( اس میں حملۂ تجاج اور ابن زبیر کے قتل کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے)۔ابن زبیر نے کہا کہ ایک صورت يہ بھی ہے كه آپ حرم ميں قيام كريں اور مجھا پن طرف معين كرديں ميں ہرگز آپ كى نافر مانى

ا - تاریخ کامل این اثیرج مهص۱۱

نہیں کروں گا۔امام حسین الطبیخ نے جواب میں کہا کہ میں اس بات سے بھی متفق نہیں ہوں۔ پھرابن زبیر نے کوئی بات آ ہتہ ہے کہی ۔ امام حسین الطبی نے اصحاب سے یو چھا کتم جانے ہوانہوں نے کیا کہا؟سب نے نفی میں جواب دیا۔ تواب نے فرمایا کہ انھوں نے بیکہا کہ آی مبحد الحرام ہی میں رہنے میں لوگوں کو آپ کی بیعت کی طرف دعوت دول گا۔ پھر آپ نے ابن زبیر سے فر مایا کہ خدا کی نتم مجھے حرم خدامیں قتل ہونے سے حرم ے ایک بالشت باہر قل ہونا زیادہ پیند ہے اور مجھے دو بالشت کا فاصلہ ایک بالشت کے فاصلے ہے زیادہ پیند ہے۔خدا کی قتم میں اگر کسی جانور کے بھٹ میں بھی حیب جاؤں تو بی امبیہ مجھے باہر نکال کرفتل کردیں گے تا کہ اینے مقصد کو پورا کرسکیں۔ بخدا بن امیہ میر نے قل میں حد سے تجاوز کر جائیں گے جیسا کہ یہود یوں نے سبت کے سلسلے میں کیا تھا۔اگر میں حرم ہے ایک ہاتھ باہر شہید کیا جاؤں تو یہ مجھے حرم کے اندر شہید ہونے کی نسبت پندے۔ جب عبداللہ بن زبیر چلے گئے تواپ نے فرمایا کہ بیچا ہتے ہیں کہ میں تجاز کوان کے لئے خالی کرکے عراق چلا جاؤں اس لئے کہ میرے ہوتے ہوئے لوگ ان کی بات نہیں مانیں گے(ا)۔

## ابن عباس اورابن زبير

ا۔ تاریخ کامل بنا ثیرج ہمص ۱

عباس امام حسین النکی ہے مل کر نکلے تھے کہ کسی مقام پران کا گز رعبداللہ بن زبیر کے پاس سے ہوا تو انھوں نے ابن زبیر کے کندھے پر ہاتھ مارا اور کہا کہ اے ابن زبیرتمھاری آ تکھیں ٹھنڈی ہو گئیں کہ حسین حجاز کو تمھارے لئے خالی چھوڑ کرعراق جارہے ہیں۔ پھر طرفہ کے بیا شعار پڑھے:

ابن اثیر جزری ابتدائی چندسطری اور فر ہادمرز اتفصیل سے لکھتے ہیں کہ عبدالله بن

خلالك الجو فبيضى واصفرى يا لك من قنبرة بمعمر قد رفع الفخ فماذا تحذري ونقرى ماشئت ان تنقرى

### هذا الحسين سائر فابشري (٢)

۲۔ اس میں چارمصرع طرفہ بن عبد کے ہیں اور غالبًا یا نجواں مصرع ابن عباس کا ہے۔ بیاشعار مختلف تعداد اور مختلف طریقوں ہے کتابوں میں نقل ہوئے ہیں ۔ قنبر ہ ایک خوش آ داز پر ندہ ہے جیےاردو میں چنڈ دل اور فاری میں چکاوک کہا جا تا ہے۔ معمرایک جگه کانام ہے۔

جال ہٹالیا گیااب تھے *کس*بات کا ڈر؟

اور تھے خوشخبری ہو کہ سین اب سفر کررہے ہیں۔

کے ساتھ مخصوص ہےاور دوسروں کا اس میں کوئی حق نہیں ہے۔ابن عباس نے جواب دیا کہ گمان تو وہ کرتا ہے جے شک ہوہمیں توایخ استحقاق کا یقین ہے۔اہتم بتاؤ کیکس بنیاد پر خلافت کےخواہشمند ہو؟ ابن زبیر نے کہااس کی بنیادمیری شرافت اور ہزرگ ہے جو مجھ میں یائی جاتی ہے۔ابن عیاس نے جواب میں کہا کہتم میں جو بھی شرافت پائی جاتی ہے اس کا سبب خاندان رسالت سے نبیت ہے اگریہ بات سیحے ہے تو ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں اس لئے کہ ہم تو خود خاندانِ رسول ہیں۔ابن زبیر کے غلام نے مداخلت کرتے ہوئے کہا اے ابن عباس ان باتوں کوچھوڑ ہے اس لئے کہ نہ آپ لوگ ہمیں پیند کرتے ہیں اور نہ ہم آپ لوگوں کو پیند کرتے ہیں۔اس پراہن زبیرنے اپنے غلام کوطمانچہ مارا کہ میرے ہوتے ہوئے تم کیوں بات کررہے ہو۔ابن عباس نے کہا کہاسے مارنے سے کیا ہوگا مارکھانے کا تو وہ مشتحق ہے جومعقول بات نہ کیے اور دین سے نکل جائے۔ ابن زبیر نے یو چھاوہ کون ہے؟ ابن عباس نے جواب دیا کہتم ہو۔ بات بڑھ کتی تھی کہ قریش کے اکابر نے چ میں پڑ کرمعاملہ کور فع وفع کرا دیا (1)۔

عمر بن عبدالرحمٰن بن حارث

عمر بن عبد الرحن بن حارث بن ہشام مخزومی کا شار قریش کے اکابر میں ہوتا ہے۔ مورخین نے پچھفرق کے ساتھ بیان کیا ہے کہ وہ امام حسین الکھیٹا کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کی کہ میں ایک عرض لے کرحاضر ہوا ہوں۔ رشتہ داری اور قرابت مجھے آ مادہ کررہی ہے کہ اگر آپ مجھے اپنا خیرخواہ سمجھتے ہیں تو میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ آپ نے فرمایا کہ کواس کئے کہتم ایسے نہیں ہو کہ تعصیں

ا ۔ تاریخ کامل بن اشیرج مهم ۳۷، قیقام زخارص ۲۷۹

### جابر بن عبدالله انصاري

بعض لوگول نے تحریر کیا ہے کہ جاہر بن عبداللہ انصاری امام حسین الطبیعیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے عرض کی کہ آپ مکہ ہے تشریف نہ لے جائیں لیکن امام حسین الفیلی نے مشورہ قبول خہیں فرمایا ابن کثیر دشتی نے اپنی تاریخ میں تحریر کیا ہے کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے حسین ہے بات كى اوركها كه خداسے ڈریں اورلوگوں كوايك دوسرے سے نہ لڑائيں ۔خدا كی تتم آپ جوكام كررہے ہيں اسے سرابان جائے گالیکن آپ نے میرا کہانہ مانا (پور بنول ۵۳۰) حضرت جاہر بن عبداللد انصاری ایک جلیل القدر صحالی اور آل محدے عارف تھے۔ان کی طرف منسوب کلام میں جو گتاخی ہے وہ راوی اور روایت کے جھوٹے

ا ۔ تاریخ طبری جہص ۲۸۷ ۔ ۲۸۷ ، تاریخ کامل بن اثیرجہ ص ۱۵ ، کتاب الفتوح جے ۵ ص ۲۸ ، ققام زخارص ۲۸ ،

ہونے کی سب سے ہڑی دلیل ہے۔ ابن کثیر کے مطابق مید مکہ کا واقعہ ہے جب کہ ہم مدینہ سے روائگی کے ذیل میں حضرت جاہر کی ملا قات نقل کرآئے ہیں۔ ہم نے روایت کی تلخیص کھی تفصیلی روایت مدینة المعاجز کے حوالہ سے معالی السطین میں ہے جس کے آخر میں مذکور ہے کہ امام حسین چلے گئے اور جابر مدینہ میں ان کے حالات معلوم کرنے کے منتظر رہے یہاں تک کو تل حسین کی خبر آگئ ۔ یعنی مدینہ کی ملا قات امام حسین النظیمی سے جابر کی آخری ملا قات تھی ۔ صاحب معالی السطین کی تحریر کے سیاق وسباق ہے تھی پنة چاتا ہے کہ وہ جابر کی ملا قات کو مدینہ ہی کا واقعہ قرار دیا ہے (۱) اور میں جسے جابر کی اواقعہ قرار دیا ہے (۲) اور میں جسے جے ۔ اس اعتبار سے بھی ابن کثیر کی روایت جموئی قرار بیاتی ہے۔

مبيل مينم حيداباد سنده، پاکستان

مِسوَ رہن مُخرَ مہ یہ ہجرت کے دوسال بعد متولد ہوئے۔رسول اکرم ﷺ کی وفات کے وقت آٹھ

سی برت سے روسی میں شارہوتے ہیں۔ حضرت عمری صحبت میں رہاور حضرت عثمان کے قاصد بن کردشق گئے عبداللہ بن زبیر کے ساتھ مکہ میں سے منجنیق کے پتھر سے زخی ہوئے اور پچھ دنوں بعدانقال کیا۔ ابن کثیر کے مطابق مسور بن مخر مہنے آپ کولکھا کہ خبر داراہل عراق کے مکتوبات اور ابن زبیر کے اس قول کے فریب میں ندا کئیں کہ آپ وہاں چلے جا کیں وہ آپ کی مدد کریں گے (س)۔ لطف کی بات سے کہ مسور نے بعد میں خود عبداللہ بن زبیر کی معیت اختیار کرلی۔

ایک قول کے مطابق خط کا مضمون یہ تھا کہ آپ ہرگز اہلِ عراق کے خطوط اور دعوت پر توجہ نہ دیں۔
اگر اہنِ زبیر آپ سے یہ کہیں کہ آپ عراق جا کیں تو لوگ آپ کی مدد کے لئے اٹھ کھڑ ہے ہوں گے ، تو آپ
ان کی بات پر توجہ نہ دیجئے گا۔ اگر اہلِ عراق آپ کے مشاق ہوں گے تو اپنی سوار یوں پر سوار ہوکر آپ کی طرف دوڑیں گے۔ اگر ایسا ہوجائے تو آپ طاقت اور تو انائی کے ساتھ ان کے پاس جا کیں گے۔ امام حسین طرف دوڑیں گے۔ اگر ایسا ہوجائے تو آپ طاقت اور تو انائی کے ساتھ ان کے پاس جا کیں گے۔ امام حسین اللی نظر کے ناس خط کو یڑھے کے بعد مسور کے اخلاص اور جذبہ کی تعریف کی اور قاصد سے کہا کہ ﴿است خید م

<sup>۔</sup> ا۔ معالی اسیطین جاص ۲۱۷

۲\_ نفس کمہمو مص۲۹

٣\_ يور بتول ص٥٣

الله فی ذلك که میں اپنے كام میں خداوندعالم سے خیر کی دعاما نگتا ہوں(۱)۔ عمر ہ بنت عبد الرحمٰن

یے فاتون حضرت عائشر کی تربیت یافتہ تھیں۔ ابن کثیر کے مطابق انہوں نے امام حسین کوایک خطاکھا جس میں انہوں نے آپ کے خروج کوایک بہت بڑا المیہ قر اردیا اور آپ سے اطاعت اور لزوم جماعت کی درخواست کی اور آپ کو متنبہ کیا کہ اگر آپ نے ایسانہ کیا تو آپ کچھڑنے کے مقام کی طرف ہانکے جا کمیں گے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ میں نے حضرت عائشرضی اللہ عنہا کو یہ کہتے سنا ہے وہ یہ ہی کہ میں عنے رسول اللہ تَلَّا اللّٰہِ عَلَیْ کُورُ مَا تُے سنا کہ حسین کوارض بابل میں قل کیا جائے گا۔ ﴿ یہ قتل حسین باد ض بابل ﴾ جب آپ نے یہ خط پڑھا تو فرمایا کہ پھر تو میرے عراق جانے اور پچھاڑے جانے کے سواکوئی چارہ بابل ﴾ جب آپ نے یہ خط پڑھا تو فرمایا کہ پھر تو میرے عراق جانے اور پچھاڑے جانے کے سواکوئی چارہ نہیں ہے ﴿ فلا بعد لی اذن من مصرعی ﴾۔ (۲)

ابن کشر کے مطابق ابوسعید خدری کہتے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ مجھ سے زبردتی (مدینے سے)

ذکل آئے ۔ میں نے کہا اپنے آپ پرترس کھا ئیں ۔ گھر بیٹے رہیں اور اپنے امام کے خلاف خروج نہ کریں

(۳) ۔ تاریخ البدایۃ والنہایہ کے عربی متن میں ابوسعید خدری کا ایک اور بھی مکالمہ ہے جے متر جم نے نکال دیا
ہے، جس میں اس مکالمہ جیسی گتا خی اور دریدہ ڈنی نہیں ہے ۔ حضرت ابوسعید خدری رسول اکرم کے ایک جلیل

القدر صحابی ہیں ۔ ان کی طرف اس جھوٹے قول کومنسوب کر کے مصنف اور متر جم دونوں نے بزید پہندی کا
شوت دیا ہے ۔ اگر ابن کشر کے بیانات کو گہری نظر سے دیکھا جائے تو پہۃ چلتا ہے کہ انہوں نے بہت غیر محسوس
طریقہ سے شانِ آل محمد کو گھٹا نے اور بزید کو محفوظ کر دینے کا دشقی فریضہ انجام دیا ہے۔

عبدالله بن جعفر طيار

طری نے امام زین العابدین القید اللہ سے روایت کی ہے کہ جب ہم مکہ سے باہر نکاتو

ا۔ بحوالہُ تاریخابن عسا کر (محمودی) ۲۰۲

۲\_ پوربنول ص۵۴

۳۔ پور بتول ص۵۳

عبداللہ بن بعفر طیار نے آپ کوایک خط کھا اور اپنے دونوں بیؤں عون وجمہ کے ساتھ امام خیب النہ کی خدمت بین بھیج ویا۔ اس خط کامتن بیقا ﴿ اما بعد فانی اسٹاللہ باللہ لما انصر فت حین تنظر فی کتابی فانی مشفق علیك من الوجہ الذی تتوجہ له ان یکون فیه هلا كك واستیصال اهل بیتك ان هلکت الیوم طفی نور الارض فانك علم المهتدین و رجاء واستیصال اهل بیتك ان هلکت الیوم طفی نور الارض فانك علم المهتدین و رجاء المعومنین فلا تعجل بالسیر فانی فی اثر الکتاب والسلام ﴾ (۱)۔ امابعد بین آپ کوخدا کی شم دیا ہوں کہ میر ساس خط کے پینچ پر آپ والیس ہوجا کیں۔ آپ نے جوامراختیار کیا ہے اس کے سبب بیس آپ کی بارے بیس خت پریشان ہوں۔ اس بیس آپ کی ہلاکت اور آپ کے خاندان کی جانی ہے۔ اگر آپ دنیا سے چلے جا کیس تو زبین کا نور بچھ جا کے گاس لئے کہ آپ ہدایت یافت افراد کا نشان وکلم اور صاحبان ایمان کی امید ہیں۔ آپ سفر بیش وی کے مطابق میں اس خط کے پیچھ آر ہا ہوں۔ این اعتم کوئی کے مطابق مضمون کم ویش وی ہے جو طبری سے نقل ہو چکا ہے کین اس خط میں امام سین المسلام کین اس خط میں امام سین المسلام کی امید کین کریں میں آپ کے لئے یزیداور اور مومنوں کا امیر ) کھا گیا ہے اور یہ بھی تحریر ہے کہ آپ عراق جانے میں جدیں میں جو کر ان بی کے گئے یزیداور سارے بی امید سے جان مال اور اہل خاندان کا امان نامہ حاصل میں جدیل کے دینیا دور سارے بی امید سے جان مال اور اہل خاندان کا امان نامہ حاصل کی کراوں گا مشل خوارزی میں بھی کم ویش بھی کم کم ویش بھی کم کم کم بھی کم کم ویش بھی کم ک

عبداللہ اس خط کو بھیجنے کے بعد انتہائی سرعت کے ساتھ حاکم مکہ عمر و بن سعید بن عاص کے پاس پہنچے اور اس سے کہا کہ تم حسین کے نام ایک خط کھوجس میں امان دینے کا اور نیکی کرنے اور انعامات سے نواز نے کا وعدہ کرواور انھیں لکھو کہ وہ سفر سے واپس آ جا کیں ۔اور اس خط کواپنے بھائی کیجیٰ بن سعید کے ہمراہ روانہ کروتا کہ حسین کو تھاری سنجیدہ کوشش پراطمینان حاصل ہو ۔ حاکم مکہ نے کہا کہتم جوچاہتے ہووہ لکھ کرلاؤ میں اس پر دستخط کر کے مہر لگا دوں گا۔ طبری کی اس روایت کے مطابق خط جناب عبداللہ بن جعفر نے لکھا اور حاکم مکہ نے اس پر دستخط کے کیکن ابن اعشم کونی ،خوارزمی ،فر ہادم ز ااور صاحب ناتخ التواریخ کے مطابق عمر بن

ا ۔ تاریخ طبری جہ ص ۲۹۱ ، تاریخ کامل جہ ص ۱۷ ۲۔ الفتوح جے ۵ص ۲۷ ، مقتل خوارزی ج اص ۳۱۲

library.com

سعیدبن عاص نے خط خودتح ریکیا۔ شخ مفید نے بھی بہی تحریر کیا ہے(ا)۔ عبداللّٰد کے خط کا جواب

خطاورجواب

حاکم مکہ کے خط کا اصل مضمون بی تھا کہ میں آپ کے لئے خدا سے بیر چاہتا ہوں کہ وہ آپ کو ہلاکت و بربادی سے روکے اور ہدایت کی راہ دکھلائے۔ مجھے آپ کے عراق جانے کی اطلاع ملی ہے۔ میں آپ کو اختلاف وافتر اق پیراکرنے سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ مجھے آپ کی ہلاکت کا خوف ہے۔ میں عبراللہ بن جعفر اور یکی بن سعید کو آپ کے پاس بھی رہا ہوں۔ آپ ان کے ساتھ میر سے پاس آ جا کیں۔ آپ کے لئے امان بھی ہے دوسری بھلا کیاں بھی ہیں۔ امام نے خط پڑھ کراس کا جواب تحریفر مایا ﴿ امما بعد فانه لم يشا قق الله ورسوله من دعا الی الله عذو جل و عمل صالحا و قال آننی من الله المسلمین و قد دعوت الی الامان والبروالصلة فخیر الامان امان الله ولن یؤ من الله

ا۔ ارشاد مفیدج عص ۹۹

۲۔ الفتوح جھص ۲۷ مقتل خوارزی جاص۲۳

يوم القيامة من لم يخفه في الدنيا فنسئل الله مخافة في الدنيا توجب لنا امانه يوم القيامة فان كنت نويت بالكتاب صلتى وبرى فجزيت خيرا في الدنيا والآخرةوالسلام ﴾ -(١)

تزجمه

والی مکه عمروبن سعید کی بدنیتی اس سے واضح ہوتی ہے کہ جیسے ہی امام حسین النظیم کا قافلہ شہر مکہ ہے باہرآ یاوالی مکتمرو بن سعید بن عاص نے اپنے بھائی کچیٰ بن سعید کوایک دیتے کے ساتھ بھیجا کہ وہ حسین کو جانے سے دوک لے۔وہ لوگ آ کے اور آپ سے کہا کہ ﴿ انصرف این تذهب ﴾ واپس پاڑو کہاں جارہے ہو۔آپ نے انکارکرتے ہوئے سفر کو جاری رکھا۔اس پروالی مکہ کا دستہ سینی گروہ سے متصادم ہوگیا اور حسین اوراصحاب حسین نے شدت کیساتھ ان سے مزاحمت کی مطبری کے مطابق دونوں گروہوں نے مزاحمت کے وقت تازیا نوں کا استعال کیا۔ جب امام حسین النا کے رہے تو گروہ مخالف نے انھیں مخاطب کیا پہلے حسين الا تتقى الله تخرج من الجماعة و تفرق بين هذه الامة ﴾ احسين آپاللس نہیں ڈرتے کہ جماعت سے خارج ہورہے ہیں اور امت میں افتراق پیدا کررہے ہیں؟ آپ نے جواب س آیت کی تلاوت فرمائی ﴿ لی عملی و لکم عملکم انتم برئیون مما اعمل و انا برئ مما تعملون ﴾ ميراعمل مير على بهاورتمهاراعمل تمهار على بهرين جوكرر بابون استيم آزاد بو اورتم جو کررہےاس سے میں بری ہوں (۲)۔

> ا۔ تاریخ طبری جسم ۲۹۲مقل خوارز می جام ۲۹۳ ۲ تاریخ طبری جهن ۲۸۹

Presented by: https://jafrilibra

# مکه سے روانگی

شیخ مفیدتحریر فرماتے ہیں کہ حضرت مسلم بن عقیل کا خروج کوفیہ میں منگل کے دن آٹھ ا ذی الحجین ۲۰ ہجری کو ہوا اور آپ بدھ کے دن روز عرفہ نو ذی الجج کوشہیر ہوئے اور حسین الطبیعی نے مسلم کے خروج کے دن روز ترویہ مکہ سے عراق کی طرف رُخ کیا۔ آپ نے مکہ میں شعبان کے باقی دن ، پوراما ورمضان ، ما و شوال اور ما و ذی القعده اور ما و ذی الحج سن ساٹھ کی آٹھ راتیں گذاری تھیں ۔ مکہ کے قیام کے دوران آپ کے پاس جازاوربھرہ کے چندافراد جمع ہو گئے تھے۔ یہ آپ کے اہلِ خاندان اورموالیوں کے علاوہ تھے(1)۔ صاحب ریاض القدس لکھتے ہیں کہ تاریخ طبری میں ہے کہلوگوں کا ایک بتم غفیراورانبوہ کثیرامام حسین الطینی کی سلطنت کی امید میں ساتھ ہو گیااور کچھلوگ محبت اور عقیدت کی بنیاد پر آپ کے ساتھ جلے۔وہ لوگ جواخلاص اورعشق ومودت کے ساتھ ہمراہ ہوئے ان میں سب سے پہلے عباس بن علی اسیے جھ یا سات بھائیوں کیساتھ کمربستہ حاضر ہوئے ۔جعفر بن علی ،عثان بن علی ،عمر بن علی ،ابو بکر بن علی ،عبداللہ بن علی مجمہ بن علی اور ابرا ہیم بن علی ۔ امام حسن الطبیلا کے یا نچے بیٹے ساتھ ہوئے ،حسن بن حسن ، قاسم بن حسن ، احمد بن حسن ، عبداللَّه بن حسن اورابوبكر بن حسن \_ا سَكَ ساتهه اولا دِمسلم ، اولا دِعِقْل ، اولا جِعَفْر اور اولا دِعبدالله بن جعفر بيرسب يندره اشخاص تنے اور دوبينے امام حسين القليلا كامام زين العابدين القليلا اور حضرت على اكبرهمراه تنے (٢) \_ ابه ارشادمفیدج۲ص۲۲

۲۔ ریاض القدس جاس ۱۳۸

صاحبِ رياض القدر لكهة بين كه چون عليامكرمه مجلله محترمه خواتون الخواتين حضرت زينب دختر پادشاه عرب قدم بدهليز خانه نهاد قمر بني هاشم شمشير كشي و فرياد برآورد غضوا ابصاركم وطأطأ واروسكم چشمها يبنديد وسرهابزير اندازيد حوراء انسيه كختر شاه عراق خواهر سلطان حجاز بضعة فاطمة زهرا حضرت زينب خواتون عليها سلام الله بيرون تشريف مي آورند و مردم صورتها بديوار كرده صورتها بزيرانداختند عليا مكرمه بيرون آمد چشمش بقامت جوانان هاشمي نشان افتاد گريه بر دختر امير عرب مستولى شدقاسم دويد كرسى بزمين نهاد على اكبر دويد پرده كجاوه كرفت عباس ابن امير زانو خم كرد امام حسين زير بغل خواهر گرفت باين عزت و احترام سوار گردید (۱)۔ جبعظیم المرتبت خاتون حضرت زینب بنت امیر المونین نے گھر کی ڈیوڑھی سے باہر قدم رکھا تو قمر بني باشم حضرت ابوالفضل العباس نے تلوار تھنج لی اور باواز بلندار شادفر مایا که ﴿غضوا ابصار کم وطأ طأ وا رؤسكم ﴾ الالوكوائي آئكيس بندكرواورسرول كونياكراوامير المومنين العليان كابين اورسلطان جاز کی بہن اور جنابِ فاطمہ زہرا کی لخبِ جگر حضرت زینب سلام الله علیہا باہر تشریف لا رہی ہیں۔لوگوں نے چرے دیوار کی طرف کر لئے اور سرول کو جھالیا تو شنرادی باہرتشریف لائیں۔ جب ہاشی جوانوں پرآپ کی نگاہ پڑی تو آپ پر رفت طاری ہوئی۔قاسم نے دوڑ کر کری زمین پر رکھی علی اکبر نے دوڑ کرمحمل کا بردہ تھا ما عباس بن علی نے زانو کوخم کیا امام حسین النیج نے بہن کوسہارا دیا اور اس عزت واحترام کے ساتھ شنرادی سوار ہوئیں ۔

جب حسین کا قافلہ چلاتو پوراشہر مکہ حزن واندوہ میں ڈوبا ہوا تھااور ہرشخص سو گواراور

اشک ہارتھا(۲)۔

ا۔ ریاض القدس جاص ۱۳۸

۲\_ صواعق محرقه ص ۱۸

11/1/

Presented by: https://jafrilibrary.com/

# منازل سفر

گزشتہ زمانوں میں ، دوران سفر، ایک دن میں جومسافت طے کی جاتی تھی اُسے منزل کہا جاتا ہے۔لوگ پیدل اورسواریوں کے ذریعہ سفر کرتے اور منزل پر پہنچ کر آرام کرتے اور سواریاں تبدیل کرتے تھے۔ دومنزلوں کے درمیان کا فاصلہ تنین نہیں تھالیکن عام طور سے حارفرسخ پرایک منزل ہوتی تھی۔امام حسین الكية نے دوران سفر جو منزليس طے فرمائيس ان كى كچھ تفصيلات تاريخ ومقتل كى كتابول ميس يائى جاتى ہیں۔آپ نے ہرمنزل برشب بسری نہیں فر مائی بلکہ کسی منزل سے گزرگئے ، کہیں مخضر قیام کیا اور کہیں روز و شب کا قیام فرمایا۔ بعض مقتل نگاروں کے مطابق ابن شہرآ شوب کی بیان کروہ منازل بیر ہیں۔ زات عرق، حاجر بخزيميه ، ثعلبيه ، شقوق ، شراف ، منيوا ، عذيب الهجانات ، كربلا مجم البلدان ميں ان منازل كي تعداد وترتيب مختلف ہے۔

سیدمہدی نے ریاض المصائب میں ان اختلا فات مرمخصر روشیٰ ڈال کریتج پر کیا ہے کہ منزلوں کی ترتیب معلوم کرنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔اصل مقصد توان واقعات کا بیان ہے جوان منازل میں پیش آئے ہیں(ا)۔ فاضل قزویٰ نے تحریر کیا ہے کہ منازل کی تعیین اوران میں پیش آنے والے واقعات کا بیان اہم ہے۔مورخین ومحدثین کے درمیان اس موضوع میں اختلافات ہیں لیکن ہم وہی تکھیں گے جوتن اور سیج ہے

ار رياض المصائب ص ٢٧٥

اور کہیں کہیں اختلافات کو بھی بیان کریں گے(۱) ۔ فاضل قمز وینی کے اس دعوے براعتاد کرتے ہوئے ہم نے بیشتر انہیں کی تر تیب کوتر جیجے دی ہے۔انہوں نے منزلول کے ساتھ دن اور تاریخ کو بھی معین کیا ہے جسے ذہنی تحفظات کے سب نقل نہیں کیا گیا۔

ی منزل مکداورمنی کے درمیان ہے اور مکہ کی نسبت منی سے زیادہ قریب ہے (۲)۔ یہ منیٰ کی سرحد سے شروع ہو کرمقبرہ معلیٰ ( قبرستان حجون ) تک جاتی ہے۔اس مقام پرامام حسین الطّیفیٰ کی ملاقات بزید بن ثبیت بھری ہے ہوئی (۳)۔وہ اینے دوبیٹوں کے ساتھ امام حسین النکھی کے شریک سفر ہوئے اور کر بلامیں شہید ہوئے (مم)۔

یہ منزل مدینہ کے رائے بروا قع حل سے قریب ترین ہے اوراہل مکہ اس منزل سے عمرہ کے لئے احرام باندھتے ہیں۔ مکداور تعلیم میں تین یا جارمیل کا فاصلہ ہے۔ آج پیچگہ مجدعا کشہ کے نام سے معروف ہے۔اس مقام پرامام حسین القلیٰ نے یمن ہے آنے والے ایک قافلہ سے اپنے اصحاب اور اسباب کے لئے اونٹ کرائے پر لئے اورسار بانوں سے کہاا گر کوئی جمارے ساتھ چلنا چاہے تو ہم اس کا کرایدادا کرینگے اوراس سے حسن سلوک کریں گے اور اگر کوئی راستہ میں ہم سے جدا ہونا چاہے تو ہم مقدار سفر کے مطابق اس کا کرایدادا کریں گے۔ان میں سے پچھلوگ آپ کے ہم سفر ہوئے اور پچھالگ ہوکراین منزل کی طرف چل یڑے(۵) طبری کےمطابق یمن ہے آنے والے اس قافلہ میں وہ مال ومتاع تھا جو یمن کے والی بحیر بن

ابه الإمام الحسين واصحابه ج اص+ ۱۵

۲۔ مجم البلدان ج اص ۲۲

۳ نفس المهمو مص ۴۸

٣- تنقيح المقال جساص ٣٢٥

۵\_ ارشادمفیدج۲ص۸۸

بیار نے پزید کے لئے شام روانہ کیا تھا۔امام نے تھم دیا کہ اس مال کوضبط کر لیا جائے (1)۔ پزیدا بنی مملکت میں قتلِ حسین کا تھم وے چکا تھا اور آ ہے اپنی جان کی سلامتی کے لئے شہر تبدیل کررہے تھے ایسے میں قاتل کا کچھ مال ومتاع سامنے آیا۔اسے ضبط کر کے قاتل کومعاشی نقصان پہنچا ناحکمتِ عملی کے عین مطابق ہے۔اس تے بل بدراولی میں ایسا ہی ایک واقعہ ہو چکا ہے۔ بعض محققین نے رجال بحرالعلوم کے حوالہ ہے اس واقعہ کی تر دید کی ہے کہ سید بحرالعلوم اسے مقام امامت کے خلاف جانتے ہیں (۲)۔

شعمی کی روایت کے مطابق عبداللہ بن عمراینے تالاب پر تھے جب انہیں امام حسین الطينة كوراق جانے كى اطلاع ملى تووه آپ كى خدمت ميں حاضر ہوئے اور آپ كو حكومت وفت سے اختلاف یر ہونے والے نقصانات بتلائے اور حکومت کے سامنے تشلیم ہوجانے کامشورہ دیا۔ امام حسین التلایع نے انکار فرماتے ہوئے ابن عمرہے جو جملے کہے اس میں بیر بھی فرمایا کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرواور میری نصرت ترک نہ کرو(۳)۔اس روایت میں بیذ کرنہیں ہے کہ وہ تالاب کہاں تھالیکن فاضل ساوی نے تحریر کیا ہے کہ جب امام حسين الطيعة تعليم سے گزرے نوعبدالله بن عمراینے تالاب پر تھے۔انہوں نے امام حسین الطبعة كومنع كياليكن امام نے قبول نہیں کیااوروادی عقیق کی طرف چلے گئے (۴)۔وادی عقیق مدینہ کے قریب ایک جگہ کا نام ہے۔ صفارح

Presented by: https://jafrilibrary

صفاح حنین اور علامات ِحرم کے درمیان، مکہ جانے والوں کے بائیں جانب واقع ہے۔ای منزل پر فرز دق نے امام حسین الطیلاسے ملاقات کی ہے۔ فرز دق کابیان ہے کہ میں سن ساٹھ ہجری میں اپنی والدہ کے ساتھ حج کے لئے مکہ جارہا تھا اور ناقے کی مہارمیرے ہاتھ میں تھی۔ میں جیسے ہی حرم کے حدود میں داخل ہوا۔ میں نے اونٹوں کی قطار دیکھی۔ پوچھنے پرمعلوم ہوا کہ یہ حسین بن علی کا قافلہ ہے اور آپ اسلحول اورتلوارول كساته مكمة سے باہر جارہ بیں۔ میں آپ كى خدمت میں حاضر ہوا اور سلام كے بعد

ا۔ تاریخ طبری جسم ۲۸۹

۲\_ رجال بحرالعلوم ج۴م ۲۰۰

٣\_ مثير الاحزان ص١٥

۳- ابصار العين ص ۲۸

عرض کی کماللد آپ کی خواہشوں اور تمناؤں کو پورا فرمائے۔فرزیدِ رسول امیرے ماں باپ آپ پر فداہوں آپوالی کیا جلدی ہے کہ فج کوچھوڑ کرتشریف لے جارہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس اے اعجال لُاخِدن ﴾ اگرجلدي ند كرتا تو گرفتار بوجاتا ـ پهرآپ نے جھے سے يو چھا كم كون بو؟ ميں نے كہا كميں ا بیک عرب ہوں اور خدا کے واسطے اس سے زیادہ نہ یو چھئے۔ آپ نے فرمایا کہ جہاں سے آرہے ہو وہاں کے لوگوں کے بارے میں کھوتو بتلاؤ۔ میں نے عرض کی کہ ﴿المخبير سئلت، قلوب الناس معك واسيا فهم عليك و القضاء ينزل من السماء والله يفعل ما يشاء ﴾ آپنے يروال ايك باخر مخص ت کیا ہے۔لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں آپ کے دشمنوں کے ساتھ ہیں۔قضاء وقدر الله كاتهين بوه جوجاب كاوي موكالمام فرمايا المصدقت، لله الامر، و كل يوم ربنا هو في شان أن نزل القضاء بما نحب فنحمد الله على نعمائه و هو المستعان على أداء الشكر و ان حال القضاء دون الرجاء فلم يبعد من كان الحق نيته و التقوى سريرته ﴾ تم نے سے کہا ہے۔ امور اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور ہرون اس کی ایک شان ہے اگر خدا کا فیصلہ وہ مواجوہم چاہتے ہیں اور جو ہماری مرضی کے مطابق ہے تو اس کی نعمتوں پرشکر اداکرتے ہیں اور وہی ادائے شکر کی طاقت کا عطا کرنے والا ہے۔اوراگراس کا فیصلہ ہماری مرضی کے مطابق نہ ہوا تو جس کی نیت حق ہواورتقوی اس کا مزاج ہووہ اپنی خواہشوں سے دورنہیں رہے گا۔ میں نے عرض کی کہ آپ نے سچے فر مایا اللہ آپ کو آپ کی خواہشوں میں کامیاب کرے اور پریشانیوں کوآپ سے دور رکھے پھر میں نے مناسک حج اور کچھ دوسرے مسائل یو چھے۔آپ نے جوابات دیتے پھرآپ نے اپنی سواری کوآ کے بڑھاتے ہوئے فرمایا ﴿السلام علیك ﴾ تم يرسلامتي ہو پھرہم جدا ہو گئے (۱) ۔ اكثر موز حين فرز وق سے ملاقات كا تذكره كرتے ہيں بميكن اس بات میں اختلاف کرتے ہیں کہ ملاقات کہاں ہوئی۔ارشادی اس روایت میں بیر ملاقات شہر مکہ کے باہر کیکن حدودحرم میں ہوئی ۔ دینوری طبری اورابن اثیر (۲) نے بیلا قات صفاح میں کھی ہے طبری کی روایت

ا بو مخت میں صفاح اور روایت ہشام میں حدود حرم کا ذکر ہے۔

ا۔ ارشادمفیرج۲ص۲۷

٢- الاخبار الطّوال ص ٢٣٥، تاريخ طبري جهص ٢٩٠، تاريخ كامل بن اثيرجهم ١٦

بعض لوگوں نے ریجی تحریر کیا ہے کہ امام حسین النکھانے اس موقع پر بیا شعار پڑھے۔ لئن كانت الدنيا تعد نفسية فدار ثواب الله اعلى وانبل فقتل امرء بالسيف في الله افضل وان كانت الابدان للموت انشئت فقلة سعى المرء في الرزق اجمل وان كانت الابدان شيئا مقدرا فما بال متروك به المرء يبخل (١) وان كانت الأموال للترك جمعها اگر د نیاعمہ ہ اورنفیس شے شار کی جاتی ہے تو پھر وہ گھر جہاں اللہ سے اجر ملے گااعلیٰ اورخوب ترہے۔اگر بدنوں کو موت ہی کے لئے بنایا گیا ہے توانسان کا اللہ کی راہ میں تکوار سے قبل ہوجانا بہت برتر وافضل ہے۔اگرلوگول

کے رزق تقدیر میں ہیں تو پھرانسان کا تلاشِ رزق میں کم کوشش کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اگر اموال کی جمع آوری کے بعداہے چھوڑ ہی کرجانا ہے تو جو چیز چھوڑی جانے والی ہواس میں انسان کمکل ،

وادي عقيق

کیوں کرتاہے۔

یہ وادی ذوالحلیقه کی نسبت ملّه سے زیادہ قریب ہے۔ صاحبِ مراصد الاطلاع نے اسے عقق المدین کھاہے جس سے پنہ چلتا ہے کہ بید مین کے مضافات یا قریبی علاقد میں ہے۔اس علاقہ میں یانی اور سبزہ بہت ہے اور آبادیاں کثرت سے ہیں۔اس منزل پر عبداللہ بن جعفر طنیا رکے دونوں صاحب زادے عون ومحمد اپنے والد کا خط لے کرلیکن امام حسین انگیلی کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔اس خط میں پیٹح ریتھا كه امام حسين الطيخة كوفه كااراده حجورٌ كرمكه والپس آجائيں - بينط بحيج كرحضرت عبدالله حاكم مكه كي طرف روانه ہوئے اوراس سے امان نامہ حاصل کیا (۲)۔

وادى صفراء

صاحب مراصد الاطلاع كے مطابق وادى صفراء مدينه كے علاقوں ميں سے ايك علاقه

ا۔ عوالم العلوم (مقتل )ج 2اص۲۲۴ اس روایت میں فرز دق کی ملا قات زبالہ پر بیان کی گئی ہے۔ ٢\_ الامام الحسين واصحابي ١٥٩ بحواليهُ الصارالعين

ہے جو حاجیوں کی گزرگاہ پر واقع ہے۔ درختوں اور نخلتانوں کی کثرت ہے۔ اس وادی اور بدر کے درمیان ایک مرحلہ کی مسافت ہے۔ بیمنزل دو پہاڑی ٹیلوں کے درمیان ہے۔ مجمع بن زیاد اور عباد بن مہاجر مدینہ کے مضافات میں جہینہ کی کسی منزل پر بہنچ تو دوسر ہے مضافات میں جہینہ کی کسی منزل پر بہنچ تو دوسر ہے لوگوں کے ساتھ ان دونوں افراد نے اس منزل پر آپ سے ملاقات کی۔ اور بیسب آپ کے ساتھ ہی رہے بہال تک کہ مذکورہ دونوں افراد کر بلا میں شہید ہوئے (۱)۔

#### مكريبنه

\_\_\_\_ ال<u>وسارانين س۲۰۱</u>

ا۔ مقتل ابو مخص ۲۱ ۔ اس روایت میں جناب مسلم اور ہانی کی شہادت کی خبر کا مکہ میں موصول ہونا بتلایا گیا ہے اور ریہ بات تاریخ کی شہرت عام کے خلاف بلکہ خلاف واقعہ ہے۔

٣- المأتين في مقتل الحسين ج الص١٠٨-١٠٩

Presented by: https://jafrilibrar

نهآپ کی خدمت میں ساتھ رہ سکتا ہوں۔ پھرامام کورخصت کیا (1)۔

صاحب ریاض القدس نے ایک سرخی قائم کی ہے'' حضرت کامکنہ سے مدینہ آنا اور مدینہ سے عراق جانا''۔اس کے بعد تحریفر ماتے ہیں کہ میرے والدنے ریاض میں پیکھاہے کہ امام حسین الطبی نے جب کوفیہ

کے لئے ملہ سے سفراختیار کیا تو مدینہ آکر آ کے گئے۔ صاحب ریاض اس تفصیلی بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں

کہ اگر چدار باب تاریخ وسیر نے صراحةً میہ بات نہیں کھی کین ان کی عبارتوں اور ان کے جملول سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے پھروہ لکھتے ہیں کہ والد مرحوم اس نظریہ میں متفر دیتھے اور حق پر تھے۔اس کی تائید میں اور بھی

بہت کچھنے رفر مایا ہے(۲)۔ در بندی اورمبدی حائزی نے بھی ابو مخف سے اس روایت کوفقل کیا ہے (۳)۔

ا یک حوالہ جواس سلسلہ میں دیا جا تا ہےوہ سید بن طاؤ س کا ہے۔انہوں نے تحریر کیا ہے کہ شخ مفید نے اپنی کتاب مولدالنبی ومولدالا وصیاء میں اپنے سلسله سُند سے امام جعفرصا دق الطبی سے ایک روایت نقل كى بـ جس كابتراكى الفاظ يه بي ﴿ لـ ما سار ابوعبد الله الحسين بن على من مكة ليد خل المدينة ﴾ (٣) يعنى جب حسين ابن على ملّه سے مدينہ جانے كے لئے نكلے تو فرشتوں كے ايك گروہ نے ان سے ملاقات کی۔اس جملہ سے بھی بی ثابت ہوتا ہے کہ آپ مدینہ کی راہ سے کوفہ کی طرف تشریف لے گئے

ہیں۔اس دلیل پر پہلا اعتراض تو پیر کیا گیا ہے کمجلسی نے اسی روایت کوفقل کرتے ہوئے یوں تحریر فرمایا ہے ﴿ لماسادابوعبد الله من المدينة ﴾ (٥) يعنى جب المحسين المني في مديند سي المناداس ہے پتہ چلتا ہے کہ سید بن طاؤس کی نقل کر دہ روایت میں کتابت کاسہوہوا ہے۔ دوسرااعتراض بیرکیا گیا ہے کہ سید بن طاؤس نے اس روایت کے بعد ریکھا ہے کہ امام حسین النیکٹ آگے چلے یہاں تک کہ منزل تعلیم سے

گزرے تنعیم سے گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوبارہ ملّہ واپس آرہے تھے۔ مدینہ کی طرف تشریف نہیں

ا۔ ناسخ التواری ج میں ۱۲۸

٢\_ رياض القدس ج اص ١٢١

سوبه اسرارالشها دة ص ۱۹۰،معالی انسبطین جاص ۲۲۹

۷- ترجمه ومتن لهوف ص۸۲

۵\_ بحارالاانوارجههم اسس

لے جارہے تھے۔ یہ اعتراض غالبًا جغرافیہ کی نا وا تفیت کے سبب کیا گیا ہو۔اس لئے کہ لغات کی رو سے منزلِ تنعیم سے مدینہ کا راستہ گزرتا ہے۔ .

فضل علی قرویی مرحوم نے لکھا ہے کہ میں نے ابواسحاق اسفرا کینی کے مقل کے علاوہ کی کتاب میں میصراحت نہیں دیکھی کہ امام حسین النظیٰ مدینہ جا کر پھرعراق کے ہوں جب کہ یہ کتاب جعلی باتوں کے سبب پایہ اعتبارے ساقط بھی ہے۔ اس کے بعد قریر فرماتے ہیں کہ جس نے بھی کتب فریقین کا مطالعہ کیا ہوگا اے بیا تھاقطی حاصل ہوگا کہ آپ دوبارہ مدینہ تشریف نہیں لے گئے (۱) ۔ اکثر ویشتر مورخین اسی بات کے قائل ہیں اور شاید یکی درست بھی ہو ۔ لیکن فاصلِ قروین کی کتاب کے مطالعہ کے دوران منازلِ سفر میں یہ عبارات ورشاید یکی درست بھی ہو ۔ لیکن فاصلِ قروین کی کتاب کے مطالعہ کے دوران منازلِ سفر میں یہ عبارات ورکھنے میں آئیں کہ تعیم مدینہ کے رائے پر مکہ کے قریب ترین مقام عل ہے۔ وادی عقیق کا نام عیق المدینہ ہے۔ دادی صفراء مدینہ کے ایک جانب واقع ہے۔ جہینہ کے گھر مدینہ کے اطراف میں واقع ہے اور وہاں سے کچھلوگ امام حسین النظیٰ کے ساتھ ہو گئے ۔ جن میں سے دو درجہ شہادت پر فاکڑ ہوئے ۔ کیا یہ مکن ہے کہ امام حسین النظیٰ کہ ساتھ ہو گئے ۔ جن میں سے دو درجہ شہادت پر فاکڑ ہوئے ۔ کیا یہ ممن ہے ہوں؟ جبکہ حسین النظیٰ مدینہ کے اپنے قریب سے گزرے ہوں اور ترم رسول کی زیارت کے لئے نہ گئے ہوں؟ جبکہ فاصل قروین کی اسی کتاب میں قبر رسول سے ایک تیسرے و دراع کی روایت بھی ملتی ہے جسے ہم نقل کرآئے فلی سے سے میں حقیق کی گئی کتی ہیں اور امید ہے کہ جدید دور کے محققین اس پر قوجہ کریں گے۔

ذات عرق

یمنزل را و مکہ کے ایک پہاڑ کے پاس ہے۔جدھرے گزر کرعراتی حاجی مکہ میں داخل ہوا کرتے تھے۔امام حسین الطبی نے اس مقام پرایک دودن قیام فر مایا۔

پہاں آپ کی ملاقات بشر بن غالب نامی ایک شخص ہے ہوئی جس کاتعلق قبیلہ بنی اسد سے تفاوہ عراق کی ملاقات بشر بن غالب نامی ایک شخص ہے ہوئی جس کو ان کے کہا ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں آپ نے فرمایا کہ ﴿ صدق احمو بنی اسد ان الله یفعل مایشاء وید کم مایدید ﴾ برادر اسدی نے ج کہا۔ اللہ جو جا ہتا ہے وہ کرتا ہے اور

ابه الإمام الحسين واصحابيص • ١٥

IAF

جوارادہ کرتا ہے اس کا تھم دیتا ہے(!)۔بشرین غالب اسدی کوفی کواہن حجرنے ابوعمروکشّی کے حوالہ سے عالم، فاضل اورجلیل القدر لکھاہے (لسان الممیز ان )۔اس بزرگ کونتین اماموں کی صحبت کا شرف حاصل رہا ہے۔ بیآ ل محمد کی روایات کا راوی بھی ہے۔اس واقعہ کے بعد ہمیں اس عظیم المرتبت بزرگ کا سراغ منزلِ تعلیبہ برماتاہے جے آ کے بیان کیا جائیگا۔

🚭 صاحبِ بحار (٢) اور صاحبِ عوالم (٣) نے مندرجہ ذیل واقعہ کوریّا ثبی کی تاریخ سے نقل کیا ہے۔ لیکن اس واقعہ کی منزل معین نہیں کی ہےالبتہ صاحب ریاض القدس (۴) نے منزلِ ذات عرق کے عنوان کے تحت اس واقعہ کوفل کیا ہے کہ ریاشی اینے اسناد سے راوی حدیث سے نقل کرتے ہیں کہ میں مج کرنے کے بعداییے ساتھیوں کوچھوڑ کرتنہاسفر پرنکل کھڑا ہوا۔ا ثنائے سفر میں میری نگاہ چھولداریوں اور خیموں پر پڑی ۔ میں چاتا ہوا اُن کے قریب آ گیا اور سوال کیا کہ بیے خیے کس کے بیں؟ لوگوں نے جواب دیا کہ حسین کے۔ میں نے یو چھاحسین یعنی علی و فاطمہ کے صاحب زادے؟ کہا کہ ہاں۔ میں نے یو چھا کہ کس خیمہ میں ہیں؟لوگوں نے بتلایا تو میں اس خیمہ کی طرف گیا۔ میں نے دیکھا کہ اہام حسین الظیٰ خیمہ کے دروازے سے میک لگائے بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی تحریر پڑھارہے ہیں۔ میں نے سلام کیا اور انہوں نے جواب سلام دیا۔ میں نے عرض کی یا بن رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوجا کیں آپ اس بة بوكياه اورحاى وناصر سے خالى علاقه ميں كيوں خيمدزن ميں؟ فرمايا ﴿إن هاؤ لا اخافوني ﴾ میں نے اُن (بن امید ) کے خوف سے یہاں قیام کیا ہے ﴿وهذه كتب أهل الكوفة ﴾ اوريابل كوفك خطوط يير - ﴿وهم قاتلي ﴾ اوريهي لوك مير عقاتل بير - ﴿فاذا فعلوا ذلك ولم يد عوالله محدّما اللا انتهكوه وهجبايا كري كاورالله يحرمات كى بتك كري كية ﴿بعث السه لهم من يقتلهم ﴾ توالله أن يرايس كومسلط كرے كاجوانبين قل كرے كا ﴿حتَّى

ا - كبوف مترجم ص ٨٨، مثير الاحزان ص ٢٦، بحار الانوارج ٢٨٥ م ١٧٧ ، عوالم ج ١٥ ص ٢١٧

۲۔ بحارالانوارج ۲۲س ۲۸ س

٣- عوالم العلوم ج ١٥٥ ٢١٨

سمر رياض القدس جاص ١٥٧

يكونوا اذل من قوم الامة ، يهال تك كدوه لوندى كى قوم سے زياده حقير اور بے وقعت بوجاكيں

حاجر (بطن رُمّه )

اس منزل پر کوفیداور بھرہ سے آئے والے راستے مدینہ کے راستہ سے متصل ہو جاتے ہیں۔آپنے اس منزل سے قیس بن مسہر کوخط دے کر کوفیہ کی طرف روانہ فرمایا۔ارشاد مفید کے مطابق جناب مسلم نے اپنی شہادت ہے ستائیس دن قبل جو خطالکھا تھا اس میں اہل کوفیہ کی اطاعت کا تذکرہ کیا تھا اور اہل کوفیہ نے بھی لکھاتھا کہ آپ کی مدد کے لئے ایک لا کھتلواریں آمادہ ہیں۔ تا خیر نیفر مائے۔اس کے جواب میں آپ ني يخط لكها من المومنين والمسلمين بن على الى اخونه من المومنين والمسلمين سلام عليكم فانى احمد اليكم الله الذي لا اله الا هو اما بعد فان كتاب مسلم ابن عقيل جاءني يخبرني فيه بحسن رأيكم واجتماع ملاً كم على نصرنا والطلب بحقّنا فنسئل الله ان يحسن لنا الصنع وان يثيبكم على ذلك اعظم الا جر وقد شخصت اليكم من مكة يوم الثلاثاء لثمان مضين من ذى الحجة يوم التروية فاذا قدم عليكم رسولى فانكمشوافي أمركم وجد وافاني قادم عليكم ايّامي هذه ان شاءالله والسلام عليكم ورحمته الله و بركاته ﴾ (٢) حسين بن على كى طرف سے مؤن اور مسلمان بھائيوں كنام ـ سلام علیکم ۔ میں آپ لوگوں کی طرف اس اللہ کی حمد کا تحفہ بھیجتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبور نہیں ہے۔ اما بعد مجھے مسلم بن عقبل کا وہ خط موصول ہوا جس میں انہوں نے آپ لوگوں کے حسنِ رائے اور ہماری مددیر آپ لوگوں کے اجتماع اور ہمارے حق کی طلب میں آپ لوگوں کے جذبہ سے آگاہ کیا۔ اللہ سے دعاہے کہ ہمیں اس مقصد میں کامیا بی عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو ہماری نصر<u>ت پراج عظیم عطا فرمائے۔ میں ۸ زی الحجہ س</u> شنیہ ا۔ بعض لوگوں نے قوم الامۃ ہے قوم سبا کومرادلیا ہے جس پرایک عورت کی حکومت تھی اور بعض کے خیال میں فرام الامۃ ہے۔

اس اعتبار سے ترجمہ بیہ ہوگا کہ بیلوگ اُس کیڑے سے زیادہ حقیر اور بے وقعت ہوجا کیں گے جوعور تیں مخصوص ایّا م میں استعال کرتی ہیں۔

۲\_ ارشادمفیدج۲ص•۷

کے دن بروز تر دبید مکہ سے روانہ ہوا ہول۔ جب میرا قاصد آپ لوگوں تک پہنچاتو اینے کام میں سرعت کے ساتھ جدو جہد کرتے رہیں ۔انشاءاللہ میں انہیں دنوں میں پہنچنے والا ہوں ۔وانسلام علیکم ورحمۃ الله و بر کانتہ۔ جب ابن زیاد کوامام حسین النی کے کوفہ کی طرف روانہ ہونے کی اطلاع ملی تق اس نے پولیس کے افسر حصین بن نمیر کو قادسیہ بھیج کر راستوں پر پہرے لگوا دیئے تھے۔ یہ پہرے قادسیہ سے خفان اور قادسیہ

ے قطقطا نہاور لعلع تک تھے اور لوگوں میں حسین کے آنے کی تشہیر کر دی گئی تھی (1)۔ قیس بن مسہر خط لے کرتیزی کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے ۔ قادسیہ میں ابن زیاد کے تفتیش کرنے والوں نے انہیں روکا قیس نے امام کے خط کو بھاڑ کر ٹکڑوں میں بدل دیا ۔ حسین بن نمیر نے قیس کو خط کے فکڑوں کے ہمراہ ابن زیاد کے پاس روانہ کردیا۔ جب ابن زیاد کے پاس پہنچے اور اس نے سوال کیا کہم کون ہو؟ توانھوں نے جواب میں کہا کہ میں امیر المومنین حسین اللیکا کے شیعوں میں سے ایک شخص ہوں۔اُس نے یو چھا کتم نے خط کو کیوں بھاڑ دیا؟انہوں نے جواب دیا تا کتہہیںاس خط کےمضمون کا پیتہ نہ چلے ۔ابن زیاد نے یو چھا کہ وہ خط کس کا تھا اور کس کے باس لے جارہے تھے؟ جواب دیا کہ حسین کا خط تھا کوفہ کی ایک جماعت کے نام کیکن میں ان لوگوں کے نام نہیں جانتا۔ابن زیاد نے شدید غصّہ کی کیفیت میں چیخ کرکہا کہ میں تمہیں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ ان لوگوں کے نام نہ بتلاؤ جن کے نام وہ خط تھایا دوسری بات یہ ہے کہ منبر پر جا کر حسین اور ان کے والد اور بھائی کوستِ (وشنام طرازی) کرو۔اس صورت میں تہمیں چھوڑوں گا در نہتہیں قتل کر دیا جائے گا۔قیس نے کہا چونکہ میں ان لوگوں کے نامنہیں جانتا لہٰذاوہ کا م تو انجام نہیں دے سکتا البتہ دوسرا کام کرسکتا ہوں۔ ابن زیاد نے بہ خیال کرکے کہ قیس موت سے ڈرگیا ہے شہر کوفہ میں اعلان کروادیا کہلوگ مسجد بزرگ میں جمع ہوجا کیں اور حسین کے نمائندہ قیس بن مسہر کی گفتگو بنی اتریہ کی تعریف میں سنیں۔ جب قیس منبر پر گئے تو حمد خدا اور نعت رسول کے بعد علی اور اولا دعلی پر درو دھیجی پھر عبیداللہ اور اس کے باپ زیاداور بن امید کی حکومت کے چھوٹے بڑے سارے معاونین اور ہوا خواہوں پرلعت بھیجی ۔ پھر بلند آ واز سے اہل کوفہ کوخاطب کیا کہاہے لوگوھین بن علی خلق خدا میں سب سے بہتر اور فاطمہ بنت رسول کے صاحبزادے ہیں اور میں تمہاری طرف ان کا فرستادہ ہول۔ میں ایک منزل بران سے رخصت ہوکرتمہارے

ا۔ تاریخ طبری جہص ۲۹۷

یاس آیا ہوں تا کہتم لوگوں تک ان کا پیغام پہنچادوں اورتم پر فرض ہے کہتم انہیں لبیک کھو۔ ابن زیاد کے

سیا ہیوں نے جبا سے صورت حال بنائی تو اس نے غصہ کے عالم میں میچکم دیا کیقیس کو دارالا مارہ کی حجیت پر

لے جاؤاور پنچے بھینک دو۔ ابن زیاد کے علم کے مطابق قیس کو نیچے بھینک دیا گیا۔ جب امام حسین الطیخان کوائن

واقعدى اطلاع ملى توآپ كي آكھوں سے آنسوجارى موسے اور آپ نے ارشا فرمايا ﴿اللهم اجعل لغا

ولشيعتنا منزلا كريما عندك واجمع بيننا وايّاهم في مستقر رحمتك أنك على كل شيء

قديس ﴾ (1) -بارالها بهار ساور جاري شيعول كے لئے اپنياس ايك بلندمنزل قرارد ساور جميل اور

عبدالملك بنعمير بجلي نے اٹھ کراہے ذبح کر دیااور کہا کہ میں نے اسے عذاب سے نجات دلانے کے لئے ذبح

ا بن کثیر کے مطابق قیس کی دھجیاں اڑ گئیں اور ہڈیاں چور چور ہوگئیں کیکن ابھی رمق باقی تھی۔

Presented by: https://jafrilibrary

ہارے شیعوں کواپنی رحت کے متعقر میں جمع فرما بے شک تو ہرشے پر قادرہے۔

کیا ہے۔ایک روایت میں قیس کی جگہ عبداللہ بن یقطر کا نام ہے (۲)۔

صاحب ریاض القدس نے مناقب ابن شهرآ شوب کے حوالہ سے میتح ریکیا ہے کہ امام حسین النیک کی منزلوں میں سے ایک منزل نزیمیہ ہے۔ یہاں حاجی قیام کرتے ہیں اور بیمنزل اجفر اور تعلیبہ

کے درمیان ہےاورا جفر خزیمیہ اور فید کے درمیان ہے۔اور فید مکہ کے راستہ میں ایک منزل ہے(۳)۔ بیمنزل مکہ اور کوفیہ کے نصف راہ میں واقع ہے۔ یہاں ایک قلعہ بھی ہے جس میں حاجی اینے اضافی اسباب اور زادراہ

کور کھ کرچ کے لئے چلے جاتے تھے اور واپسی میں لے لیتے تھے۔ اہل فیدسال بھرسواریوں کے لئے حیارہ اور غذا کی جمع آوری کرتے تھے اور موسم ج میں اسے فروخت کرتے تھے۔ قزویٰی کے مطابق پی بھی امام خسین

القلیلی کالیک منزل ہے (۲۷)۔

ان ارشادمفیدج ۲ص ۲۰ بهوف مترجم ص ۹۰ بحار الانوارج ۲۸۸ ص ۲۹ س

۲۔ پوربتول ص ۲۹۔ ۵ ک،ارشا دمفیداوردوسروں نے بھی عبداللہ بن یقطر کا نام اکھاہے۔

٣\_ رياض القدس جاص١٢٠

س. الامام الحسين واصحابه ١٦٢

IDY

اجفر

بيوسيع وعريض كنوول ادريانيول ( تالا بول ) كي سرز مين تقي (مراصدالاطلاع)ارشادِ مفید کے مطابق جب امام حسین اللی حاجرہے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے توعربوں کے ایک بڑے آبی ذخیرہ تک مینچے اور وہاں آ کی ملاقات عبداللہ بن مطبع عدوی سے ہوئی عبداللہ بن مطبع عدوی وہاں پہلے سے موجود تھامام حسین الطین کود کھ کران کے یاس آئے اور کہا کہ فرزندرسول میرے مال باپ آپ پر فداہوں آپ يهال كيت تشريف لا ع؟ آب نفر ماياكم كان من موت معاوية ما قد بلغك فكتب الى اهل العراق يد عونني الى انفسهم ﴾ معاديك موت كے بعدائل عراق نے مجھے خطالكھ كرآنے كى دعوت دی ہے۔عبداللہ بن مطیع نے کہا کہ اے فرزندرسول آپ کوخدا کی تئم ہے آپ اسلام کی حرمت کو تباہ ہونے ہے بچالیں۔ آپ کوقتم دیتا ہوں کہ آپ قریش اور عرب کی حرمت کا بیاس کریں۔ خدا کی قیم اگر آپ بنی امیہ کے ہاتھوں سے حکومت لینا جا ہیں گے تو وہ آپ توال کردیں گے اور آپ کے بعد تو پھر انہیں کسی کا بھی خوف نہیں ہوگا اور بخدااسلام اور عرب کی حرمت ضائع ہو جائے گی ۔للہذا آپ ایسانہ کریں اور کوفیہ کی طرف تشریف نہ لے جائیں اورا ہے آپ کو بنی امیہ کے حوالے نہ کریں۔امام حسین الطبیعیٰ نے سنالیکن اسے قبول نہیں کیا۔ عبداللہ بن مطیع ہے پہلی ملاقت اس وقت ہوئی تھی جب آپ مدینہ سے مکہ جارہے تھے اور وہ مکہ سے مدینہ آ رہے تھے۔اس وفت بھی عبداللہ نے امام حسین ایکٹا کا کو کوفہ اوراہل کو فہ سے دورر بنے کامشورہ دیا تھا حالانکہ آپ نے کوفہ جانے کے ارادے کا اظہار نہیں فر مایا تھا اور جواب میں کہا تھا کہ مکہ جار ہاہوں۔ یا تو پہلی ملاقات کا پیجزءالحاتی ہےاوراس کا تعلق دوسری ملاقات سے ہےاور راوی نے غلطی سے دو ملاقا توں کوایک کر کے بیان کیاہے یا پھرعبداللہ بن مطیع نے رسول اکرم تَلْانْشِطَةُ ہے تنی ہوئی شہادتِ حسین کی روایتوں ہے اندازہ لگایا ہوگا اور انہیں کی روشنی میں امام کومشورہ دیا۔اس دوسری ملاقات میں امام حسین نے صراحة کوف جانے کا اعلان

خزبميه

فرمایاہے۔

مکہ سے کوفہ جانے والول کے لئے بیرمنزل زرود سے قبل پڑتی ہے۔ یہاں کنویں اور

تالاب اور درختوں کی کثرت تھی۔امام حسین الطبی نے یہاں ایک دن اور ایک رات قیام فرمایا۔ شخ کو جناب نینب امام حسین الطبی کے پاس آئیں اور فرمایا کہ بھیا کیا میں آپ کو بتلاؤں کہ کل رات میں نے کیا سنا؟ فرمایا بہن کیا سنا؟ تو جناب زینب نے ارشاد فرمایا کہ میں خیصے ہے آدھی رات کو ہا ہرنگی تو میں نے ایک ہا تف کو کہتے سنا

الاياعين فاحتفلي بجهد ومن يبكي على الشهداء بعدى

على قوم تسوقهم المنايا بمقدار الى انجاز وعد

اے آ تکھ کوشش کراور آنسوؤں سے بھر جا، کون ہے جومبرے بعد شہیدوں پر گریہ کرے گا

یہ وہ لوگ ہیں جنہیں موت اپنے ساتھ لے جارہی ہے اور نقنر پر کے مطابق جو وعدے کو پورا کرے گی امام حسین النظی نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ﴿ پیا اختیاہ المقضّی هو کائن ﴾ (۱) بہن

جوبھی اللہ نے مقدر کیا ہے وہ ہو کرد ہے گا۔ بحارالانوار میں ہے ﴿ یہا اختاہ کل الذی قضٰی فهو کائن ﴾ (۲)

شقوق

ابه الفتوح چ۵ص۷

۲۔ بحارالانوارج ۱۲۳ س۲۲۳

ہرروزاس کی ایک نئی شان ہے۔ اگر اللہ کا فیصلہ ہمارے حق میں نازل ہوا تو ہم اس کی نعتوں کی حمر کرتے ہیں اور اس سے دعا کرتے ہیں کہ شکرادا کرنے کی تو فیق دے اور اگر اللہ کا فیصلہ ہمارے اور ہماری خواہشوں کے درمیان حاکل ہوجائے تو جس کی نیت خالص ہوگی اور حق پر قائم ہوگا وہ اللہ کی رحمت سے دورنہیں رہے گا۔ پھر آپ نے اشعار پڑھے ہم وہ اشعار منزل صفاح کے ذیل میں درج کر بھے ہیں۔ البست اس واقعہ میں پانچواں اور آخری شعراضا فہ ہے۔

علیکم سلام اللّه یا آل احمد فانی ادانی عنکم سوف ارحل (۱)

اعمیر مصطفیٰ کے خاندان والوتم پراللّه کا سلام ہو۔ میں اپنے آپ کود کی رہا ہوں کہ عقریب تم سے رخصت ہوجاؤں گا۔

فرزدق

اگر چاہیں شہرآ شوب فرزدق سے ملاقات کوذات عرق میں بتلاتے ہیں اور شقوق کے اس واقعہ میں کوفہ ہے آنے والے کانا مہیں بتلاتے لیکن بعض دوسر نے رائن اور نصوص کی روشی میں کیا بیدواقعہ فرزدق کا قر اردیا جاسکتا ہے؟ فر ہاومرزا کے مطابق محمد بن طلحہ شافعی نے مطالب السکول میں ملاقات فرزدق کو منزل شقوق پر اور سید بن طاوس نے لہوف میں منزل زبالہ میں اس طرح بیان کیا ہے کہ فرزدق نے آپ کو سلام کیا اور وست بوی کی۔ آپ نے پوچھا اے ابوفراس کہاں سے آرہے ہو؟ جواب دیا کہ کوفہ سے۔ آپ نے اہل کوفہ کے متعلق سوال کیا تو فرزدق نے کہا کہ بات کو بچائی کے ساتھ بیان کرنا چا ہے آپ نے فرنایا شاک کوفہ سے دونایا کوفہ کے متعلق سوال کیا تو فرزدق نے کہا کہ بات کو بچائی کے ساتھ بیان کرنا چا ہے آپ نے فرنایا تھو ہیں اور شاک کی ساتھ ہیں اور شخص کے بی سنناچا ہتا ہوں۔ فرزدق نے کہا کہ لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور اللہ کی جانب سے ہے۔ دینداراشخاص نایاب ہیں اور اللہ کے میں وزرز تر بے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کوفہ کیے تشریف لے جا کیں اور امتحان کے وقت دین کو پس پشت ڈ ال دیتے ہیں۔ فرزدق نے کہا کہ آپ کوفہ کیے تشریف لے جا کیں گے۔ وہ لوگ تو مسلم بن عقیل پس پشت ڈ ال دیتے ہیں۔ فرزدق نے کہا کہ آپ کوفہ کیے تشریف لے جا کیں گے۔ وہ لوگ تو مسلم بن عقیل پس پشت ڈ ال دیتے ہیں۔ فرزدق نے کہا کہ آپ کوفہ کیے تشریف لے جا کیں گے۔ وہ لوگ تو مسلم بن عقیل پس پشت ڈ ال دیتے ہیں۔ فرزدق نے کہا کہ آپ کوفہ کیے تشریف لے جا کیں گے۔ وہ لوگ تو مسلم بن عقیل پس پشت ڈ ال دیتے ہیں۔ فرزدق نے کہا کہ آپ کوفہ کیے تشریف لے جا کیں گے۔ وہ لوگ تو مسلم بن عقیل پس پشت ڈ ال دیتے ہیں۔ فرزدق نے کہا کہ آپ کوفہ کیے تشریف کے جا کیں گے۔ وہ لوگ تو مسلم بن عقیل پس پشت ڈ ال دیتے ہیں۔ فرزدق نے کہا کہ آپ کوفہ کیے تشریف کیا کہ ان کوفہ کیے تشریف کے دین کا زبانی اقرار کرتے ہیں اور امتحان کے وہ کوفہ کیے تشریف کے دین کا زبانی اقرار کرتے ہیں اور امتحان کے دونوں کی کوفہ کیے تشریف کی کوفہ کیا تھوں کے دین کا زبانی اقرار کرتے ہیں اور اس کی کوفہ کیے دین کوفہ کیے کوفہ کیا کہ کوفہ کیا کوفہ کیا کہ کوفہ کی کوفہ کیے کوفہ کی کوفہ کی کوفہ کیے کوفہ کیے کوفہ کیے کوفہ کیا کوفہ کی کوفہ کی کوفہ کی کوفہ کیٹوں کوفہ کی کوفہ کی کوفہ کی کوفہ کی کوفہ کی کوفہ کیے کوفہ کیٹوں کوفہ کی کوفہ کی کوفہ کی کوفہ کیا کوفہ کی کوفہ کی کوفہ کی کوفہ کی کوفہ کی کوفہ

ا۔ منا قب این شرآ شوب ج ۲ ص ۱۳ ارصاحب ریاض الاحزان (ص ۲۷۸) نے انتہا کی اختصار سے اسے قتل کیا ہے۔

اوران کے دوستول کونٹل کر چکے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہوہ رضائے الہی کی طرف چلے گئے اور جوان کاحق تھا وہ کر گئے اور جوہم پر ہے وہ بھی برحق ہے۔ پھرآ پ نے اشعار پڑھے۔ان میں پانچواں شعرنہیں ہے۔(۱) ابن اعثم کونی نے اپنی تاریخ میں اورخوارز می نے ابن اعثم کےحوالہ سے اس واقعہ کومنزل شقوق کی نسبت سے درج کیا ہے (۲)۔وقت اور محلِ ملاقات کے اختلافات کے ساتھ کتابوں میں فرز دق کی بہت می ملا قاتوں کا تذکرہ ہے۔ ملا قاتوں کی کثرت راوی کی عدم احتیاط اور استنساخ کی غلطیوں کی بیداوار ہے جس كے سبب مختلف بیانوں میں تضادات بیدا ہو گئے ہیں۔

منزل صفاح اورمنزل شقوق وزباله کی روایات میں ہمیں واضح فرق نظر آتا ہے۔صفاح کی ملا قات میں امام حسین الطیلی نے فرز دق سے پوچھاہے کہتم کون ہو؟ اوراس نے ایک مبہم جواب دیاہے۔جب کہ زیرِ نظر ملاقات میں امام نے اسے ابوفراس ( کنیت ) سے مخاطب کیا ہے جوفرز دق کو پیچاننے کی دلیل ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کدزیر نظر ملاقات میں جناب مسلم کی شہادت کا تذکرہ ہے جواس بات کا ثبوت ہے کہ پیملاقات صفاح، حدود حرم یابستانِ بنی عامر کی ملا قات کےعلاوہ ہے۔اب رہاییسوال کہ امام حسین انظیمان روز تروییہ کمہ ے نکلتے ہیں جب کہ فرز دق کا خروج جج کے اختتام پر ہوگا تو ملا قات کا امکان کیسے ہے؟ تو اس سوال کا جواب آسان ہے کہ تاریخ میں زہیر قین اور بنی اسد کے چندا فراد کا تذکرہ ملتا ہے جنہوں نے حج کے بعد سفراختیار کیا اورراستے میں امام حسین الطبیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بیساری توجیہات اس صورت میں ہیں جب کہ روایات کی صحت تسلیم کر لی جائے۔

زرود

مکہ سے کوفد کی طرف جانے والے راستہ پر بیرریگستانی علاقہ ثعلبیہ اورخزیمیہ کے درمیان واقع ہے۔ یہاں امام حسین نے ایک شب قیام فرمایا اور دوسری صح سفر کرتے وقت پانی کا اضافی ذخیرہ ايغ ساتھ ليااور ثعلبيه كي طرف سفراختيار كيا۔

ا تقام زخارص۲۸۳

۲۔ الفتوحج ۵ص اے مقتل خوارزی ج اص ۳۲۱

# ز ہیر قین سے ملاقات

قبیلہ بی فزارہ اور بجیلہ کے بعض افراد نے روایت کی ہے کہ ہم زہر قبین کے ساتھ مکہ سے بلیٹ رہے تھے اس دوران حین بھی اپنے قافلہ کے ساتھ سفر کررہے تھے اور ہماری کوشش بیہ وتی تھی کہ جہاں حین رکتے تھے ہم اُن سے دور کی اور مقام پر پڑاؤڈ الیس (۱) سایک دن الیا ہوا کہ حین نے جہاں قیام ہیں بھی و ہیں رکنا پڑا۔ ہم مزل زرود پر بیٹھے ہوئے زہیر کے ساتھ کھانا کھارہے تھے کہ استے میں حسین کے قاصد نے ہمارے پاس آ کر ہمیں سلام کیا اور کہا کہ اے زہیر قبین الیوعبداللہ نے جھے آپ کہ پاس بھیجا ہے کہ آپ اُن سے ملا قات کر لیس۔ اس اچا کہ صورتی ال سے لقے ہمارے ہاتھوں میں رہ گئے اور ہم سب خاموش ہوگئے۔ استے میں زہیر کی ذوجہ دہلم ہنت عمرو نے سکوت تو ڑا اور کہا کہ ہیجان اللہ! رسول کے ہم سب خاموش ہوگئے۔ استے میں زہیر کی ذوجہ دہلم ہنت عمرو نے سکوت تو ڑا اور کہا کہ ہیجان اللہ! رسول کے بیٹے نے تہمیں قاصد بھیج کر بلایا ہے اور تم ان کی ملا قات سے پہلو تھی کررہے ہو؟ اگر تم اُن کے پاس جا کران کی بات من لوقو کیا حرج ہے؟ زہیرا ٹھ کرامام کی خدمت میں چلے گئے اور بہت جلدی واپس آ گئے۔ ان کا چیرہ خوش سے دمک رہا تھا۔ انہوں نے آتے تی اپنے آ دمیوں سے کہا کہ اس باب اٹھاؤ اور خیمہامام حسین الھی ہے کہا کہ بیٹ تھیں میں کے قبید نے گریے میا اور رہت بلا تو دیا ہوں اس لئے کہ میں پندئیں میں کے تا ہوں اس لئے کہ میں پندئیں میں کرتا کہ تہمیں میں کرنے اپنی ذوجہ سے کہا کہ میں تہمیں طلاق دیتا ہوں اس لئے کہ میں پندئیں میں کہمیں میں کرتا کہ تہمیں میں کہیں دوجہ زہیر نے گریے کیا اور رخصت کرتا کہ تہمیں میں کہا کہ ان کہا کہ انہمیں اسلام کیا دور کے میا کہ دور تھیں کہا کہ انسانہ میں اس کے دن حسین کے جدسے میری است کے دن حسین کے جدسے میری است کے دن حسین کے جدسے میری دور تی ہوئے کہا کہ انسانہ کیا کہ دیا کہ کہا کہ انسانہ کی کہا کہ انسانہ کی کہا کہ انسانہ کو دور تھیں کہا کہ میں تبویوں کے دن حسین کے جدسے میری دور تی کہا کہ انسانہ کہا کہ انسانہ کی کہا کہ دور تی کہا کہ انسانہ کہا کہ دور تی کہا کہ انسانہ کو دور تی کہا کہ دور تی کہا کہ دور تی ہوئے کہا کہ دور تی کہا کہ دور تی کہا کہ دور تی کہا کہ دور تی ہوئے کہا کہ دور تی کہا کہ دور تی کہا کہ دور تی کہا کہ دور تیت کے دن حسین کے دور تی کہا کہ دور تی کہا کہ تھا کہ کہا کہ دور تی کہ کہا کہ دور تی کہا کہ تی کہا کہا کہا کہ تھا کہ کہا کہا کہا کہا کہ کہا

زوجہ کورخصت کرنے کے بعد زہیرنے اپنے ساتھیوں سے کہا کہتم میں سے اگر کوئی میرے ساتھ آٹا چاہے تو آئے ورند بیآ خری ملاقات ہے۔ پھر زہیر قین نے اپناایک واقعہ بیان کیا کہ ہم بلنجر (۲) میں جنگ کررہے تھے۔ اللہ نے ہمیں اس میں کا میا تی تھیب فر مائی اور ہمیں بہت مال فینیمت تھیب ہوا۔ اس وقت

۲۔ ہلادِروم کا ایکشہرہے۔

سلمان فاری (۱) نے ہم سے کہا کہ تم اس فتح اور مالی غنیمت کے حصول پر بہت خوش ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں۔
انہوں نے جواب میں کہا کہ جب تم آل محمد کے جوانوں کے سردار کی نصرت میں ان کے ساتھ جنگ کرو گے تو
اس وقت جو مالی غنیمت تمہیں نصیب ہوگا وہ بہت زیادہ خوثی کا باعث ہوگا۔ لہذا اب میں جارہا ہوں اور تم
لوگوں کو خدا کے سپر دکرتا ہوں (۲) ۔ زہیر کا ایک جج کا ساتھی ابراہیم بن سعید بیان کرتا ہے کہ جب زہیرا مام
حسین الکی کے پاس پنچ تو آپ نے زہیر سے کہا کہ میں کر بلا میں قتل کردیا جاؤں گا اور انعام کے لالج میں
زحر بن قیس میراسر لے کریز ید کے پاس جائے گالیکن اسے کوئی انعام نہیں ملے گا (۳)۔

خبر شهادت مسلم

عبداللہ بن سلیم اور فرری بن مشمعل اسدی بیان کرتے ہیں کہ جج سے فارغ ہونے کے بعد ہماراصرف ایک ہی مقصد تھا کہ ہم اثنائے راہ حسین سے بلتی ہوسکیں تا کہ امام کے سلسلے میں ہمیں پید چل جائے کہ کیا کچھ ہور ہا ہے ہم تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے منزلی زرود پر آ کر آپ سے بلتی ہوئے۔ استے میں کوفہ کا رہنے والا ایک مسافر آتا ہوا نظر آیا اور اس نے امام حسین النظیمان کوفہ کو رکھ کر راستہ بدل دیا۔ امام نے بھی اس سے بات کرنے کے لئے کچھ تو قف فر مایا تھا لیکن ایسانہ ہوا تو آپ آگے بڑھ گئے ۔ ہم نے آپ بس میں بات کی کہ اس تھی کر کوفہ کے حالات معلوم کریں۔ ہم نے اس کے پاس بین کر است سلام کیا میں بات کی کہ اس تھی ہوں۔ ہم نے کہا کہ ہم بھی میں بات کی کہ اس خیا کہ ہم بھی اسدی ہوں۔ ہم نے کہا کہ ہم بھی اسدی ہیں۔ یہ بتلا اور بو چھا کہ تم کس قبیلے سے ہو؟ اس نے کہا میں بیر بن مخعبہ ہوں۔ ہم نے بھی اسے اپنا نام اور شجرہ اسکری ہیں۔ یہ بتلا اور بو چھا کہ فوم کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا میں بیر بن مخعبہ ہوں۔ ہم نے بھی اسے اپنا نام اور شجرہ قبل ہو بھی تھے اور ان کے بیروں میں ری باندھ کر بازاروں میں گھیٹا جار ہا تھا۔ ہم نے اس کوفی کوساتھ لیا اور امام حسین النا کی کے قاور ان کے بیروں میں ری باندھ کر بازاروں میں گھیٹا جار ہا تھا۔ ہم نے اس کوفی کوساتھ لیا اور امام حسین النا کی کہ تا میں ہوگے۔ اس سے آگے کا بیان میں نے دائی میں ہوں ہے۔ ہم سے اور امام حسین النا کی کہ کہ جس سے اور امام حسین النا کی ہے۔ واللہ میں ہوا کہ بیرا میں بیا کہ جس سے اور مقتل خوار دی جم مور میں ہوں ہو کہ میں میا در مقتل خوار دی جم میں ہوں ہوں ہے۔ اس سے آگے کا بیان اثیر جم میں کا اور مقتل خوار دی جم اس میں ہوں ہے۔ اس سے آگے کا بی بن اثیر جم میں کا اور مقتل خوار دی جم اس میاں میں کیا کہ جس میں کوفہ کیا کہ جس میں کوفہ کو اس میں کوفہ کی ہوں میں کوفہ کی کہ کوفہ کا کہ جس کی اور مقتل خوار دی جم کے اور مقتل خوار دی جم کے اس میں کوفہ کوفہ کی کوفہ کوفہ کی کوفہ کی کوفہ کی کوفہ کی کی کوفہ کی کی کوفہ کوفہ کی کوفہ کی کوفہ کی کوفہ کی کوفہ کی کوفہ کی کوفہ کوفہ کی کوفہ کی کوفہ کی کوفہ کی کوفہ کی کوفہ کی کوفہ ک

141

<sup>۔ &</sup>quot; تاری خبری نوم سال ۴۹۹ پر نسمان یا، فاری ہے۔

۲\_ ارشادمفیدج۲ص۲۷\_۲۳

٣ ـ ذخيرة الدارين حائري ١٨٢

کوفہ سے مکہ جاتے ہوئے بیرمنزل خزیمیہ سے قبل اورشقوق کے بعد تھی۔ بھی وہاں ا کیے کہتی تھی جو بعد میں خراب ہو گئی۔ بنی اسد کے راویوں کا بیان ہے کہ شام کے وقت امام منزلِ ثعلبیہ پر

فروکش ہوئے۔ ہم امام کی خدمت میں حاضر ہو کرسلام بجالائے پھر ہم نے عرض کیا پیدر حمك الله ، الله آپ پردم فرمائے۔ ہمارے یاس آپ کے لئے ایک خبر ہے اگر آپ کہیں تو سب کے سامنے بیان کریں اور آپ چاہیں تو تنہائی میں عرض کریں۔

امام نے ایک نظر ہم پر ڈالی پھراینے ساتھیوں کو دیکھا پھر فرمایا کہ میں ان لوگوں سے کوئی بات پیشیدہ نہیں رکھتا ہم نے یو چھا کہ کل آپ نے اس سوار کودیکھا جوآپ کے سامنے گزراتھا؟ فرمایا کہ ہاں۔ہم نے کہا کہ وہ ہمارے ہی قبیلے کا ایک شخص ہے عقلمنداور سچاانسان ہے۔ وہ کہہ رہاتھا کہ لوگوں نے مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ کونل کردیا ہے اوراس نے اپنی آئکھوں سے دیکھا ہے کہلوگ ان کی لاشوں کو یاؤں باندھ کر بازارون مين كسيث رب تص امام فرمايا ﴿ انسالله وانساليه واجعون وحمة الله عليهما ﴾ اور چندبار آیت کی تکرار فرمائی ۔ پھر ہم نے عرض کی کہ آپ کوخدا کا واسطہ آپ اینے خاندان والوں کے ساتھ یہیں سے بلیٹ جائیں اس لئے کہ کوف میں آپ کا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے بلکہ ہمیں تو پیڈر ہے کہ اہل کوفیآ پ کے ساتھ دشمنی کریں گے۔ آپ نے اولا عقبل کی طرف رخ کیااور یو چھا کہ سلم توقتل ہو گئے اہتم لوگوں کی کیارائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ خدا کی شم ہم جب تک ان کا انقام نہ لے لیں واپس نہیں جا کیں گے۔ يا چرہم بھی شہيد ہوجا كيں گے۔امام نے ہمارى طرف رخ كيا اور ارشا وفرمايا ﴿ لاخيد في العيش بعد ھو لآء ﴾ ان لوگوں کے بعد زندہ رہے میں کوئی خیر نہیں ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ جب ہمیں معلوم ہوگیا کہ امام

کوفہ جانے کا پختہ ارادہ رکھتے ہیں تو ہم نے امام سے عرض کی کہ ہم اللہ سے آپ کے لئے خیر کی وعا ما لگتے

ين -آب فرمايا ﴿ رحمكما الله ﴾ الله م دنول براي رحمتين نازل فرمات بحرام كر يحم ما تحيول

نے کہا کہ آپ میں اور مسلم میں فرق ہے۔ جب آپ کوفہ پنجیس کے تواہل کوفہ آپ کے پاس جوق ورجوق آئیں گے۔امام نے بین کرخاموثی اختیار فرمائی (۱)۔

ا۔ ارشادمفیرج ۲ص۲۲

بعض مقاتل میں ہے کمسلم کی شہادت کی خبرس کرآپ نے ارشاد فرمایا ﴿ رحم اللَّه مسلما فقد صار الى روح الله وريحانه وجنّته ورضوان اما أنه قد قضى ما عليه وبقى ماعلینا ﴾ خدامسلم پررحت نازل فرمائے ، وہ رحت الی ، جنت اور مرضی خدا کی طرف سدھارے اور ایئے فرض کوانہوں نے بخو بی بورا کیا اور ہمیں ابھی اپنا فرض بورا کرنا ہے۔شہادت مسلم کی خبر بروہ لوگ جو دنیا کی طلب میں امام کے ساتھ ہو گئے ، وہ امام کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے اور آپ کے خاندان کے علاوہ آپ کے چند ساتھی ساتھ میں رہ گئے (1)۔

# مسلم کی صاحب زادی

جناب مسلم بن عقیل کی تیرہ سال کی بچی امام حسین النے کی صاحب زادیوں کے ساتھ ہی رہا کرتی تھی۔شہادت مسلم کی خبریانے کے بعدامام حسین القیلی خیموں کے اندرتشریف لے گئے اور جناب مسلم کی صاحب زادی کو بلا کراس سے شفقت اور مجت کا اظہار شروع کیا۔ اس بگی نے کہا کہ چیا آپ میرے ساتھ تیہوں والاسلوک کررہے ہیں کیا میرے باباشہید ہو گئے؟ امام نے گرید کرتے ہوئے فرمایا اگر مسلم نہیں ہیں تو میں تمہارا باب ہوں اور میری بہن تمہاری ماں میں اور میری بیٹیاں تمہاری بہنیں ہیں اور میرے بیٹیے تمہارے بھائیوں کی طرح ہیں۔ دختر مسلم اور پسران مسلم نے شدت سے گرید کیا اور سارے اہل خاندان جمع ہو کر گریدوزاری میں مشغول ہوئے۔خودامام حسین النے پرمسلم کاغم بہت شدید تھا (۲) مسلم کی اس بیٹی کانام حمیدہ تھااوراس کی والدہ کا نام ام کلثوم بنت علی تھا۔ یہ بیٹی گیارہ سال کی تھی اورا کی۔ قول کے مطابق اس کا نام عا تكه تقااوراس كى والده كا نام رقيه بنت على تقااوريه بيني سات سال كى تقى (٣) \_

طر كَيْ تُريغُ مات ين ﴿وكان لمسلم بنت عمر ها احد عشر سنة مع الحسين فلما قام الحسين من مجلسه جاء الى الخيمة فعزز البنت وقربها من منزله فحست البنت بالشر لان الحسين كان قد مسح على راسها وناصيتها كما يفعل بالايتام فقالت

ال ترجمه ومتن لهوف ص ۸۸

۲۔ ترجمہ ومتن کہوف ص۸۸

٣\_ معالی السطين ج اص٢٧٦

محسلیمان تکابی نے طریحی سے اس روایت کوفل کرنے سے بعداس پرفقہی تنجرہ فرمایا ہے (۲)۔
اورمہدی زاقی منزل ثعلبیہ کے ذیل میں تحریفرماتے ہیں جسلم را دختری بود صغیرہ کہ مصاحب دختر ان امام حسین بود دریں منزل بعادت سابق بخدمت آن حضرت آمد حضرت اور ابسیار نوازش کر دومراعات نمود کہ ہرگز مثلِ آن وقوع نہ شدہ بود بسیار دروے می نگریست و دست برسر وے می کشید صغیرہ راشکے در دل وے افحاد عرض کر دیا بن رسول اللہ امروز بامن لطفی می کی کہ فراخور حالی پیمان است گویا پر رم راشھید کردہ اند (۳)۔ مسلم کی ایک جھوٹی بیٹی تھی جوامام حسین کی بیٹیوں کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ اس منزل پر وہ اپنی عادت کے مطابق امام حسین دیکھتے رہے اور سر پر ہاتھ بھیرتے رہے تو بچی کے دل میں شک ہوا۔ اس نے کہایا بین رسول اللہ آپ تو جھے سے دریت ک

<sup>-</sup>ا به الامام الحسين واصحابه ج اص ١٧ ا

۲۔ اکلیل المصائب ص ۲۰۸

س- محرق القلوب ص٩٠١٥-١١٠

الیی شفقت کررہے ہیں جونتیموں کے ساتھ کی جاتی ہے ایسا لگ رہاہے کہ میرے باباشہید ہوگئے۔ علامه کنتوری نے ہر جمله کو بالتر تیب عربی اور اردو میں تحریر کیا ہے لیکن ہم نے عبارت مسلسلِ نقل كردى ہے تا كەير مصنے اور تبحضے ميں آسانی ہو۔

﴿ الثاني من الامور الَّتي بها الحسين عليه السلام بعد استماع الخبر مارواه في المنتخب وفي بعض نسخ ابي مخنف ايضا انه لما سمع خبر قتل مسلم بن عقيل اغتم واسترجع ودخل الخيمة ودعى بنت مسلم وضمعها الى صدره ومسح يده على راسها فقالت ياعم أظنّ به ان ابي قد قضى نحبه فلما اسمع ذلك لم يتمالك من البكاء وقال نعم قد قُتِل ابوك فنادت بالويل والثبور وبكت النساء كلهن ﴾اوردومراكام جو حضرت امام حسین الطیخلانے بعد سننے خبر شہادت جناب مسلم کیاوہ یہ تفاجومنتخب میں اور بعض نسخہ ہائے مقتل ب الی مخصف میں بھی اس کی روایت کی ہے کہ جب حضرت نے خیر شہادت جنابِ مسلم کی سنی مغموم ہوئے اور اناللہ زبان برجاری فرمایا اور داخلِ جمیه اہل بیت ہوئے دختر مسلم کوجوآ پ کی بھانجی بھی تھیں بلایا اور اپنے سینے سے لگایا اور دست میارک ایناان کے سر پر پھیرا جس طرح تنیموں کی تعزیت کا دستور ہے اس صاحب زادی نے کہا اے بچاان باتوں سے مجھے ایساخیال ہوتا ہے کہ میرے باپ کی شہادت ہوگئ یہاں پرایک باریک مکت سے مجھنا عاجة كداس صاحبزادى في آيكو جياكه كريكارا مامون نبيل كهاان كامطلب بيتها كداب حضرت ميرك باب کی جگہر پرٹی کریں گے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت نے صاحبز ادی کا بیکلام سنا کہ جس میں چیا کہنے ہے اپنی سریرسی کا بھی اشارہ تھا۔ آپ کو تاب گربیہ باتی ندر ہی اور بے تاب ہوکر آپ نے فرمایا کہ ہاں تہارے باپ شہید ہو گئے۔اس بے تابی کے، جو حجۃ اللہ کو ہوئی ، دوسب معلوم ہوتے ہیں ایک تو خمیر شہاوت سُن کر پہلے سے دل بھرا ہوا تھا دوسرےاس صاحبزادی کی درخواست سریرسی اور اپنا آ ماد کا شہادت ہونا،اس نے اور بھی حضرت کو بے تاب کردیا۔ پس وہ صاحبز ادی چلا چلا کررونے لگی اوراس کے رونے سے، تمامي عورات كرون سے كہرام بريا ہوا (١) \_ميرے قيام نجف كمشفق بزرگ علامه مقرم مرحم في ا بے مقل میں تحریفر مایا ہے مجھےا پیے معتبر ماخذ (مصدرِ ویثق) ہے واتفیت نہیں ہے جس میں جنابِ مسلم کی ا مأتين جام ١٣٢

صاحب زادی حمیدہ کے سر پرامام حسین الفیلا کا ہاتھ پھیر نااور بکی کا سانحہ کومحسوں کرنا فہ کور ہو۔ بر بنائے مثال میں بیع طریحی اور اسرار الشہادہ ور بندی کے حوالے اپنے مقتل میں دیئے میں ادر ان دونوں کتابوں میں بیواقعہ فہ کور ہے۔ اس صورت میں بیواضح نہیں ہے کہ' مصدروثیق' کینی معتبر ماخذے کیا مراد ہے۔

منزل تعلید پرشب بسرفر مائی اورض کے وقت اہلی کوفہ سے ابوہر وازدی نامی ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اورع ض کی کہ یا بن رسول اللہ وہ کیا شے ہے جس نے آپ کوحرم خدا اورحرم رسول سے جدا کرکے یہاں پہنچادیا ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا کدا سے ابوہرہ ﴿ لَنّ بندی المعة لخفوا مہالی فصیدت و شعب رت و شتم موا عدضی فصیدت و طلبوا دمی فهربت و ایم الله لتقتلنی الفقة البہ اغیة ولیہ لبست تھم الله ذلا شاملاً و سیفاً قاطعاً و لیسلطن الله علیهم من یذالهم حتی دیکونوا ذل من قوم سبا اذ ملکتهم امر شة فحکمت فی اموالهم و دما تھم حتی اذا تمہ ہے جس بیا اور ہماری عزت وحرمت کونقصان پہنچایا کین میں اذا تمہ ہے جس بیا اور ہماری عزت وحرمت کونقصان پہنچایا کین میں نے مبرکیا۔ اوراب وہ میری جان کے ایس وحمٰن بین کہ میں حرم الی کوچھوڑ کریہاں آگیا ہوں۔ خدا کی فتم بی ظالم اور سرکش لوگ جھے تل کردیں گے اور اللہ انہیں ذلت کا لباس بہنا کے گا اور ان کے تل کے لئے تلوارین آمادہ کرے گا۔ اورا لیے کوان پر مسلط کرے گا جو انہیں ذکیل وخوار بنادے گا یہاں تک کہ یہ قوم سباسے زیادہ پر بیثان وذکیل ہوں گے کہ ایک عورت اُن پر حکومت کرتی تھی اور ان کے جان و مال پر وقوم سباسے زیادہ پر بیثان وذکیل ہوں گے کہ ایک عورت اُن پر حکومت کرتی تھی اور ان کے جان و مال پر وقوم سباسے زیادہ پر بیثان وذکیل ہوں گے کہ ایک عورت اُن پر حکومت کرتی تھی اور ان کے جان و مال پر رحمٰ نہیں کرتی تھی۔

کلینی کے مطابق اہل کوفہ سے ایک تخص مزل تعلیہ پرامام سین انٹی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام نے دوران گفتگواس سے ارشاد فرمایا ﴿ اماوالله یا اخا اهل الکوفة لو لقیتك بالمدینة لا ریتك أثر جبرئیل من دار ناونزوله بالوحی علیٰ جدی یا اُخا اهل الکوفة افستقی الناس العلم من عندنا فعلموا وجهلنا هذا ما لایکون ﴾ (۲) خدا کی شم اگر



ا۔ لہوف مترجم ص ۸۶ ۲۔ اصول کا فی ج اص ۳۹۸

MZ

میں تمہیں مدینہ میں ماتا تو تم کواینے گھر میں جبریل کے آنے اور میرے نانا پر وی لانے کے آثار د کھلا تا۔ اے کوفی بھائی الوگول نے علم ہم سے لیا ہے دنیا والے ہمارے خاندان کے علم سے بہرہ مند ہوئے ہیں ۔ کیاایسے لوگ عالم ہیں اور ہم عالم نہیں ہیں؟ یہ نوایک ناممکن بات ہے۔

🥸 بشربن غالب نے تعلیہ ہی میں حاضر خدمت ہو کر ﴿ يوم ندعوا كل اناس بامامهم ﴾ (۱) کے متعلق سوال کیا تو آپ نے جواب میں ارشاد فر مایا کہ ایک امام وہ ہے جولوگوں کو صراط منتقم کی دعوت دیتا ہےاورلوگ اسے قبول کرتے ہیں اور دوسراا مام وہ ہے جولوگوں کو گمراہی کی دعوت دیتا ہےاورلوگ اسے بھی مان لیتے ہیں۔ پہلا گردہ جنت میں ہوگا اور دوسرا جہنم میں جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے ﴿فِدِيقَ فى الجنة وفريق فى السعير ﴾ (٢) - بم منزل ذات عرق بس بشرك ا يك الما قات كاذكر كريك ہیں۔اس روایت کے اعتبار سے مید دوسری ملا قات ہے جو تعلیبیہ میں ہوئی۔لیکن ابن اعثم کوفی کے مطابق بیدونوں ایک ہی روایت کے اجزاء میں اوراس کا تعلق ذات عرق سے ہے (۳)۔

@ ابن سعد نے طبقات (غیرمطبوع) میں تحریر کیا ہے کہ تعلیبہ کے ایک رہنے والے بجیر بن شداد اسدی نے بیان کیا ہے کہ جب امام صین تعلبیہ آئے تھے تو میرے بھائی نے امام سے کہا کہ مجھے آپ کی جان کاخوف ہے۔اپنواسئرسول!آپ کے پاس تو بہت کم لوگ ہیں؟ امام نے اپنے ہاتھ کے تازیانہ سے ا کیے تھیلی کی طرف اشارہ کیا اور فر مایا کہ اس میں اہل کوفد کے خطابھر ہے ہوئے ہیں (۴)۔

🚳 صاحب ریاض القدس لکھتے ہیں کہ از جملۂ واقعات در منزل تعلیبیے لحوق وهب بن وهب بن عبداللہ کلبی است واوچنانچهاز اخباروآ ثارمستفادی شود جوانے بودخوش سیما ثعلبید کے واقعات میں سے ایک واقعہ وہب بن وہب بنعبدالله کلبی کا امام حسین الطّی کے قافلہ میں شامل ہونا ہے اخبار واحادیث ہے ہیہ پیتہ چلتا ہے کہوہ ایک خوبصورت جوان تھا۔اس کےمسلمان ہونے کا واقعہ لکھنے کے بعد انہوں نے تحریر کیا

ا۔ سور ہ بنی اسرائیل کا۔ قیامت کے دن ہم ہرانسان کواس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔

۲۔ سورهٔ شوریٰ کے ترتیب الا مالی ج ۵ص ۱۹۵

٣ الفتوح ج٥ص ٢٩ ١ ٢٠

٧٠ طبقات ابن سعد ( شخفیق عبد العزیز طبّاطبائی ) ص ١٨

ہے کہ چنانچہالی مختف ویشخ صدوق نوشتند بدستِ حضرت اسلام اختیار کر دند فا تبعوہ الی کر بلاء در رکا ب حضرت بودندتا بكر بلارسيدند(۱)\_ابوخف اور شيخ صدوق نے لکھا ہے كہ وہب اور اس كى ماں نے امام حسین الطیلا کے ہاتھ پراسلام قبول کیااور آپ کے قافلہ میں رہے یہاں تک کہ کر بلا پہنچ گئے۔

زباله

یہ منزل مکہ کے راستے میں تعلیبہ اور واقصہ کے درمیان تھی۔ یانی کے ذخائر کے سب یہاں آبادی تھی بعض مقاتل کے مطابق مسلم بن عقیل ، ہانی بن عروہ اور عبداللہ بن یقطر کی شہادت کی خبر اس منزل پرموصول ہوئی ۔منزلِ تعلبیہ کے واقعات میں جناب مسلم اور جناب ہانی کی شہادت کی اطلاع بیان ہو چکی ہے کیکن میہ بعیداز قیاس نہیں ہے کہ مختلف منزلوں پر مختلف لوگوں کے ذریعہ اس سانحہ کی خبر بار بارملتی رہی ہو۔ شیخ مفید کے مطابق منزل زبالہ پر عبداللہ بن یقطر کی شہادت کی خبر ملی تو آپ نے ایک بیان تحریر فرما کر اسلوكون كمامنح برها - ﴿ بسم الله الرحمٰن الرحيم أمابعد فقد اتنانا حَبر فظيع قتل مسلم بن عقيل وهاني بن عروه و عبدالله بن يقطر و قد خذلنا شيعتنا فمن احب منكم الانصراف فلينصرف غير حرج وليس عليه ذمام ﴾ فرمايا كايك بهت افسوس ناك اور دلگداز خبر ہمیں بیلی ہے کہ سلم بن عقیل ، ہانی بن عروہ اور عبداللہ بن یقطر شہید کردیئے گئے اور ہمارے طرف دارول نے ہمیں بے حامی و ناصر کردیا ہے اوراب تم میں سے جوچا ہے وہ بے جھجک واپس چلا جائے اس پر کوئی ذمتہ یا الزام نہیں ہوگا۔ یہ بن کر بہت ہے لوگ آپ کوچھوڑ کرمیدا نوں کی طرف نکل گئے اور آپ کے پاس خاندان والےاور چندوہ افرادرہ گئے جورات میں شریک سفر ہوئے تھے۔امام کی مصلحت بیتھی کہ لوگوں کو ہیہ پنہ چل جائے کہ آ گے کتنے دشوار گزار مرحلے ہیں اس لئے کہ ساتھ آنے والوں کوتو صرف بیمعلوم تھا کہ امام حسین الطی اس شهر کی طرف جارہے ہیں جہال ان آ دمیوں کا قبضہ ہو چکا ہے (۲)۔

اس منزل پردینوری نے اس طرح لکھاہے کہ محمد بن اضعث اور عمر بن سعد کا قاصد امام کی خدمت

ا - رياض القدس جلداول ١٨١/١٨١

۲۔ ارشادمفیدج اص۵ ے، تاریخ طبری جہم سوس

میں حاضر ہوا۔ جناب مسلم نے محمد بن اشعث سے اپنی وصیت میں فر مایا تھا کہ کوفہ کے حالات بگڑ چکے ہیں امام کو یغام دے دو کہ وہ اِ دھرتشریف نہ لائیں۔اس نے خطا کھ کرروانہ کیا جے قاصد لے کرامام کی خدمت میں پہنچا (۱)۔ آپ نے خط پڑھا جس ہے آپ پرشدیدرنج والم طاری ہوااور پھر قاصد نے قیس بن مسہر کی شہادت کی خبر دی لیکن طبری کی روایت میں عمر سعد کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ صرف محمد بن اشعث کا ذکر ہے کہ اس نے ایاس بن عمّل طائی کے ذرابعہ امام ،کو پیغام بھجوایا (۲)۔

### عبداللدبن يقطر

ابن قتيبه اورابن مسكوبير كي مطابق امام حسين الطيخ في عبدالله بن يقطر كوجناب مسلم کے ساتھ جھیجا تھا۔ جناب مسلم نے اہل کوفہ کی بے وفائی دیکھ کرعبداللہ بن یقطر کوا مام کی طرف بھیجا کہ وہ پوری تفصیل سے امام کو آگاہ کردیں لیکن حصین بن نمیر نے انہیں گرفتار کر کے ابن زیاد کے یاس بھیجے دیا (۳)۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ عبداللہ بن یقطر کو دارالا ہارہ کی حیت پر لے جایا جائے اوراسے مجبور کیا جائے کہ وہ اس بلندی سے لوگوں کے سامنے حسین اوران کے والد سے برأت کا اظہار کر ہے۔ ابن یقطر نے حیبت پر پہنچنے کے بعدلوگوں کونخاطب کیا کہاہالوگو میں رسول خدا کی بٹی کے بیٹے حسین کا قاصد ہوں تم لوگ ان کی مدد کرنے میں جلدی کرواور مرجانہ کے بیٹے (ابن زیاد) پرلعنت جیجو۔ابن زیاد کے حکم پرانہیں حیت سے نیچے پھینک دیا گیا۔ابھی جان ہاتی تھی کہ ایک شخص نے انہیں قتل کر دیا جب لوگوں نے یو چھا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں نکلیف سے نجات دینا جا ہتا تھا (۴)۔

بعض لوگوں نے زبالہ کے بجائے دوسری منزلوں پرعبداللہ بن یقطر اورقیس بن مسہر کے تل کی خبر کا تذکرہ کیا ہے لیکن بیشتر مقتل نگاروں کے مطابق زبالہ میں پینچر پینچی ہے۔

ار الاخبارالطّوال ١٢٢٠

۲\_ تاریخ طبری جهص ۲۸۱

٣- ابصارالعين ٩٢٠

س- ابصارالعین ص**۹۳** 

عیمنزل مکه کی طرف جاتے ہوے واقصہ کے بعداور قاع سے پہلے ہے۔ یہاں بی عکرمہ کا آبی ذخیرہ تھا۔ طبری نے ابو مخف سے روایت کی ہے کہ بنی عکر مہ کے ایک شخص لوذ ان نے بیان کیا کہ اس کے ایک رشتہ دارنے امام حسین سے او چھا کہ آ ب کاارادہ کرھر کا ہے؟ فرمایا کہ کوفہ جارہا ہوں۔اس شخص نے امام ے کہا کہ آپ کوخدا کا واسطہ ہے کہ آپ اس رائے سے پلٹ جائیں اس کئے کہ وہاں آپ کا استقبال تلواروں اور نیزوں سے ہوگا۔وہ لوگ جنھوں نے آپ کے پاس قاصد اورخطوط بھیجے ہیں، وہ لوگ اگر اس جنگ کواپنے ذمہ لے لیں اور سارے امور کی انجام دہی بھی کریں تو آپ ضرور جائیں کہ بیا یک بہترین ارادہ ہے لیکن جیسا کہ آپ نے ارشادفر مایا ہے اس طریقہ سے آپ کے کوف جانے کو میں قرین مصلحت نہیں مجھتا۔ آپ نے جواب میں ارشادفر مایا کہ پیا عبد الله انه لیس پخفی علی الرأى ما رأيت ولكن الله لا يغلب على أمره ﴾ البندة خداجوتم ني كهاده محصت يوشيده نہیں ہے اور تمہاری رائے مضبوط و محکم ہے لیکن مقدرات اللی پر کوئی غالب نہیں ہ سکتا (۱) مجلسی کے مطابق پرآپ نے فرمایا ﴿وَاللَّهُ الآید عـونـنـی حتّـی پتسـخـرجوا هذه العلقتـه من جوفى فأذ افعلوا سلَّط الله عليم من يذلهم حتّى يكونوا أذلّ فرق الأمم ﴿ (٢) ضرا کی قتم وہ لوگ (زشمن) مجھے نہیں چھوڑیں گے جب تک میراخون نہ بہا دیں اور جب وہ ایسا کریں گے تواللّٰداُن پرایسے کومسلّط کرے گا جوانہیں ذلیل کرے گا یہاں تک کہوہ کنیز کے چیتھڑے سے زیادہ حقیر

ابن عبدربان المام صادق الله سے روایت کی ہے کہ جب امام حسین المام عقبت البطن سے آگے برصية آپ نايخ ماتيول سے فرمايا كه ﴿ مسا أرانسي الّا مقتولًا فسانسي رأيت كلابسا تنهشنی واشدها علّی کلب ابقع ﴾ میں پردیھر باہوں کہ میں یقیناً آل ہوجاؤں گا۔ لوگوں کے سوال پرآپ نے فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ لوگوں نے اس خواب کے متعلق سوال کیا تو

ا۔ تاریخ طبری جہم سام

۲۔ بحارالانوارج ۲۲م ص ۲۵ س

آپ نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ چند کتوں نے مجھ پر تملد کیا ہے ان میں سے ایک کتا چتکبراتھاجوزیادہ حملہ کرر ہاتھا(ا)۔

### نتراف

عقبہ کے بعد کوفہ کا راستہ واقصہ ہے گزرتا ہے لیکن امام نے شراف کواس لئے منتخب فرمایا که و ہاں یانی اور دیگر وسائل سفر بہتر تھے۔ابوخف عبداللہ بن سلیم اور مذری بن مشمعل (۲) سے روایت کرتا ہے کہ منزل شراف میں شب بسری کے بعد صبح کے وقت امام حسین الطبطیٰ نے جوانوں کو عکم دیا کہ پانی کا زیادہ ذخیرہ اپنے ساتھ لے کیں۔ پھرضج سے زوال آفتاب تک سفرجاری رہا (۳)۔امام حسین الطبیخ کا ارادہ تھا کہ منزلِ قرعایر جاکر قیام فرمائیں اور اس کے بعد مغیثہ (حجازی آخری منزل) میں قیام کرتے ہوئے قادسیہ (عراق کاپہلاشہر) کی طرف چلے جائیں (۴)۔

ا بن زیاد کوا مام حسین الطیخاز کے سفر کی خبر مل چکی تھی۔اس نے پیلس کے سربراہ حصین بن تمیم کو قادسید کی طرف روانہ کیا تھا۔اس نے قادسیہ بینچ کر قادسیہ سے خفان تک اور قطقطانیہ سے تعلع تک اور واقصہ سے بھرہ اور کوفیہ کی شاہراہوں تک فوجوں کے ذریعہ نا کہ بندی کردی تھی۔ تا کہ آنے جانے والوں کی مکمل تفتیش و تحقیق کی جاسکے۔امام حسین النکھ ہے اثنائے سفر کچھ عربوں کی ملاقات ہوئی۔آیے نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ میں تو صرف اتنا معلوم ہے کہ نہ ہم عراق سے نکل سکتے ہیں اور نہ داخل ہو سکتے ہیں۔امام حسین الطیلانے ای راستہ پرسفر کو جاری رکھا (۵)۔ایک قول کے مطابق حقیمین بن جمیم حیار ہزار سیاہیوں کے ساتھ مامور ہوا تھااور انہیں میں حربن پزیدریا حی بھی تھاجوا یک ہزار کے دستہ کے ساتھ تھا اور دوسرے قول کے

اله بحواله كامل الزيارة ص 48

127

۲۔ ان دونوں آ دمیوں کا سراغ منزل زرود پر ملتا ہے اور بیر منزل شراف اور ذوهسم تک نظر آئے ہیں۔اس کے بعدان کا نام و نشان نہیں ملیا۔

س<sub>-</sub> تاریخ طبری جهم ۳۰۲

س. الأمام الحسين واصحابي<sup>ص ١</sup>٨٢

۵۔ تاریخ طبری جہم ۲۹۵

مطابق حرهین بنتمیم کے دستوں ہے الگ براہ راست کوفیہ مامور ہوا تھا(1)۔

ابو مخنف دونوں اسدی راویوں کے حوالے سے فقل کرتا ہے کہ ظہر کے قریب سفر جاری تھا کہ ایک شخص نے آواز بلند کی اللہ اکبر کہاامام نے بھی تکبیر کہی۔ پھر یو جھا کہتم نے تکبیر کیوں کہی؟ اس نے جواب دیا

کہ میں نے مجبوروں کے درخت دیکھے ہیں۔ بنی اسد کے دونوں آ دمیوں نے کہا کہ اس علاقہ میں مجبوروں کے درخت نہیں ہیں۔امام نے یو چھا پھرتمہارے خیال میں بیر کیا ہے؟انہوں نے کہا کہ دشمن کی فوج کے سیاہی اور

ان کے گھوڑوں کی گرونیں نظر آرہی ہیں۔امام نے سوال کیا کہ اس علاقہ میں کوئی ایسامحفوظ مقام ہے کہ ہم ا سے بیثت پررکھ کر دشمن سے روبروہوں تا کہ دشمن سے فقط ایک رخ سے مقابلہ ہو۔لوگوں نے کہا کہ ہاں باكيں طرف ذوحم نام كى ايك منزل ب\_امام نے باكيں جانب مؤكر ذوحم كارخ كيا۔ وشن كى فوج بھى اى

طرف چلی کین امام کا قافلہ ان سے پہلے بہنچ گیا (۲)۔

بیشراف ادر بیفنہ کے درمیان ایک پہاڑ تھا جہاں حیرہ کے بادشاہ نعمان بن نذر کی شکار گاہ تھی ۔ حُراینے ہزار سواروں کے ساتھ پہنچ گیااوراس نے بھی حسینی قافلہ کے پہلومیں قیام کیا۔امام نے اپنے

ساتھیوں سے کہا کہان لوگوں کو یانی بلاؤ اوران کے گھوڑوں کو بھی سیراب کردیلی بن طعتان محار بی کہتا ہے کہ میں حرک شکر کا آخری آ دی تھا۔ جب میں پہنچا تو امام نے میری پیاس دیکھ کرکہا کہ ﴿انعَ الراویة ﴾راویکو بٹھلا دو۔راوبیورا تی زبان میں مشک کو کہا جاتا ہے لہٰذاعلی بن طعّان جملے کا مطلب نہ سمجھ سکا۔ پھر آ پ نے

فرمایا ﴿انع المجمل ﴾ اونث كوبتهلا دوراوى كهتا ہے كه ميں نے اس اونث كوبتهلا دياجس برفوج كے لئے مشکیزوں میں پانی بار کیا جاتا ہے۔ امام نے فرمایا یانی پیو۔ جب میں نے یانی پینا جاہا تو یانی مشک کے دہائے

ے گرنے لگا اور میں اطمینان سے یانی نہ بی سکا۔امام نے فر مایا کہ مشک کے وہانے کو چھوٹا کرلوجب میں کامیابنہ اواتو آپانی جگدے اٹھے۔آپ نے دہانے کومور کر مجھے اور میرے گھوڑے کویانی پایا۔

ا ـ الامام الحسين واصحابي ١٨٣

۲ تاریخ طبری جهم ۳۰۲

121

انے میں نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔امام نے حجاج بن مسروق کو اذان دینے کا تھم دیا۔ا قامت کے وقت امام حسین العی این دوش برعباد ال کربابرآئ اورحمدو ثنائے الی اور نعت رسول کے بعد فرمایا ﴿ لِيها الساس إنها معذرة الى الله عزوجل واليكم. انى لم آتكم حتى أتتنى كتبكم و قدمت على رسلكم أن أقدم علينا فانه ليس لنا امام لعل الله أن يجمعنا بك على الهدى فأن كنتم على ذلك فقد جئتكم فان تعطوني ما اطمئن اليه من عهودكم و مواثيقكم اقدم مصر كم و أن لم تفعلوا و كنتم لمقدمي كارهين انصرفت عنكم إلى المكان الذي اقبلت منه الميكم ﴾ اےلوگوا میں اللہ كوگواہ بنا كرتمھارے سامنے اپنے آنے كاسبب بيان كرتا ہوں \_ میں تواس صورت میں آیا ہوں کہ تمھارے خطوط میرے پاس آئے اور تمھارے فرستادے آئے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں جاراکوئی امام نہیں ہے۔ شایداللہ آپ کے ذریعے سے ہم سب کو ہدایت بیجتع کردے۔ میں تو آگیا ہوں اب اگرتم اینے قول پر قائم ہوتو مجھے مطمئن کرواور اسپے عہد ویٹاق کو پورا کرو۔اورا گرابیا نہ کرواور شمیں ا پنے خطوط وونو دیرندامت ہواورمیرے آنے کونالپندیدہ سجھتے ہوتو پھر میں اسی علاقے میں ملیٹ جاؤں جہاں سے تمھارے پاس آیا ہوں۔ حرکے لشکر سے جواب میں کسی نے کچھ نہیں کہا۔ امام حسین نے اقامت کیے جانے کا حکم دیا۔ پھرآپ نے حرسے کہا کہ اگر چاہتے ہوتو اپنے ساتھیوں کے ساتھ الگ نماز پڑھو۔ حرنے کہا کہ ہم سب آپ کے ساتھ ہی نماز پڑھیں گے۔سب نے امام کی اقتداء میں نماز بڑھی (۱)۔امالی صدوق کے مطابق نماز کے بعد حرابی جگہ سے اٹھااورامام کی خدمت میں حاضر ہوکرسلام کیا۔ آپ نے جواب سلام دیا اور فرمایا کداے بندہ خدائم کون ہو؟اس نے کہا میں حربن پزید ہوں۔آپ نے فرمایا ﴿ ياحد علينا الم لنا ﴾ لین تم ہم سے لڑنے آئے ہویا ہاری نفرت کرنے آئے ہو؟ اس نے کہا فرزندرسول محصوت آپ سے لڑنے کیلے بھیجا گیا ہے لیکن میں اللہ کی بناہ جا ہتا ہوں اس بات سے کہ قیامت کے دن میں اپنی قبر سے اس حالت میں اٹھوں کہ میری پیشانی میرے یاؤں سے بندھی ہوئی ہوادرمیرے ہاتھ میری گردن سے بندھے ہوئے ہوں اور منہ کے بل دوزخ میں پھینک دیا جاؤں۔اس کے بعد عرض کی فرزندرسول آپ کہاں جارہے ہیں۔ ا پنے جد کے مدینے کی طرف واپس جا کیں ورنہ قل کردیئے جا ٹیٹیگے۔امام نے جواب میں تنین اشعار پڑھے:

ا - تاریخ طبری جههم ۲۰۲ په ۲۰

سامضی فما فی الموت عار علی الفتی اذا ما نوی حقّا و جاهد مسلما و واسی الرجال الصالحین بنفسه و فارق مثبورا و خالف مجرما فان مث لم اندم و ان عشت لم ألم کفی بك ذلّا ان تموت و ترغما (۱) من چتار بول گاور موت اس مخص كے لئے نگ و عاربیں ہے جو خدا اور اسلام كے لئے جهاد كرے۔ اور جو نيك اور صالح افراد كے لئے مواسات كرے۔ جبوہ دنیا ہے جائے تو لوگ اس كاغم كريں اور دخمن اس كی خالفت كريں د لہذا اگر ہیں مرجا وَل قو جائے ندامت نہيں ہے اور اگر زندہ رہوں تو جائے ملامت نہيں ہے۔ ذکت تو تحمار کے لئے ہے كم جا وَاور ایخ مقصد ومرادتک نہ جنچو۔

ابه ترتیبالا مالیج ۵ص ۱۹۷

مقابلہ میں تمھاری موت تم سے زیادہ نزدیک ہے۔ پھر آپ نے ساتھیوں کو حکم دیا کہاٹھواور کوچ کی تیاری کروپ جب قافلة مادة سفر بواتوحرف امام حسين العلي كوروكنا جاباس برامام فرمايا وثكلتك امك ما تديد تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے تو آخر چاہتا کیا ہے؟ حرنے کہااگر آپ کے علادہ کسی نے میری ماں کا نام لیا ہوتا تو میں بھی اس کی مال کا نام لیتالیکن خدا کی شم آپ کی والدہ کا اسم گرامی تو احترام کے بغیر لیا ہی نہیں جاسکتا۔ المام نے فرمایا کہتم اپنے دل کی بات بتلاؤ کہ کیا جاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں آپ کوابن زیاد کے پاس کوفہ لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فر مایا ہرگز ایسانہیں ہوگا۔ حرنے کہا پھر میں آپ کے ساتھ ساتھ رہوں گا آپ کو جانے نہ دوں گا۔ دونین باران جملوں کی تکرار ہوئی اور قریب تھا کہ جنگ شروع ہوجائے۔ایتے میں حرنے کہا کہ میں آپ سے جنگ کرنے پر مامور نہیں ہول کین میں آپ کونہیں چھوڑوں گا۔ ﴿فساذا ابیت فسف طريقا لا يدخلك الكوفة و لا يردك الى المدينة تكون بينى و بينك نصفا اوراكرآ بيكو میری بات قبول نہیں ہے تو آپ اپنے لئے ایک ایساراسته منتخب فرمائیں جونہ کوفیہ کی طرف جاتا ہواور ندمدیند کی طرف تا کہ آپ کے اور میرے درمیان انصاف ہوجائے۔ میں بیر باتیں ابن زیاد تک پہنچاؤں گا۔ شاید اللہ انجام کار میں عافیت عطافر مائے اور آپ کا مسلم کل ہوجائے (۱)۔ابن اعثم کوفی کے مطابق جب گفتگو میں تکرارہوئی تو حرنے عرض کی کہ یاا ہاعبراللہ! مجھے آپ کوٹل کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ مجھے توبیح کم ہے کہ میں آپ کوائن زیاد کے پاس لے جاؤں۔ میں خدا کی قتم اس بات کو پہندنہیں کرتا کہ اللہ آپ کے باب میں مجھ سے ناراض ہواور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس امت کا ہر شخص قیامت کے دن آپ کے جد کی شفاعت کامختاج ہوگا۔ میں ڈرتاہوں کہآپ سے قال کر کے کہیں میری دنیااورآخرت تباہ ندہوجا کیں (۲)\_

عقبه بن الي الكيز اركهتا ہے كەمنزل ذوهم پرامام حسين الطيط كھڑ ہے ہوئے اور خطبهار شادفر مایا۔ حمد ودرودك بعدكها ﴿انه قد نزل من الا مر ماقد ترون وإن الدنيا قد تغيّرت و تنكرّت وادبر معروفها واستمرت جدافلم يبق منها الاصبابة كصبابة الاناء وخسيس عيش كالمرعى الوبيل ألاترون أن الحق لايعمل به وأن الباطل لايتناهي عنه، ليرغب

ا ۔ ارشادمفیدج۲ص۷۹۔۸۰

۳۔ الفتوح ج۵ص ۷۹

المومن في لقاء الله محقا فاني لااري الموت الاشهادة ولا الحيوة مع الظالمين الابسدما) (1) -ہم پر جوصورت حال واردہوگئ ہے وہتم لوگ دیکھر ہے ہو۔ دنیابدل گئ اوراس نے اپنارخ موڑلیا ہے اوراس میں سے جو باتی بھاہے وہ پیالے کی تہدمیں بھنے والے یانی جتنا ہے اور بیا یک کم مرتبہ زندگی ہے جیسے سوکھی چرا گاہ ہتم تو دیکھ ہی رہے ہو کہ حق متر وک ہو گیا ہے اور باطل کوکوئی بھی چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہے۔مومن پرلازم ہے کہ وہ اینے رب سے ملا قات کا خواہشمند ہواس کئے کہتن پر ہے۔ پس میں موت کوسعادت پار ہا ہوں اور ظالمول کے ساتھ زندہ رہنے کو ہلاکت دیکھ رہا ہوں لہوف کے مطابق امام کا خطبہ یہاں تک پہنچا تھا کہ زہیر قین اٹھ کر کھڑ ہے ہو گئے اور عرض کی فرزندرسول! ہم نے آپ کا کلام سنا۔اگر دنیا باتی رہنے والی شیئے ہواور ہم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہول جب بھی ہم آب کے ساتھ قیام کرنے کواس ونیا کے قیام پرتز جیج دیں گے۔اس کے فور أبعد نافع بن ہلال کجتی اٹھے اور انھوں نے کہا کہ خدا کی تتم ہم اپنے رب سے ملا قات کرنے سے کراہت نہیں کرتے۔ ہم اپنی نیتوں اور بصیرتوں پر قائم ہیں۔ ہم اسے دوست رکھتے ہیں جوآ پ سے محبت کرے اور اس سے دشنی رکھتے ہیں جوآ پ سے دشنی کرے۔اس کے بعد بریر بن خضیر اعظے اور انھوں نے عرض کی کہ فرزندرسول خدا کی قتم اللہ نے ہم پراحسان کیاہے کہ ہم آپ کے حضور میں جنگ کریں اور ہمارے اعضاء و جوارح آیے کی نصرت میں فکڑ نے کوڑے ہوجا کیں اور قیامت کے دن آپ کے جدہماری شفاعت کریں۔(۲)

یہ منزل بنی پر بوع سے متعلق اور واقصہ اور عذیب الہجانات کے درمیان واقع تھی۔ اس منزل برامام نے اینے اصحاب اور حرکی فوج کے سامنے خطبدار شاد فرمایا۔ حمد و ثنائے الہی کے بعد فرمایا ﴿ ايها الناس ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من رأى سلطانا جائراً مستحلا لحرم الله ناكثا لعهدالله مذالفاً لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

٢ لهوف مترجم ص ٩١٠

ا۔ تاریخ طبری جے مہص ۴۰۵

يعمل في عباد الله بالاثم والعدوان فلم يغير عليه بفعل ولا قول كان حقاً على الله ان يدخله مدخله. الا وان هولاً، قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمٰن واظهروا الفساد وعطّلوا الحدود واستأثروا بالفئ واحلوا حرام الله وحرموا حلاله وانااحق من غير وقد أتتنى كتبكم و قدّمت على رسلكم ببيعتكم انكم لاتسلموني ولا تخذلوني فان تمعتم على بيعتكم تصيبوا رشدكم وانا الحسين بن على و ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفسى مع انفسكم وأهلى مع اهليكم فلكم في أسوة وان لم تفعلوا ونقضتم عهدكم وخلعتم بيعتى من اعناقكم فلعمري ماهى لكم بنكر لقد فعلتموها بأبى وأخى وابن عمى مسلم بن عقيل والمغرور من اغتربكم فحظكم اخطأتم ونصيبكم ضيعتم فمن نكث فانما ينكث على نفسه وسيغنى الله عنكم والسلام ﴾ (١) اللوكو! رسول الله وَالنُّفْتُانُ نِهُ ارشاد فرما يا ہے كه جو خض بھي ظالم بادشاه كود كيھے جوحرام خدا کوحلال کرتا ہے عبد خدا کوتو ڑتا ہواور سنت رسول کی مخالفت کرتا ہے اور خدا کے بندوں میں گناہ اور دشنی و سرکشی کاعمل روار کھتا ہوتو ایساد کیھنے والا اگر اس صورت حال کے باوجودایے تول وعمل ہے اٹکار نہ کرے تو یقنیناً خدااں شخص کواس بادشاہ کے ساتھ جگہ دے گا۔ آگاہ ہو جاؤ کہان لوگوں (بنی امیّہ )نے شیطان کی اطاعت کو لازم قرار دے لیا ہےاور رحمٰن کی اطاعت کوتر ک کردیا ہے،انہوں نے فساد کو آشکار کردیا ہےاور حدودِ الٰہی کو معطل کردیا ہے اورمسلمانوں کے مالیّات کوایینے ساتھ مخصوص کرلیا ہے انہوں نے حرام الہی کوحلال اور حلال الٰہی کوحرام کر رکھا ہے اور میں اس دور میں سب سے زیادہ اس بات کاحق رکھتا ہوں کہ انکار کروں یمہار ہے۔ خطوط میرے پاس آئے اور تمہارے بھیجے ہوئے لوگ تمہاری بیعت کی خبر لے کرمیرے پاس آئے کہتم لوگ مجھے اکیلانہیں چھوڑ و گے اور مجھے بے یار و مددگارنہیں کرو گے تو اگرتم اپنی بیعت پر ہاتی رہوتو تم حق وہوایت کی راه پر ہوادر میں حسین علی و فاطمہ بنت رسول کا بیٹا ہوں۔میری زندگی تمہار بے ساتھ ہے اور میرا خاندان تمہارے خاندان کے ساتھ ہےاور مجھ میں تمہار ہے لئے نمونہ عمل ہے۔ لیکن اگرتم پیکام نہ کرواور مجھ سے کیا ہوا عبدتو ژ دواورمیری بیت ہے نکل جاؤ تو جان کی قتم کہ بیسب کچھتم سے بعید بھی نہیں ہے اس لئے کہتم یہی کام

ا ۔ تاریخ کامل این اثیرج ۲۴ س۰ ۲۰ تاریخ طیری جهم ۴۰۰ س

میرے والد، میرے بھائی اور میرے ابن عمسلم بن عقبل کے ساتھ بھی کرچکے ہوالبذا فریب تو وہ کھائے گاجو تمهارے دھو کہ میں آجائے تم نے اپنے حصہ میں خطاکی اور اپنے نصیب کوضائع کر دیا پس جو بھی عہد کوتو ڑتا ہاں کا نقصان اس کو پہنچتا ہے اور یقیناً اللہ مجھے تمہاری مدد ہے مستغنی کردے گا۔والسلام۔

امام بیضہ سے چل کر رہیمہ میں وار دہوئے تو وہال کوفہ کے ایک شخص ابو ہرم نے آپ سے ملا قات کی اور بیسوال کیا کہون کی چیزآ پ کوحم رسول سے باہر نکال لائی؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمايا هيا ابا هرم ان بني امية شتموا عرضي فصبرت واخذوا مالى فصبرت وطلبوا دمى فهربت وايم الله يقتلوني فيلبسهم الله ذلًا شاملا وسيفاقاطعا ويسلّط عليهم من یندلهم ﴾ اے ابوہرم بنی امتیہ نے میری عزت وحرمت خراب کی میں نے صبر کیا، انہوں نے میرامال ومتاع ضبط کرلیا میں نے صبر کیااب وہ میرے خون کے پیاسے ہیں تو میں ان سے بیتا پھر رہا ہوں۔خدا کی تتم بیلوگ مجھے قتل کئے بغیرنہیں چھوڑیں گےاس وقت اللہ انہیں ذلّت کا ہمہ گیرلباس پہنادے گااور انہیں خونج کا ک تلواروں کے حوالے کردے گا اوران پرالیا شخص مسلط کرے گا جوانہیں ذلیل کر کے رکھے گا۔سوال و جواب کی یکسانی سے اندازہ ہوتا ہے کہ بیرہ ہی واقعہ ہے جوابوہر ہ کے نام سے منزل تعلیبیہ میں ذکر کیا گیا۔ شخ صدوق نے اسے ابو ہرم کے نام سے منزل رہیمہ پرذکر کیا ہے۔ لیکن واقعہ کی بکسانی کے باوجود و شخصیتوں کا دومقامات برسوال کرنابہت زیادہ بعیداز قیاس بھی نہیں ہے۔

#### عذبيب الهجانات

یہ قادسیداور مغیشہ کے درمیان ایک آئی ذخیرہ کا نام ہے۔ یہاں یانی کی فراوانی کے سببتعيرات تمين اوربوى آبادى تقى -جب آپرىمەسے سفركرتے ہوئے مذيب المجانات بينج توكوفسے آنے والے چندا فراد طرماح بن عدی کی رہنمائی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔وہ نافع بن ہلال کے کامل نامی گھوڑے کواپنے ساتھ لائے تھے۔طرماح کےعلاوہ باقی کے نام یہ ہیں۔ نافع بن ہلال مرادی، عمروبن خالدصیداوی،عمروبن خالد کا غلام سعداور مجمع بن عبدالله عائذی \_طرمّاح راسته میں اینے اونٹ کے

لئے حدی خوانی کرتا ہوا آیا تھا۔حدی کےاشعار یہ تھے۔

ياناقتى لاتذعرى من زجرى وشمسرى قبل طلوع الفجر بخير ركبان وخير سفر 

المناجب البصر رجيب البصدر اتُـى بـــه الــــُــه لــخيــر امــر

ا میری اونٹنی میری زجروتو یخ سے نہ ڈر اور طلوع فجر تک دوڑتی جا

بہترین سواروں کو لئے کر بہترین سفریریہاں تک کہ مجھے لے جا کرشریف ترین انسان کے پاس اتاردے

جومعززے آزادہ اور کشادہ دل ہے جے اللہ بہترین کام کے لئے لے کر آیا ہے

اے اللّٰہ تو اسے بقائے دہرتک سلامت رکھ

ا پنا کرتا ہوں۔ بحث وتکرار کے بعد حرنے انہیں جھوڑ دیا۔

بدابل کوفہ جب امام حسین النا کے سامنے پہنچ تو انہیں بھی بدحدی سنائی ۔ آپ نے ارشاد فرمایا ﴿واللَّه انى لارجوا ان يكون خيرا ما ارادالله بنا قتلنا أم ظفرنا ﴿ خدا كُ مُم مِح امير بِ کہ اللہ نے ہمارے بارے میں خیر ہی کا ارادہ کیا ہوگاخواہ ہم قتل ہوجا کیں یافتیاب ہوں۔اس دوران حرنے آ کرانہیں امام کے قافلہ میں شامل ہونے سے رو کنا چاہا اور امام حسین النے لا سے کہا کہ پہلوگ اہل کوفیہ ہیں اور آ پ کے ساتھ آ نے والول میں نہیں ہیں۔ میں انہیں روک کرکوفہ واپس بھیج رہا ہوں۔ اس برامام حسین القیلیٰ نے ان کی حمایت میں فر مایا کہ بیلوگ میر ہے دوست ہیں اور میں ان کا دفاع بھی اسی طرح کروں گا جس طرح

ا مام حسین الطیعی نے ان لوگوں سے ایل کوفہ کے بارے میں سوال کیا تو مجمع بن عبداللہ عائذی نے جواب دیا کراشراف کورشوتوں سے خریدلیا گیا ہے ﴿والما سائر الناس بعد فان افتدتهم تهوى اليك وسيوفهم غدا مشهورة عليك لكن عوام كقلوب توآپ كساته بيلكن وه تلواري آپ کے خلاف ہی بلند کریں گے۔ پھران لوگوں نے آپ کوقیس بن مسہری شہادت کی اطلاع دی اور پوراواقعہ بیان کیا۔امام حسین الطبی کی آئکھول سے آنسو جاری ہوئے اور آپ نے اس آیک مبارکہ کی تلاوت فرمائی

﴿فَمِنْهُمْ مِنْ قَضَى نَحِبُهُ وَمِنْهُمْ مِنْ يِنْتَظِرُ وَمَا بِدَلُواْ تَبِدِيلًا ﴾ (الرّاب٢٣) مُرآبِ نير وعافرانى ﴿اللهم اجعل لنا ولهم الجنة نزلا واجمع بيننا وبينهم في مستقر رحمتك ورغائب مذخور ثوابك ﴾ بارالہا جارے اوران كے لئے جنت كومنزل قراردے اورايني رحت كى قرار گاہ اورا یے نواب کے ذخیروں کے پاس ہمیں اوران کوجمع کردے۔

اس کے بعدطر ماح نے امام سے قریب ہو کرعرض کیا کہ میں خداک قتم جب نظر ڈالٹا ہوں تو کسی کو بھی آپ کا ساتھی نہیں یا تا اگریہی (حرکے)رسالے کے لوگ جو آپ کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں ،اگر بیآ پ سے جنگ کریں تو کافی ہیں۔اب میں اُن فوجیوں کے بارے میں عرض کروں جنہیں میں شہر کوفد کے باہرد کھ کرآ رہا ہوں تو حقیقت یہ ہے کہ میں نے اتنابرالشکر پہلے بھی نہیں دیکھا تھا۔ جب میں نے ان فوجوں کے بارے میں سوال کیا تو مجھے جواب ملا کہ انہیں حسین سے لڑنے کے لئے بھیجا جائے گا۔اب میں آ پوشم دینا ہوں کیمکن ہوتو آ پ ایک بالشت بھی ان لوگوں کی طرف نہ بڑھیں اورا گرآ پ بیرجا ہتے ہیں کہ آ پ ایسے علاقہ میں چلے جا کیں جہاں آ پ اللہ کے حفظ وامان میں رہیں اور آ پ اس بارہ میں کوئی جارہ و تدبیر کرسکیس تو تشریف لایے میں آپ کواینے کو ہتانوں میں لے چاتا ہوں جس کا نام اجاء ہے اور الله شاہد ہے کہاس کو ہستان نے ہمیں عسانی اور حمیری بادشاہوں سے اور نعمان بن منذر سے اور ہرسیاہ وسفید سے بچایا ہے اور وہ لوگ ہم پرغلبہ حاصل نہ کر سکے اور اللہ ہی شاہر ہے کہ ہمیں وہاں بھی ذلت وخواری کا سامنانہیں کرنا پڑا۔ میں آپ کے ساتھ چلوں گا اور آپ کوٹریّہ میں منزل کراؤں گا۔اس وقت آپ اینے آومیوں کوکوہ اجاء اور کوہ مکٹی میں آباد قبیلوں کے پاس بھیج دیجئے گا۔اوراللہ گواہ ہے کہ دس دن بھی نہیں گز ریں گے کہ قبیلہ طے کے سوار اور پیادے آپ کے گرد جمع ہوجا کیں گے پھر آپ جب تک جا ہیں ہمارے درمیان سکونت پذیر ر میں اور اگر کوئی نا گوار بات ہوجائے تو میں وعدہ کرتا ہول کہ قبیلۂ طے کے بیس ہزار جوان مرد آپ کے یاس لاؤں گا جوآپ کی نصرت میں جنگ کریں گے اور جب تک زندہ رمیں گے کئی کوآپ کے باس سے تکخنے نہیں دیں گے۔

طر ماح کی سی گفتگون کرامام حسین الفیلانے اس کے اوراس کے قبیلے کے قت میں دعائے خیر فرمائی ﴿جناك الله وقومك خيرا﴾ الله مهارئة مكوبزاك فيرعطاكر اورارشادكياكه ﴿انه

قد كان بيننا و بين هولا القوم قول لسنا نقدر معه على الانصراف ولاندرى علام تنصرف بناوبهم الامور فی عاقبه ﴾ جارے اور اہل کوفد کے درمیان ایک قول وقر ارہے جس کے سبب ہم واپس نہیں جاسکتے اور ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ہمارے اور ان کے درمیان جوامور ہیں ان کا انجام کیا ہوگا۔ طرماح نے بین کرآپ سے رقعتی کی اجازت لی کہ خوراک وغذا کے لوازم گھروالوں تک پہنچا کرآپ کی خدمت میں واپس آ جائے۔امام کی اجازت سے وہ اپنے گھر والوں کی طرف چلا گیا اور سامان دیکر جلدی واپس ہوا۔ جب وہ بی تعل کے راستے سے عذیب الہجا نات پر پہنچا تو ساعہ بن بدر نے خبر دی کہ امام حسین کر بلا میں شہید کردیئے گئے اور وہ گریہ وزاری کرتا ہوااینے علاقہ کی طرف واپس چلا گیا (1)۔

قصربني مقاتل

يهمنزل عين التمر ااورقطقطانه كے درميان تھی۔ يہاں مقاتل بن حسان بن ثغلبه كا قصر تھااورا یک بستی بھی تھی۔اےقصرِ مقاتل بھی کہاجا تا ہے۔جب امام حسین الطیحیٰ کا قافلہ قصر بنی مقاتل پر پہنچا تو وہال پہلے سے ایک خیمہ لگا ہوا تھا۔اس کے دروازے پر ایک خوبصورت گھوڑ ابندھا ہوا تھا اور خیمہ کے پہلو میں ا یک نیز ه زمین میں نصب تھا۔ امام حسین الفیلا پیسب چیزیں دیکھ کراس کی طرف متوجہ ہوئے اور یو چھا کہ ہیہ خیمکس کا ہے؟ لوگول نے عرض کی کمبیداللہ بن حرکا ہے۔آپ نے جاج بن مسروق بعثی کواس کے پاس بھیجا۔اس نے سوال کیا کہ کس لئے آئے ہو؟ جاج نے جواب دیا کہ ایک فضیلت و ہزرگی تمہیں ہدر کرنے آیا ہوں۔اس نے یو چھا کہ وہ فضیلت کیا ہے؟ حجاج نے کہا کہ امام حسین الطبی نے تمہیں دعوت دی ہے کہم ان کے ساتھ ہوکران کے دشمنوں ہے جنگ کر دادرا گراس راہ میں قتل ہو گئے تو شہادت کا درجہ نصیب ہوگا۔اس نے جواب دیا کہ میں تو کوفہ سے نکلا ہی ای وجہ سے ہوں کہ اگر حسین کوفہ آ جا کیں تو میں ان کی مدد پرمجبور نہ ہوجاؤں۔اس لئے کہ کوفہ میں امام حسین کا کوئی یاور و م<u>رد گارنہیں ہے اور اہلِ کوفہ دنیا پرسی میں اپنے آ</u>یکو حکومت کے ہاتھوں نے چیچے ہیں۔ جاج بن مسروق نے امام کی خدمت میں حاضر ہوکر پوری رودادسنادی۔امام حسین الطینی خودا مٹھاورا ہے ساتھوں کے ساتھ اس کے پاس گئے۔عبیداللہ بن حرنے بعد میں خود بیان کیا

ا۔ تلخیص از تاریخ طبری جہم میں ۳۰۷ سے ۳۰

کہ میں نے آج تک حسین ہے زیادہ خوبصورت شخص نہیں دیکھا ہے اور ندا تنا جذاب دیکھاہے جونگا ہوں کو تھنچ لے اور نہ کسی نے آج تک حسین ہے زیادہ میرے دل پراٹز کیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ چل رہے ہیں اور جوان ان کوچاروں طرف سے گھیرے ہوئے چل رہے ہیں۔ میں نے آپ کی ڈاڑھی پر نگاہ کی تو وہ بالکل سياة هي ـ ميں نے سوال كيا كه بيسيا بى اصلى ہے يا خضاب ہے؟ تو آ ب نے فرمايا كه ﴿ بِيا بِن الحد عجل علت الشيب ﴾ اے ابن حرمیری ڈاڑھی کے بال جلد سفید ہوگئے ہیں۔ اس سے میں سمجھا کہ آپ خضاب لگائے ہوئے ہیں۔

🚳 امام حسین اللی نے اپنی طرف دعوت دی لیکن اس نے بید عوت قبول نہیں کی۔ آخر میں بیعرض کرنے لگا کہ میں مرنے کے لئے تیار نہیں ہوں لیکن اپنا قیمتی گھوڑا آپ کو ہدیپرکرر ہا ہوں۔خدا کی شم جب بھی میں اس پر سوار ہوا ہوں تو اس کے ذریعہ اپنے مطلوب تک پہنچا ہوں۔اس گھوڑے پر سواری کی حالت میں آج تک کوئی مجھے یانہیں سکا ہے۔ میں اسے آپ کی خدمت میں مدریا ہوں۔امام نے جواب میں ارشا دفر مایا کہ میں تمہارے یاس گھوڑ ہےا درتلوار کے لئے نہیں آیا ہوں نیکن تم میری مدو کے لئے تنیار نہیں بوتوميرى ايك شيحت قبول كراو ﴿ اتق الله ان تكون ممن يقاتلنا فوالله لايسمع واعيتنا احد ثم لاينصرنا الاهلك ﴾ خداس خوف كمانا ورمير ساته جنك كرنے والول مين نه ہوجانا۔خداکی قسم جوبھی ہماری فریاد سے اور ہماری مدد کے لئے نہ آئے وہ تباہ وہر با دہوجائے گا۔اس نے جواب دیاما هذا فلا یکون ابدا انشاء الله برانثاءالله برگز برگزنه بوگا(۱)-

ای منزل پرعمرو بن قیس مشرقی این بچازاد بھائی کے ساتھ فروکش تھا۔ بید دنوں امام کود کھ کر قریب آئے اورسلام کیا۔ عمر بن قیس کابیان ہے کہ میرے بھائی نے امام سے یو چھا کہ آپ کے بالوں کارنگ اصلی ہے یا خضاب ہے؟ آپ نے فرمایا خضاب ہے۔ہم بنی ہاشم پر پیری جلد آ جاتی ہے۔امام نے ان سے یو چھا کہ کیاتم ہماری نصرت کیلئے آئے ہو؟ قیس نے جواب دیا کہنیں۔ میں عیال دارانسان ہول اور میرے پاس لوگوں کی امانتیں بھی ہیں جولوگوں تک پہنچانی ہیں اور یہ بھی نہیں معلوم کہ اگر ہم آپ کیساتھ آ جا كين تو بهارامستقبل كيابوگا - امام حسين الطيعة نے ان كى باتيں سن كرارشا وفر مايا ﴿ إنه طلق فلا

ا ۔ تاریخ کامل بن اثیرج مہم ۲۰ بتاریخ طبری ج مهم ۲۰ بارشاد مفیدج ۲ص ۸۱ ۸۲ مقتل ابوخف ص ۷۲

resented by ://https://jafrilibrary.com

Presented by: https://jafrilibrar

تسمعالى واعية ولا تريالي سوادا فانه من سمع واعيتنا اورأي سوادنا فلم يجبنا ولم يغثنا كان حق على الله عزوجل ان يكبه على منخريه في النار ﴾ (١) دور چلے جاؤتا کہ ہماری فریاد نہ من سکواور ہمارے خیموں کی ہر چھا کیں بھی نہ دیکھ سکواس لئے کہ جو بھی ہماری فریاد سے گا اور ہمارے استغاثہ پر لبیک نہیں کہے گایا ہمارا سواد شکر دیکھے گا اور ہماری مدد کونہ پہنچے گا تو بیہ خداوندعز وجل کاحق ہے کہاہے دوزخ میں پھینک دے۔

## قصر مقاتل کے بعد

عقبہ بن سمعان کہتا ہے کہ قصر بنی مقاتل کے قیام کے خاتمہ کے قریب آخرِ شب میں ا مام نے حکم دیا کہ یانی تھرلیا جائے اور ہمیں وہاں سے کوج کرنے کا حکم دے دیا۔ ہم نے سفر شروع کیا۔ ہم کچھددر یطے ہوں گے کہ امام کوہلکی می نیندآ گئی۔ جب آپ بیدار ہوئ تو آپ نے دویا تین بار فر مایا ﴿ انا للَّه وانا اليه راجعون والحمدالله رب العالمين ﴿ حضرت على اكبرايين كهورْ ركوبرُ هاكرا آكي آئ اور انهول نے بھی کہا ﴿انا الله وانا اليه راجعون والحمدالله رب العالمين ﴾ پيرامام كي خدمت مين عرض کیا کہ بابا آپ نے انا للہ کیول فر مایا اور حمد خدا کیول کی؟ امام نے جواب میں فرمایا کہ بیٹے مجھے ہلکی ہی نیند آ گئتی خواب میں ایک گھوڑ سوار ظاہر ہوا اور اس نے کہا ﴿القوم یسیرون والمغایبا تسری الیهم ﴾ بیلوگ جارہے ہیں اور موت انہیں لے جارہی ہے۔اس سے میں نے بیجانا کہوہ ہماری روح ہے جوہمیں موت كى خبرد \_ربى ب\_على اكبر نعرض كى ﴿لا اراك الله سوءاً ألسنا على الحق الله الله آب كو شرے محفوظ رکھے۔ کیا ہم حق پڑیں ہیں؟ امام نے فرمایا ﴿بلی والذی الیه مرجع العباد﴾ اس خدا ک شم جس طرف ماری بازگشت ہے ہم حق پر ہیں علی اکبر نے عرض کی پیا ابت اذا لانبالی نموت محقین ﴾ بابا پرہمیں کوئی پروانہیں ہے،اس لئے کہم حق پر مررہے ہیں۔امام نے ان کے حق میں دعائے خَيرْمَاكَيَ ﴿جِنَاكَ اللَّهُ مِن وَلَدَ خَيرِ مَاجِزَيُ وَلَدَّعِن وَالَّدِه ﴾ اللَّهُمِّينَ وه جَرَاكَ خَيرِعطا كري جوباب كى طرف سے بيٹے كے لئے ہو (٢) \_ ا۔ نفس المہمو مص ۱۰۸ ۲۔ تاریخ طبری جہم ۲۰۸

IAM

by://https://jafrilibrary.com Presented by: https://jafrilibrary.com/

سيور

نیوی کوفہ کے علاقوں میں سے ایک علاقہ کا نام ہے۔ اس علاقہ میں کر بلا بھی واقع ہے جہاں امام حسین علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی (مجم البلدان)۔ بیاس نیوی کے علاوہ ہے جواشور بوں کا دار الحکومت تھا اور پونس الطبیح کی دعوت کا علاقہ تھا (وہخدا)۔ مرحوم فضل قزوین کے مطابق امام حسین الطبیح بدھ کے روزمحرم الحرم کی پہلی تاریخ کواس سرزمین پروارد ہوئے۔ اس سے قبل ذی الحجہ کامہینہ انتیس دن کا تھا اور اس کی تصریح مؤرخین نے کی ہے(ا)۔

عقبہ بن سمعان کی مذکورہ بالا روایت کے دوسر ہے جزء کے مطابق عقبہ کابیان ہے کہ قصر بنی مقاتل سے روانہ ہونے کے بعد قافلہ رات بھر مختلف سمتوں میں چاتا رہا۔ جب ضبح کے آ ٹار نمودار ہوئے تو قافلہ کسینی نے نماز پڑھی۔ پھر تیزی کے ساتھ سوار یوں پر سوار ہوئے ادر با کیں جانب چلنا شروع کیا۔ امام نے چاہا کہ اپنے ساتھ وں سمیت حرک نشکر سے چھٹکارا پاکر دور ہوجا کیں لیکن حرابے لشکر کے ساتھ آ کر راستہ روک لیتا تھا اور چا ہتا تھا کہ آپ کو کوفہ کی طرف لے جائے۔ اسی مشکش میں راستہ طے ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ نینوئی کے مقام پر آپ نے پڑاؤڈ الا۔

#### ابن زياد كا قاصد

لوگوں نے دیکھا کہ کوفہ کی طرف سے ایک شتر سوار اسلحوں سے لیس تیز رفاری کے ساتھ آ رہا ہے اوراس کے دوش پر کمان رکھی ہوئی ہے۔ دونوں شکراسے غور سے دیکھ رہے تھے۔ اس نے آ نے کے بعد حراوراس کے شکر کوسلام کیا۔ لیکن امام حسین اوران کے شکر کی طرف کوئی اعتباء نہ کی۔ اور عبید اللہ بن زیاد کا خطح کو دیا جس میں بیتر میں تی حریقا۔ ﴿ اما بعد فجعجع بالحسین حین یبلغك كتابی هذا و یقدم علیك رسولی و لا تنزله الا بالعراء فی غیر خضر و علی غیر ماء و قد امرت رسولی ان یا دمان و لا یفار قل حتی تاتینی بانفاذك امری والسلام ﴾ جب سمس میرایہ خطل جائے توحیین کے ساتھ تی سے پیش آ و اور آئیس ایک سرز مین پر اتر نے پر مجبور کر وجو بے آ ب و گیاہ ہواور میں نے توحیین کے ساتھ تی سے بیش آ و اور آئیس ایک سرز مین پر اتر نے پر مجبور کر وجو بے آ ب و گیاہ ہواور میں نے اللہ مام الحسین واصحابے 1910

IΛΔ

ented by ://nttps://arrillbrary.com

ا پنے قاصد کو حکم دے دیا ہے کہ وہ تمھارے ساتھ ساتھ رہے جب تک کہ میرے حکم کی تعیل نہ ہوجائے والسلام (1) طبری نے اس قاصد کا نام مالک بن نسیر بدّی تحریر کیا ہے۔ ماں اللہ • ش سما کیا، م

ابوالشعثأء كأكلام

حرنے پیرخط امام حسین الطینی اوران کے اصحاب کو پڑھ کرسنایا اور کہا کہ بیابن زیاد کا فرمان ہے کہ جیسے ہی مجھے پیرخط ملے میں آپ لوگوں بریختی شروع کر دوں ۔امام حسین الطیخان کے ساتھیوں میں \_ابوالشعثاء يزيد بن زياد بن مهاصر، ابن زياد ك قاصدكو يبجيات تضافعول في كها في كلتك امك ماذا جئت فیه ، تیری مان تھ پر دوئے برتو کتنا برا پیام لایا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ ﴿اطعت امامی و وفیت ببیعتی پس نے این ام کی اطاعت کی ہے اوراسے عہد بیعت کو پورا کیا ہے۔ ابن مہاجرنے کہا بلکہ تونے اللہ کی نافر مانی کی اور اپنے نفس کی ہلاکت کے لئے اپنے امام کی اطاعت کی۔اور اس سے ننگ وعار اورجہم کمایا ہے۔اور تیراامام برترین امام ہے۔اس کے بعدآ بیت کی تلاوت کی اورجہم کمایا ہے۔اور تیراامام برترین امام يدعون اللي النار ويوم القيامة لاينصرون (٢) اورتيرا الم انهى المول ميس سے ب-اس دوران حرنے کہایہ ہے آب وگیاہ زمین ہے یہاں آپ پڑاؤ ڈال سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہمیں چھوڑ کہ ہم نینویٰ کے گاؤں پاغاضر یہ یاشفتیہ کی بستیوں میں اتر جا کیں۔اس نے کہا بخدایہ میرے بس میں نہیں ہے اس لئے کہ ابن زیاد کا قاصد میرے ساتھ ہے اور وہ صورت حال کود کھیر ہاہے۔ زہیر بن قین نے عرض کی بخدااس کے بعد جو پچھ ہوگاوہ اس ہے بھی زیادہ بخت ہوگا۔ فرزندرسول ان لوگوں سے اس وقت جنگ کرنا آسان ہے اس لئے کہ آئندہ آنے والوں سے جنگ کرنا دشوار ہوگا۔امام نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ جنگ میں ا بن طرف سے آغاز نہیں کروں گا۔ارشاد مفید کے مطابق پھر آپ نے قیام فرمایا۔وہ سن ۲۱ ہجری کے محرم کی دوسری تاریخ تھی مطبری کے مطابق زہیر نے عرض کی کہ چھرہم اس قربید کی طرف چلتے ہیں جو محفوظ ہے اور فرات کے کنارے ہے۔ اگرفوج نے ہمیں روکا تو ہم اس سے جنگ کریں گے اس لئے کہ یہ جنگ بعد میں

IA)

ا۔ تاریخ طبری جہص ۳۰۸ ۲۔ سور وقصص ۴۱

ilibrary com Presented by: https://jafrilibrary.com/

آنے والوں کی نسبت زیادہ آسان رہے گی۔ آپ نے بوچھا کہ اس گاؤں کا نام کیا ہے؟ زہیر نے عرض کی کہ اس کا نام عقر ہے۔ آپ نے فرمایا بارالہا میں تیری بارگاہ میں عقر سے پناہ چاہتا ہوں۔ پھر آپ نے قیام فرمایا۔ وہ جمعرات کا دن اور ۱۱ جمری کے محرم کی دوسری تاریخ تھی (۱)۔

كر

ا - تاریخ طبری جهم ۴۰۸ - ۹ - ۲۰۱۱ رشاد مفیدج ۲ ص ۸۸

٢\_ الاخبارالطّوالص٢٥٢\_٢٥٣

ساتھ یہاں نزولِ اجلال فرمایا۔وہ بدھ کا دن اور س ۲۱ ہجری کے محرم کی پہلی تاریخ تھی۔ابن نما کے مطابق محرم کی دوسری تاریخ تھی (۱)۔ابومخف کی طرف منسوب مقتل میں ہے کہ صبین کا قافلہ سفر میں تھا کہ بدھ کے دن کر بلا میں ورود ہوا۔ امام حسین الطبیخ کا گھوڑا چلتے جلتے رک گیا۔ آپ انز کر دوسرے گھوڑے پرسوار ہوئے وہ بھی آ کے نہ بڑھا۔ آپ نے سات گھوڑ ہے تبدیل کئے لیکن کسی نے بھی آ گے حرکت نہ کی تو آپ نے بوچھا کہ اس زمین کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ غاضرتیہ ہے۔ آپ نے بوجھا کوئی اور نام بھی ہے؟ جواب ملا کہاس کا ا یک نام نیزو کی بھی ہے۔ پھر آپ نے کسی اور نام کا سوال کیا تو کہا گیا کہاس کا نام شاطی الفرات ہے۔ جب پھر آپ نے سوال کیا تولوگوں نے جواب میں کہا کہاس کا ایک نام کر بلاہے۔ یہن کرآپ نے شنڈی سانس لی۔ پرارشاوفرمایا ﴿ارض کرب و بلا ﴾ یکرب وابتلاکن دین ہے۔ پرفرمایا که ﴿ اندلوا هاهنا مناخ ركابنا هاهنا تسفك دماءنا هاهنا والله تهتك حريمنا هاهنا والله تقتل رجالنا هاهنا والله تذبح اطفالنا هاهنا والله تزار قبورنا وبهذه التربة وعدنى جدى رسول الله (حسلي الله اليه و آله) و لا خُلف لقوله ﴾ اب اترآؤ كيبين يرجاري مواريان ركيس كي يبين يرجارا خون بہایا جائے گا۔ یہاں پر ہماری ہتک حرمت ہوگی۔خداک قتم یہاں ہمارے مرقل کئے جائیں گے اورخدا کوشم یہاں ہمارے بیچے ذیح کئے جائیں گےاورخدا کی قشم یہیں ہماری قبریں زیارت گاہ بنیں گی۔میرےجد رسول اللّٰد نے مجھ سے اسی زمین کا وعدہ کیا تھا اور ان کا قول تبدیلی ہے محفوظ ہے۔ پیفر ماکر آپ گھوڑ ہے ہے

ابواکحق اسفرائنی کےمطابق بعدقطع منازل ومراحل حضرت ایک شہر میں پہنچے کہ وہاں بہت ہے لوگ تھے۔آپ نے اس شہر کا نام یو چھا تو لوگوں نے بیان کیا کہ اس شہر کوشط الفرات کہتے ہیں۔آپ نے فرمایا اس کا دوسرانام بھی ہے۔انہوں نے کہا کہ ہاں اس کوسر یہ بھی کہتے ہیں اور کہا کہآ گے اور سوال نہ کیجئے ۔حضرت نے فرمایا میں تم کوخدا اور رسول خدا کا واسطہ دیتا ہوں اس کا جوا در کوئی نام ہے اس سے بھی مجھے اطلاع دو۔ انھوں نے کہا کہاس کا ایک اور نام کر بلا ہے۔ بیرن کرآ پ روئے اور فر مایا کہ یہاں سے ایک مشت خاک اٹھا

ľΛΛ

ا مثير الاحزان ص 24

۲۔ مقتل ابومخنف ص۵۷۔۲۷

کر مجھے دو۔لوگوں نے ایک مٹھی خاک اٹھا کر حضرت کو دی۔حضرت نے اس کوسونکھا اورایئے جیب سے مٹی نکال کر فر مایا کہ بیروہی مٹی ہے جس کو جبرئیل خدا کی جانب ہے میرے جدا مجد محدرسول قالدہ ﷺ کے پاس لائے تھاور کہاتھا کہ پیٹی موقع ٹر بت حسین کی ہے۔ پھراس خاک کوآپ نے ہاتھ سے پھینک دیااور فرمایا کہان دونوں کی بو، بکسال ہے۔اوریہی وہ زمین ہے جہاں میرے حریم قید کئے جا کیں گے خدا کی تتم یہی وہ زمین ہے جہاں ہمارے مردم کی کئے جا کیں گے واللہ اس جگہ میرے اطفال ذیج کئے جا کیں گے واللہ یہی جگہ ہماری قبروں کی ہے واللہ یمی زمین ہارے حشر ونشر کی ہے یمی وہ مقام ہے جہاں ہارے عزیز ذلیل ہوں گے قتم بخدا یہی وہ زمین ہے جہاں میری گردن کی شہر گیس کٹیں گی اور میری ڈاڑھی خون سے مخصَّب ہوگی اوراسی ز مین پرمیرے دادانا ناماں باپ کو ملا تک تعزیت دیں گے۔خداکی قتم یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پروردگارنے نانا ے وعدہ کیا ہے اور خداا بینے وعدہ سے تخلّف نہیں کرتا۔ بیفر ما کرحضرت اُترے(1)۔

سیدابن طاؤس تحریر فرماتے ہیں کہ امام حسین الشیخ سوار ہوکر چلے تو حرکی فوج آپ کورو کئے کی کوشش کرتی رہی یہاں تک کہآپ کر بلا پہنچ گئے ۔وہ محرم کی دوسری تاریخ تھی۔آپ نے یو چھا کہاس زمین کا نام کیا ہے؟ بتلایا گیا کہ کربلا ہے اس برآپ نے فرمایا کہ بارالہا میں کرب اور بلاء سے تیری پناہ عاہتا ہوں۔ پھرارشادفر مایا کہ میرکرب وبلا کی جگہ ہےاب یہاں پڑاؤ کرو۔خدا کیشم بیہ ہماری سواریوں کے تھبرنے کی جگہ ہے اور ہمارے خون کے بہنے کا مقام ہے اور ہماری قبروں کی زمین ہے۔خدا کی شم یہاں ہمارے اہل حرم اسیر ہوں گے۔ بیمبر ہے جدرسول اللہ ﷺ نے بتلایا ہے۔اس کے بعد کاروان نے بڑا وَڈالا اور حربھی اپنے کشکر کے ساتھ ایک طرف قیام پذیر ہوا (۲)۔

دوسری محرم

مرحوم فضل علی قزوین کے مطابق محدثین اور مؤرخین کااس بات پراجائ ہے کہ امام حسین الطیلا کا کر بلا میں ورود محرم کی دوسری تاریخ کوہوا (۳) \_ فاضلِ موصوف پہلی محرم کونینوی میں آپ کا

ابه نورالعین ص ۲۸۷۵

۲\_ لہوف مترجم ص ۹۲

سر الامام الحسين واصحابي ١٩٩٠

ورود تحریر کرتے ہیں۔ ہم نے نینوی سے کر بلاتک کے سفر پر ایک نگاہ ڈالی ہے۔ مختلف حوالوں سے جونتیجہ سامنے آتا ہے وہ سے آتا ہے وہ سے آتا ہے وہ سے آتا ہے وہ سے آتا ہے کہ بنیوی سے کر بلاتک کا سفر سے شام تک کا سفر ہے۔ درمیان میں کسی رات کا تذکرہ نہیں ہے۔ الہٰذا پہلی محرم کی منزل کی تعیین میں مزید حقیق کی ضرورت ہے۔

واعظ کاشفی نے تحریر کیا ہے کہ حسین نے رکابوں سے پاؤل نکا لیے اور زمین پرتشریف لائے۔ جیسے ہی زمین پرقشر میں اسے کہ کارنگ زردہوگیا اور اس سے ایک غبارا ٹھا اور آپ کے سروصورت پر جم گیا۔ ام کلثوم نے کہا بھیا میں نے یہ جیب صورت حال دیکھی ہے یہ بڑی ہولنا ک سرز مین ہے۔ حسین نے بہن کوسٹی دی (۱)۔ امام حسین الفیکی اور ان کے قافلے نے اس مقام پر پڑاؤ ڈال دیا اور اسی مقام پر حرابے لشکر کے ساتھ فروش ہوا۔

﴿ فجمع الحسين ولده و اخواته و اهل بيته ثم نظر اليهم فبكي ساعة ثم قال اللهم انساع تم قبل اللهم انساع تسرة نبيتك محمه و قد اخرجنا و طردنا و ازعجناعن حرم جدّنا و تعدّت بنو اميّة علينا اللهم فخذلنا بحقنا و انصرنا على القوم الظالمين (٢) پرامام حسين الكي ن اولاد اور اي بحاكول اور ايل بيت كوجم كيا پر كه ديرتك أسي و يكها پر گريه فرايا ير بارگاه اللي مين عرض كي كدا يروردگار بم تير بن محمد تَالَيْقُونَ كَا كوت بين اور بمين ماري حد كرم سے باہرنكال ديا گيا ہے، بھاديا گيا ہے اوردوركرديا گيا ہے۔ اوريظلم بم پر بن اميه مارى نفر ت بروردگارا بماراحق بم كوعطاكرد يا ادر فالموں كمقابل بمارى نفر ت فرما۔

کربلامیں خیمہ زن ہونے کے بعد ترجم لہوف مترجم کے مطابق امام حسین النظامی اپنی تکوار کو صقل کرتے جاتے اور یہ اشعار فرماتے تھے۔

يادهراً ق لك من خليل كم لك يالا شراق والا صيل من طالب وصاحب قتيل والدهر لايقنع بالبديل وكل حيى سالك سبيلي ما اقرب الوعد من الرحيل

اب روضة الشهداءص+۲۶

٢\_ وقائع الايام خياباني ص ١٩١

یعنی اے زمانۂ نایائیدار اُف ہو تھے پر کہ تونے ہرگز کسی دوست سے وفانہ کی۔ ہرضج وشام کیسے کیسے اصحاب ذوی الاحتر ام کوتونے تل کیااورعوض اور بدلہ پرصرنہیں کرتااور ہرذی حیات کو یہی راہ در پیش ہے کہ جس راہ میں میں جاتا ہوں۔ کیامیر اوعدہ رحلت کا قریب پہنچاا درسب کی ہازگشت خدا کی طرف ہے۔ رادی کہتا ہے کہ جب بیاشعار امام ابرار سے جناب زینب وختر فاطمہنے ہے توعرض کیا کہا ہے بھائی یہ باتیں تو اس شخص کی ہیں جس کوایی شہادت کا یفین ہوحضرت نے فرمایا کہ ہاں اے بہن یس جناب نینب نے کہا کہ ہائے بیکسی کہ امام حسین العظام این شہادت کی خبردیتے ہیں۔راوی کہتا ہے کہ تمام عورتوں نے رونے کا شور بلند کیا اور رخسا رون پرطمانیجے مارے اور گریبان پھاڑ ڈالا اور ام کلثوم یکارتی تھیں کہا ہے نانارسول خدا اورا ہے باباعلی مرتضی اورا ہے اتمال فاطمہ زہرا اورا ہے بھائی حسن مجتبی اوراے بھائی حسین خامس آل عبا ہائے افسوس آپ کے بعد ہم ضائع اور برباد ہو جا کیں گے اے ابا عبدالله۔رادی کہتا ہے کہامام حسین النکھانے ان کوامر بصر فرمایا اور کہا کہاہے بہن صبر کروخداتم کوصبر عطا فرمائے تمام سکان آسان فنا ہوجا کیں گے اور تمام اہل زمین مرجا کیں گے اور تمام خلائق فنا ہوگی۔ پھر فرمایا کدا ہے بہن ام کلثوم اورا بے زنیب اورا ہے فاطمہ اورا بے رباب تم اب دیکھو کہ جب میں قتل ہو جاؤں تو میرے جنازے برگریبان نہ بھاڑ نا اور نہ میری لاش پر منہ پٹینا اور نہ کوئی کلام خلا فیصبر کرنا۔ اور دوسرے طریق سے بول مروی ہے کہ جب ان اشعار کامضمون جناب زنیب نے سنااور جناب اُس وقت امام الطليخة ہے علیحدہ عورات اوراطفال میں تشریف رکھتی تھیں ننگے یا خیمے ہے نکل پڑیں کہ گوھیہ رداز مین پرلکتا جاتا تھا تاایں کہ امام حسین اللیکا کے پاس آئیں اور کہا کہ بائے بے کسی کاش مجھے موت آئی ہوتی ۔ آج والدہ ماجدہ فاطمہ زہرا اور پدر بزرگوارعلی مرتضٰی اور برا درِخوش کر دارحسن مجتبٰی نے وفات یائی اے یادگار بزرگاں اور فریا درس با قیماندگان پس حضرت نے جناب زنیب پرنظر کی اور فر مایا کہ اے بہن اپناصبر وحکل ہاتھ ندو جناب زنیب نے کہا کہ ماں اور باپ میرے آپ پر وفدا ہوں کیا آپ قتل کئے جائیں کے فدا ہوں میں آپ پر پھر حضرت نے ضبط کیا اور آئکھوں میں آنو بھر لائے اور فرمایا کہ اگر قطا خونے صّیاد نہ ہوتو آرام سے سوئے ( قطاایک جانور ہے کہ جب اسے خوف ِ صیّاد ہوتا ہے تو شب بھر ہراساں بیدارر ہتا ہے۔حفزت کا پیمطلب تھا کہ مجھ کو قطا کی مثل بے بس ومجبور کیا ہے کہ کچھ بن نہیں رئتا کیا کروں) حضرت زنیب نے کہا کہ واویلتاہ کی کہ آپ اپنے نفس پر جرکرتے ہیں اوراس بے کسی و بے بسی میں اپنفس کو گھو نٹتے ہیں یہ امرتو اور زیادہ میرے قلب کو نٹمی کرتا ہے اور مجھ پر بیتخت مصیبت ہے۔ پھر اپنا گربیان بھاڑ ڈالا اور وہ معظمہ غش کھا کرگر پڑیں۔ پس حضرت نے ہمر ھانے کھڑے ہوکر جناب زنیب کے چیرہ انور پر پانی چیٹر کا تا اینکہ افاقہ ہوا۔ پھر حضرت نے جناب زنیب کو

امر بصر فر ما بااوروه مصيبت يا دولا ئى كەجوبسبب وفات پدرېزرگوارعلى مرتضى اورجدّ عالىمقد اررسول خدا

کشکول بوسف بحرانی کے مطابق ساٹھ ہزار درہم میں کر بلا کی زمین خریدی اور پھراہل قریہ کو یہ کہہ کر ہبہ کر دی کہ زائروں کو میری قبر کا پیۃ بتلا نا اور انھیں تین دن اپنا مہمان رکھنا۔ ایک روایت کے مطابق یہ زمین چارمربح میل تھی (۲)۔

ام حسین اللی نے کر بلائی نے کے بعدا ہے اصحاب سے ارشاد فر مایا ﴿ السناس عبید الدنیا والدین لعق علی السنتهم یہ حوطونه ما درّت معایشهم فاذا محصوا بالبلاء قل الدیّانون ﴾ لعق علی السنتهم یہ حوطونه ما درّت معایشهم فاذا محصوا بالبلاء قل الدیّانون ﴾ لوگ دنیا کے بندے ہیں اور دب تک زبان پراس کا مزہ رہتا ہے اسے سنجالتے ہیں اور جب امتحان میں مبتلا ہوتے ہیں تو دین داروں کی تعداد گھٹ جاتی ہے ( س )۔

ابن اعثم کوفی کے مطابق امام حسین اللی اللہ نے کر بلا جہنچنے کے بعد اسپے طرفداروں یعنی سلیمان بن صرد، مسیّب بن نجبہ، رفاعہ بن شداد، عبد اللہ بن وال اور گروہ مونین کوخط کھا اور قیس بن مسیّم کے ذریعہ اسے کوفہ روانہ کیا۔ اس خط کا متن وہی ہے جومنزل بینہ کے خطبے کا ہے ( س )۔ روایت کے طویل ہونے کے سبب اسے نقل نہیں کیا گیائی خود میں روایت میں داخلی شہادت روایت کے خاتمہ پر موجود ہے کہ اس خطبہ کے بعد آ یہ کے بعد آ یہ نے کر بلاکاز خ اختیار کیا۔ یعنی پہنط ورود کر بلا ہے پہلے کا ہے۔

صلوات الله عليم الجمعين بينجي تقيي (1)\_

ا۔ دمع ذروف ترجمه لهوف ص ۳۰

٢\_ وقائع الايام خياباني ص١٩٣\_١٩٣

٣\_ بحارالانوارج ١٩٨٩ ، ٢٥٥ عص١١

۳۔ الفتوح جی ۱۸

خيمهگاه

مختلف آخذ ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ علاقہ جہال خیمے لگائے گئے پانی ہے دورتھا اور ایسے ٹیلوں کے درمیان تھا جو شال مشرق ہے جنوب اور مغرب تک تھیا ہوئے تھے۔ ان کی شکل نصف دائر کے کہ تھی جس کے وسط میں خیمے تھے۔ ان میں سکونت کے خیمے اور دیگر ضرور توں مثلاً پانی ، اجناس کا ذخیرہ ، اسلحہ وغیرہ کے خیمے بنی ہاشم کے جوانوں کے خیمے سے۔ ان پر جناب زنیب کا خیمہ تھا۔ اور خواتین کے خیموں کے چاروں طرف بنی ہاشم کے جوانوں کے خیمے تھے۔ ان سب کی مجموعی صورت نصف دائر کے کی تھی۔ ان خیموں کی پشت پر سرکنڈے وغیرہ کی جھاڑیاں تھیں۔ حفاظت اور دفاع کے مقصد سے ان کی پشت پر خندت بھی کھوددی گئی تھی۔

تيسرى محرم

ققام زخّار(۱) کے مطابق ارباب حدیث وسیراس بات پرمتفق ہیں کہ امام حسین اللہ کے کر بلا میں وارد ہونے کے دوسرے روز یعنی محرم کی تیسری تاریخ کوعمر بن سعدائیے چار ہزار فوجیوں کے ہمراہ سرز مین کر بلا پروارد ہوا۔ارشاد مفید میں بھی یہی فذکور ہے۔

ابن سعد

طریحی نینخب(۲) میں عبداللہ بن مسعود سے روایت کی ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ شخص نہ نین ہیں معہم عمر فرنست ہوئے تھے بن سعد فتغیر لون رسول الله کی مسجدہ اند دخل علینا فئة من قریش و معہم عمر بن سعد فتغیر لون رسول الله کی مماوگ رسول اللہ کی انگریشنا کے باس ان کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ است میں قریش کا ایک گردہ مجد میں داخل ہوا۔ ان کے ساتھ عمر بن سعد بھی تھا۔ پنیم راکم اللہ تا کی کیا حالت ہے؟ آپ نے جواب میں ارشاد مبارک متنیر ہوگیا۔ ہم لوگوں نے عرف کی کہ یارسول اللہ آپ کی کیا حالت ہے؟ آپ نے جواب میں ارشاد

ا۔ تمقامِ زخّار ۱۰

۲۔ نتخہ طریحی ج۲ص۹۳

فرمایا ﴿انسا اهل بیت اختار الله لنا الآخرة علی الدنیا و انی ذکرت ما یلقی اهل بیتی من امتی من امتی من قتل و ضرب و شتم و سبّ و تطرید و تشرید ﴾ تم الل بیت وه تین که جن ک ک ک الله نے دنیا کی جگه آخرت کواختیار فرمایا ہے اوراس وقت بچے وہ کچھ یاد آگیا جومیری امت کی طرف سے میرے اہل بیت کے ساتھ ہوگا تی ، ضرب ، سب وشتم کی صورت میں اور جلا وطن کرنے اور گھر ول سے نکال دینے کی صورت میں ۔ ﴿ و ان اوّل راس یہ حمل علی راس رُمح فی الاسلام راس ولدی المحسیدن ﴾ اور پہلاس جونیزه کی نوک پراسلام میں بلند کیا جائے گاوہ میرے بیٹے حین کاسر ہوگا۔ مجھاس بات کی خرخدا کی طرف سے جریل نے دی ہے۔ اس وقت امام حین الیک بھی تشریف فرما تھے۔ انھوں نے بات کی خرخدا کی طرف سے جریل نے دی ہے۔ اس وقت امام حین الیک بھی تشریف فرما تھے۔ انھوں نے سوال کیا کہنا نا آپ کی امت کا وہ کون ہے جو مجھے تن کرے گا آپ نے فرمایا ﴿ یہ قتل کہ منانا آپ کی امت کا وہ کون ہے جو مجھے تن کرے گا آپ نے فرمایا ﴿ یہ قتل کی شد ار الناس و

اشاد النبى الى عمد بن سعد ﴾ تحسي خلق خدا كا شريرترين فخص قل كرے گا پھر رسول اكرم نے عمر بن

ابن زياد كاخط

سعد کی طرف اشارہ کیا۔

حرفے خیمہ گاہ مین کو گربا ہے آیا ابتم اس صورت حال کو دکھو۔ ابن زیاد کو یہ خواکھا کہ میں تھا رے فرمان کے مطابق حین کو کر بلا لے آیا ابتم اس صورت حال کو دکھو۔ ابن زیاد نے امام حین کو خواکھا کہ اس صورت حال کو دکھی و اما بعد یا حسین فقد بلغنی نزولک بکر بلاء وقد کتب الی امیر المومنین یزید ان لا اتوسد الوثیر و لا أشبع من الخمیر او الحقك باللطیف الخبیر او ترجع الی حکمی و حکم یزید بن معاویة و السلام کی اے حین مجھے اطلاع مل گئے ہے کہ آپ کر با بہن گئے ہیں اور مجھے امیر یزید نے خط میں کھا ہے کہ میں خواب خوش اور خوراک خوب سے پتار ہوں جب تک کہ محس اللہ کے امیر یزید نے خط میں کھا ہے کہ میں خواب خوش اور خوراک خوب سے پتار ہوں جب تک کہ محس اللہ کی باس روانہ نہ کر دوں یا پیم تم میر سے اور یزید بن معاویہ ہے تھم کو تا ہم کو والسلام امام حین اللہ کے اس کو پڑھنے کے بعد بھینک دیا اور ارشاد فر مایا ہو لا افسلے قسوم اشتروا مرضات المخلوق بسخط کو پڑھنے کے بعد بھینک دیا اور ارشاد فر مایا ہو لا افسلے قسوم اشتروا مرضات المخلوق بسخط المخالق کی دوشنودی خرید تے ہیں۔ ابن زیاد کے قاصد نے کہا کہ امیر کے خط کے جواب میں آپ کیا فر ماتے ہیں؟ آپ نے فر مایا کہ میرے پاس اس کا کے قاصد نے کہا کہ امیر کے خط کے جواب میں آپ کیا فر ماتے ہیں؟ آپ نے فر مایا کہ میر می پاس اس کا

کوئی جواب نہیں ہے اس لئے کہ وہ تو کلمہ عذاب کامستحق ہے(۱)۔ قاصد نے بلیٹ کر جواب ہے آگاہ کیا۔ ابن زیاد غضبناک ہوااور مڑکرابن سعد کو حسین سے جنگ کرنے کا حکم دیا۔

ائنِ زیاداس واقعہ سے پچھ دنوں قبل ابن سعد کو ولا یتِ رَے کا پر واند دے چکا تھا۔ ابن زیاد کے تھم پر ابن سعد نے کہا کہ امیر مجھے اس کام سے معاف رکھا در کسی دوسرے کو بد کام سونپ دے۔ اس نے کہا پھر تم حکومت رے کا پر وانہ مجھے والیس دے دو ابن سعد نے غور کرنے کے لئے پچھ مہلت مانگی اور اس رات میں اینے عزیز وں اور دوستوں کو جمع کر کے مشورہ کیاسب نے اسے منع کیا (۲)۔ اس کے بھا مجمزہ بن مغیرہ نے بھی اسے منع کیا عمر سعداس مسئلے پرخو دبھی رات بھر سو چتا رہا جیسا کہ وہ اپنے اشعار میں بیان کرتا ہے۔

> أأترك ملك الرىّ و الرىّ مُنيتى أم ارجع مذموما بقتل حسين

و فی قتله نار الّتی لیس دونها

حجاب و ملك الريّ قرّة عيني

کیا میں ملک رے کی خواہش جھوڑ دوں حالا تکہ وہی تو میری تمنا ہے یا حسین گوٹل کرنے کا فیصلہ کر لوں جوذ آت و بدنا می کا باعث ہوگا۔ قتل حسین کی سزا آگ ہے جس سے فرار ممکن نہیں ہے اور رے کی حکومت میری آئکھوں کا نور ہے۔ بعض موز مین کے مطابق عمر سعد کے قبیلے بنوز ہرہ کے لوگ اس کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے خدا کی قتم ہے حسین سے جنگ لڑنے سے باز آجا۔ اس سے ہمارے اور بنی ہاشم کے درمیان وشنی قائم ہوجائے گی۔ ابن سعدنے ابن زیاد کے پاس جا کر جنگ سے انکار کیا لیکن اس نے قبول نہیں کیا۔

طبری کے مطابق ابن سعد نے ابن زیاد سے کہا کہ میری ایک رائے ہے کہ قلال فلال معززین کوفہ کوطلب کرو اور انھیں میرے ساتھ لشکر میں روانہ کرو۔ ابن زیاد نے کہا کہ میں کس کو بھیجوں گا، اس میں تم سے مشورہ نہیں تول گا۔ جولشکر تمھارے ساتھ ہے آگرتم اسے لے جاسکتے ہوتو جاؤورندرے کی حکومت کا خیال

۲۔ تاریخ طبری جہم ۲۰۰۹

حچوڑ دو۔اہن سعدنے اپنی رضامندی کااظہار کر دیا (۱)۔

مورخین نے تحریر کیا ہے کہ بیوہ ز مانہ تھا جب دیلمیوں نے خروج کر کے دشت قزوین پر قبضہ کرلیا تھا۔ ابن زیاد نے ابن سعد کو حکومت رے کا پروانہ دے کراہے مامور کیا تھا کہ وہ جاکر دیلمیوں کی شورش و بغاوت کوختم کرے۔ابن سعدرے کی طرف جانے کے لئے کوفیہ بے باہرنگل کرمتما ماعین (۲) پریڑاؤ ڈالے ہوئے تھا کہ اس ا اثناء میں امام حسین الطبی نے کربلا میں قیام کیا۔ ابن زیاد نے اسے بلا کر کہا کہ پہلےتم کربلا جاؤ اورحسین کےمسئلے کومل کرنے کے بعدرے کی طرف جاؤ۔ ابن سعد نے معذرت کی تو ابن زیاد نے رے کا یروانہ واپس مانگ لیا۔اس نے غور وفکر کرنے کے لئے ایک شب کی مہلت مانگی۔ پھرواپس آ کرایے دوستوں ہے مشورہ کیا اور سب نے اسے منع کیا اور آخرت کے عذاب سے ڈراہا۔عمّار بن عبداللہ بن بیارجہی اسنے باب سے روایت کرتا ہے کہ میں اس روز ابن سعد کے پاس گیا تھا۔اس نے مجھ سے ذکر کیا کہ امیر مجھے حسین سے جنگ کرنے کے لئے بھیجنا جا ہتا ہے لیکن میں نے اسے منع کر دیا ہے۔ میں نے ابن سعد سے کہا کہتم نے بہترین فیصلہ کیا ہےخبر داراس کام میں ہاتھ نہ ڈالنا۔ جب میں گھر آیا تو لوگوں نے کہا کہ ابن سعد فوج کی جمع آ وری کررہا ہے تا کہ سین سے لڑنے جائے۔ میں دوبارہ اس کے پاس گیالیکن جب اس نے مجھے دیکھا تواپنا منہ پھیرلیا۔ میں سمجھ گیا کہاس نے دنیا کے عوض اپنادین فروخت کر دیا ہے اور میں اس سے بات کئے بغیروا پس آگا۔(۳)

ا بوخنف کے قول کے مطابق سب سے پہلا پر چم جوحسین سے اڑنے کے لئے بلند ہواوہ عمر بن سعد کا پر چم تھا۔ائن سعد چھ ہزارسوار ول کے ساتھ کر بلا کی طرف روانہ ہوا۔ائن طاؤس نے اس کےلشکر کی تعدا د چار ہزارلکھی ہے۔ارشادمفید میں بھی چار ہزار کی تعداد **ند**کور ہے۔

ابن سعد كابيغام

ابن سعدنے کر بلا پہنچنے کے بعد حسین کے قیموں کے قریب پڑاؤ ڈال دیا۔طبری کے

ا۔ تاریخ طبری جہم ص•۳۱

۲۔ اطراف کوفیکا ایک مقام

۳- تاریخ طبری جهص ۹ ۰۳- ۳۱، ققام زخارص ۱۳۰

Presented by: https://jafri

مطابق سب سے پہلے عزرہ بن قیس احمسی ہے کہا جاؤ حسین سے پوچھو کہانھوں نے بیسفر کیوں اختیار کیا ہے؟ وہ چونکہ امام حسین الکیں کو خط لکھنے والوں میں شامل تھا اس لئے اس نے معذرت کی ۔ دوسر ہے سر دارول نے بھی اسی بنیاد پرمعذرت کی ۔ان میں ہے کثیر بن عبدالله شعبی نے کہا، جو کہ گتارخ اور بےا دب شخص تھا، کہ میں جاتا ہوں اورا گر کہوتو میں انھیں قتل بھی کر دوں گا۔ابن سعد نے کہامیں پنہیں جاہتا میں تو صرف بیرچاہتا ہوں کہ ان سے جا کر پوچھو کہ انھوں نے اس علاقہ کا سفر کیوں کیا ہے؟ جیسے ہی کثیر بن عبدالله حسینی خیمہ گاہ ہے قريب بواابوثمامه صائدي نامام كي خدمت مين عرض كيا ﴿ اصلحك الله يا اباعبد الله قد جائك شر اهل الارض و اجر عم على الدم و افتكهم الله عبدالله خدا آ بك صلاح كوبا قى ركه -آپ کی طرف وہ مخص آ رہاہے جو بدترین خلق ہے جے قتل اور بعز تی سے عار نہیں ہے۔ یہ کہہ کر ابو ثمامہ شریک کی طرف بڑھے اور کہا کہ اگرامام سے ملنا چاہتے ہوتو اپنی تلوار یہیں چھوڑ دو۔اس نے اٹکار کیا اور یہ کہا كەمىي تو قاصد ہوں اگرتم لوگ سننے برآ مادہ ہوتو میں پیغام سناؤں گا ور نہ دالیس چلا جاؤں گا۔ابوثمامہ نے کہا کہا جھاتو پھر میں تمھاری تلوار کے قبضہ پر ہاتھ رکھوں گاتم اپنا پیغام سنادو۔اس نے پھرانکا رکیا۔ابوثمامہ نے کہا تم ایک فاسق و فا جراور ناپسندید هٔ محض ہو مجھے اپنا پیغام بتلا ؤ ۔ میں امام تک پیغام پہنچا کرابھی جواب لا تاہوں ۔ اس نے بیجھی قبول نہ کیا پھر دونوں نے ایک دوسرے کوسب وشتم کیااور کثیروا پس چلا گیا۔ قرّه بن فیس

طری کابیان ہے کہ اس کے بعد ابن سعد نے قر ہ بن قیس خطلی کو بھیجا۔ قر ہ جیسے ہی امام کے خیموں کے قریب پہنچاامام نے ساتھیوں سے بوچھا کہ کوئی شخص اسے پہچانتاہے؟ حبیب بن مظاہر نے کہا کہ میں اے ایک اچھی رائے والے کی حیثیت ہے پیچا نتا تھا۔ مجھے بیتو قع نتھی کہوہ عمر سعد کی طرف ہے آئے گا۔قر ہ نے نز دیک آ کرسلام کیا اور ابن سعد کا پیغام دیا۔ امام نے جواب میں فرمایا کہ تھھارے شہر ( کوفہ ) کے لوگوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی ہے لیکن اگرتم میرے آنے کو ناپند کرتے ہوتو میں ملیٹ جاؤں گا۔ قرز ہ نے بین کروا پس جانا جاباتو حبیب بن مظاہر نے اس سے کہا کہ کیاتم دوبارہ انھیں ظالموں میں واپس جانا چاہتے ہو؟ امام حسین سے بے اعتنائی نہ کرو۔اللہ نے اٹھیں کے آباء کے ذریعہ ہمیں ہدایت سے

ted by ://https://jafrilibrary.com

سرفراز کیا ہے۔قرق نے کہا پہلے میں پیغام کا جواب بہنچا دول چر دیکھا جائے گا۔قرق نے ابن سعد کو پیغام پہنچایا تو اس نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ خدا مجھے حسین کوفل کرنے سے محفوظ رکھے گا(ا)۔ بیدوہی قرق ہے جس سے حضرت حرکی گفتگو ہوئی تھی جوآئند فقل ہوگی۔قرق کا کردار حق شنای کے باوجود باطل پرستی کا واضح خمونہ ہے۔

### ابن سعد كاخط

طری کھتا ہے کہ پھر پر سعد نے ابن زیاد کو خطاکھا ﴿ بسم اللہ السرحمن السرحيم اما بعد حيث نزلت بالحسين بن على بعثت اليه رسلى فسالته عما اقدمه و ماذا يطلب ويسال فقال كتب الى اهل هذه البلاد و اتتنى رسلهم فسئلونى القدوم ففعلت فاما اذا كرهونى و بدالهم غير ما اتتنى به رسلهم فانا منصرف عنهم ﴾ (۲) ففعلت فاما اذا كرهونى و بدالهم غير ما اتتنى به رسلهم فانا منصرف عنهم ﴾ (۲) ميں نے كر بلا پہنچنے كے بعد حين كے پاس اپنة قاصد بھيج اور حين سے ان ك آ نے كاسب معلوم كروايا۔ انھوں نے كہا كہ اس علاقے كے لوگوں نے جھے خطوط بھيج اور اپنے پيغام رساں افراد بھى بھيج اور جھے سے بہاں آ نے كامطالبہ كيا سو ميں نے ان كی خواہش كو تول كيا۔ اب اگر وہ لوگ ميرے آ نے كونا پيند كرتے ہيں اور اگر اب ان كی رائے اس بيغام كے خلاف ہوگئ ہے جو انھوں نے جھے بھيجا تھاتو ميں واپس جا تا ہوں۔ حال بن فا كد بن بكر عبى كابيان ہے كہ ميں گوائى ديتا ہوں كہ جس وقت ابن سعد كا خط پہنچا ہے ميں ابن زياد ك پاس موجود تھا۔ خط پڑھ كراس نے ايك شعر پڑھا ﴿ الّان اذ علقت مخالبنا به يرجو النجاة ولات حين مناص ﴾ جس كار جمد ہے كہ اب جب كہ ہمارے چنگل گر ہے ہیں حين ہم ہے چھے کارا

### ائن زياد کا جواب

یا ناجاہتے ہیں۔اب ہر گز چھٹکا رانہیں ہوگا۔

پر این سعد کواس خط کا جواب لکھا۔ ﴿ أما بعد فقد بلغنی کتابك و فهمت ما

ا۔ تاریخ طبری جہص ۱۳۰۰

٢\_ خوالهُ سابق

ذکرت فاعرض علی الحسین ان یبایع لیزید هو و جمیع اصحابه فاذا هو فعل ذلك راینا راینا والسلام پخمارا خط بنجاس نے وہ سب جھلیاجس کا تذکرہ تم نے کیا ہے۔ حسین سے یہ ہو کہ وہ اوران کے سارے ساتھی یزید کی بیعت کریں۔ جب وہ لوگ بیعت کرلیں تو پھر ہم جومنا سب ہوگا وہ کریں گے۔ ابن سعد نے خط پڑھنے کے بعد کہا کہ میں خوب بھھ گیا کہ ابن زیادا من وعافیت کا خواہاں نہیں ہے (۱)

جو تھی محرم م

فاضل خیابانی نے مرحوم تہرانی کی وسیلة النجات کے حوالے سے تحریر کیا ہے کہ این زیاد نے محرم کی چوشی تاریخ کو مجد کو فیہ میں اہالیان شہر کو طلب کر کے ایک خطبہ دیا۔ اس کے بعد علام مجلسی کی تحریف کی ہے کہ پھر ابن زیاد نے لوگوں کو مجد کو فیہ میں جع کر وایا۔ جب لوگ جمع ہوگئے تو باہر لکلا اور منہر پر پیٹے کر لوگوں کو بخا طب کیا کہ چوابین نیاد نے لوگوں کو مجا کے ایس و سیاہی کیا کہ چوابی الناس پھی تم نے آل ابوسفیان کو جانچا اور پر کھا ہے اور جیساتم چاہتے ہوتم نے آئیس و سیاہی پایا ہے۔ اور بیا میر بزیرتم اسے بچاپ نے ہو کہ نیک سیرت اور پسندیدہ مزاج والا شخص ہے۔ رعایا سے مہر بانی کا سلوک کرنے والا ہے۔ اور عطاوانعا م سے نواز نے والا ہے۔ اس کے دور حکومت میں راستے پر امن بیس اس کے باپ معاویہ کے باپ معاویہ کے عہد میں بھی بہی خوبیاں تھیں اور اب اس کا بیٹا بزید لوگوں کا احر ام کرتا ہے آئیس و نیوی بات پر مامور ہوں اور اس پر بھی مامور ہوں کہ شخصیں اس کے دشن حسین سے جنگ کرنے کے لئے بھیجوں لہٰذا بات پر مامور ہوں اور اس پر بھی مامور ہوں کہ شخصیں اس کے دشن حسین سے جنگ کرنے کے لئے بھیجوں لہٰذا میر کی بات سنواورا طاعت کرو۔ یہ کہہ کروہ منہر سے اتر آیا۔ لوگوں کو انعام واکر ام سے نواز ااور قسین سے لڑنے نے میر کی بات سنواورا طاعت کرو۔ یہ کہ کہ کروہ نہر سے اتر آیا۔ لوگوں کو انعام واکر ام سے نواز ااور نوار بن کے ساتھ نکلا مظاہر بن ربینہ مازنی تین ہزار اور نوار بن کے مطابق این زیاد نے اہل شام کو عطیات سے نواز ااور ان میں اعلان کرود یا کہ حسین سے جنگ کے لئے عمر کے مطابق این زیاد نے اہل شام کو عطیات سے نواز ااور ان میں اعلان کرود یا کہ حسین سے جنگ کے لئے عمر

٣- وقائع الايام خياباني ص ٢٣٢ بحوالهُ بحارالانوارج ١٣٨٣ ٢

Presented by://https://jafrilibrary.com Presented by: https://jafrilibrary.com

بن سعد کے نشکر سے کمحق ہوجائیں۔ سب نے پہلے شمر چار ہزار سپاہوں کے ساتھ روانہ ہواجس سے ابن سعد کے نشکر کی تعداد نو ہزار ہوگئی۔ اس کے بعد زیدین رکاب کلبی دو ہزار کے ساتھ روانہ ہوا۔ جس سے ابن سعد کے نشکر کی مصاب ماری تین ہزار کے ساتھ اور نسر بن حربہ دو ہزار کے ساتھ روانہ ہوا۔ جس سے ابن سعد کے نشکر کی تعداد بیس ہزار ہوگئی (۱)۔ دینوری کے مطابق ابن سعد کا خط پڑھ کر ابن زیاد غضب ناگ ہوگیا اور اپنے سارے ساتھیوں کے ساتھ خیلہ (۲) پہنچ کر قیام پڑی ہوا اور و ہاں اُس نے ابن سعد کی مدد کے لئے حصین بن سارے ساتھیوں کے ساتھ خیلہ (۲) پہنچ کر قیام پڑی ہوا اور و ہاں اُس نے ابن سعد کی مدد کے لئے حصین بن مریض نمیر ، جبّار بن ابجر ، هَبُث بن ربعی اور شمر بن ذی الجوثن کوروا نہ کیا۔ شمر تو روانہ ہوگیا لیکن شَیْت نے مریض ہونے کا بہانہ بنا دیا۔ (۳)

## پانچویں محرم

فاضل خیابانی نے وسلۃ النجات کے حوالے سے تحریر کیا ہے کہ پانچویں محرم کو کیشنبہ
کے دن ابن زیاد نے قاصد بھیج کرشیٹ بن ربعی کواپنے پاس طلب کیا۔علامہ بلسی کی تحریر کے مطابق جسب ابن
زیاد نے شبٹ کو دارالا مارہ میں طلب کیاتو اس نے بیاری کا بہانہ کر کے حاضر ہونے سے معذرت کر لی۔ ابن
زیاداس کے بہانے کو جان رہا تھا اور یہ بچھ رہا تھا کہ وہ قتل حسین میں شرکت سے متنظر ہے۔ اس نے شبث کو
پیغام بھیجا کہتم ان لوگوں میں نہ شامل ہوجاؤ جن کے لئے خدانے یہ کہا ہے کہ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو
کہتے ہیں کہ ہم بھی مومن ہیں اور جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو استہزاء کررہے
سے ۔اگرتم امیر کی اطاعت میں مخلص ہوتو ہم سے ملاقات کرو۔ شبث رات کے وقت ابن زیاد کے پاس پہنچا
تاکہ وہ کم روشیٰ میں اس کے رنگ کو نہ دیکھ سکے۔ ابن زیاد نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ شمیس کر بلا جانا
حیا بیٹے ۔ شبث نے اس کے حکم کو قبول کیا۔ (۲) یہ وہی شبث بن ربعی ہے جس نے امام حسین النظین کو کھا تھا کہ

**\*** 

ا۔ الفتوحج۵ص۸۹

۲۔ شام کی طرف جانے والے رائے برکوفہ کے قریب ایک مقام کانام ہے

٣\_ الاخبار الطّوال ص٢٥

٣ . وقائع الايام ص ٣٣، بحار الانوارج ٣٨ ٢

میدان سرسز بین اورموے یک چکے ہیں اب آپ ہمارے یاس تشریف لاکیں۔(۱) جھٹیں محرم

علامه مجلس لکھتے ہیں کدابن زیادای طرح دیتے پیدستے بھیجتا رہا یہاں تک کہ کربلا میں حسین کے خلاف عمر بن سعد کے پاس تیس ہزار سوار اور پیاد ہے جمع ہو گئے۔ ابن زیاد نے ابن سعد کو خط كماكم ﴿ انى لم اجعل لك علَّة في كثرة الخيل والرجال فانظر لا أصبح ولا أمسى الَّا وخبرك عندى غدوة وعشيته > كمين ني سواراورسواريون كوكثر تعدادين بيج كرتمهار يلك كوئي بہانہیں چھوڑا ہابتم ہرصبح وشام مجھے حالات سے مطلع کرتے رہو۔ مرسم کی چھٹیں تاریخ تھی جب ابن زیاد نے ابن سعد کوتل حسین کاشدت سے حکم دیا۔ (۲)

### كوفه كي صورت حال

مورخین کے مطابق کوفہ والوں کا عام رویہ بیتھا کہ وہ حسین سے جنگ کرنے ہے انتهائی متنفر تھے۔جب بھی کسی کو جنگ کے لئے کوفہ سے روانہ کیا جاتا دہ کچھ دور جا کرواپس آ جاتا۔ دینوری کے مطابق ابن زیاد کثیرا فراد کو جنگ کے لئے بھیجنا تھالیکن چونکہ لوگ امام حسین الطبیحیٰ سے جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے بلکہاں سے متنفر تھے لہذا بہت کم افراد کر بلا پہنچتے تھے۔ یہ دیکھ کرابن زیاد نے سوید بن عبدالرحمان معقری کو جاسوی پرمعین کیا کہ جوبھی کر بلا جانے ہے گریز کرےاہے حاکم کے پاس لایا جائے ۔ سوید بن عبدالرحمٰن ایک شامی کو پکڑ کرابن زیاد کے پاس لے گیا۔ بیشامی کوفی چھاؤنی ہے کی کام کےسلسلہ میں باہر فکلاتھا۔ ابن زیاد کے حکم سے اسے قل کردیا گیااس کے بعد کس نے جنگ سے گریز کی ہمت نہیں کی۔ (۳)

ا۔ شبث بن ربعی نبوت کا دعویٰ کرنے والی عورت سجاح کا مؤذن تھا۔ پھرمسلمان ہوا۔حضرت عثان اور حضرت علی کے مؤیدین میں رہائچرخار جی ہو گیا پھرخار جیت سے تائب ہو گیا۔امام حسین علیہ السلام کوخط لکھنے والوں میں شامل تھا اور بعد میں آپ کے قل میں شریک ہوا۔ امام حسین کے قل کی خوشی میں کوف میں چار منحوس وملعون مجدیں تعمیر ہو کیں۔ ان میں سے ایک کابانی یمی هبت تفاریخ تاریخ آل میں بھی شریک تفارین • ۸ ہجری کے قریب کوفہ میں مرار

۲۔ بحارالانوارج ۴۴م ۲۸ ،الفتوح ج۵ص ۹۰

٣٠ الاخبارالطوال ٢٥١٠

## بنی اسد کی مدد

إ دهر کوفه میں بیصورت حال تھی اور اُدھر کر بلا میں حبیب بن مظاہر نے امام حسین التیابی سے عرض کی کہ پابن رسول اللہ ہمارے قریب ہی بنی اسد کی ایک بہتی ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں جاؤں اورانصين آپ كى نفرت يرآ ماده كرول ﴿فعسىٰ الله أن يدفع بهم عنك ﴾مكن ہے كمالله ان لوكول کے ذریعہ آپ کو شمنوں کے شرسے نجات دے دے۔ امام حسین الگیلی ہے اجازت ملنے کے بعد حبیب بھیں بدل کراند هیری رات کوبنی اسد کے پاس مینچے۔انھوں نے حبیب کو پیچان کر رات کو آنے کا سبب دریافت كيا حبيب نے كہا ﴿ انسى قد اتيتكم بخير ما اتى به وافد الى قوم اتيتكم ادعوكم الى نصر ابن بنت نبيّكم فانه في عصابة من المومنين الرجل منهم خير من الف رجل ﴾ میں تمھارے پاس ایک ایسے خیر کی دعوت لے کرآیا ہول کہ آج تک کسی نے کسی بھی قوم کوالی دعوت خیر نہیں دی ہوگی تمھارے نبی کا نواسہ مومنوں کے ایک گروہ کے ساتھ پہال پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے۔ان مومنین میں سے ایک ایک شخص ایک ہزار کے برابر ہے۔ جب تک بیزندہ ہیں حسین پر آ پیج نہیں آنے دیں گے۔عمر بن سعد کے لشکر نے امام حسین اللی اور ان کے ساتھیوں کو چاروں طرف سے گھیرلیا ہے۔ میں شمھیں تھیجت كرنة يابول كمام حسين العيلى كالم وكرور فاطعيوني اليوم في نصرته تنالوا بها شرف الدنيا و الآخرة ﴾ سوآج ميري بات مان كرحسين كي نصرت كرونا كتميس دنياوآ خرت مين سرفرازي كا شرف ماصل بود ﴿ فاني اقسم بالله لا يقتل احد منكم في سبيل الله مع ابن بنت رسول الله صابرا محتسبا الاكان رفيقا لمحمد في عليين ﴾ مين خداك شم كها تا مول كروشخص بهي راہ خدامیں رسول اللہ ﷺ کے نواہے کے ساتھ قتل ہوگا وہ علمین میں محدرسول اللہ ﷺ کی رفاقت میں ہو گا۔ حبیب کی دعوت پرسب سے پہلے عبداللہ بن بشراسدی نے لبیک کہااور رجزیر طا قد علم القوم أن تواكلوا حجم الفرسان اذتثا قلوا

قد علم القوم ان توا کلوا کسم الفرسان الدنتا قلوا اندی شجاع بطل مقاتل کا نندی لیث عرین باسل جباوگ آمادهٔ جنگ ہوتے ہیں اور شہواروں پر مشکل وقت آتا ہے تو وہ جانتے ہیں کہ ہیں ایک بہادراوردلیر جنگ جوہوں گویا ہیں کچھارکا شیر ہوں۔ چردوسروں نے بھی لبیک کہی اور تو سافراد تیار ہوکرامام سین کی خیمہ

گاہ کی طرف روانہ ہوئے ۔کسی شخص نے اس بات کی ابن سعد کو مجری کر دی۔اس نے ازرق کو جیار سوسواروں کے ساتھ بھیجا کہ آنے والوں کورائے ہی میں روک لیا جائے۔ آ دھی رات کو فرات کے کنارے دونوں فریقوں کا ٹکراؤ ہوااور شدید جنگ ہوئی۔حبیب این مظاہرنے ازرق سے کہا کہتم اس شقادت کوچھوڑ واور ہمیں جانے دولیکن وہ اپنی بات پراڑار ہا۔ بنی اسد کے تھوڑ ہے ہےلوگ ابن سعد کے لشکریوں کا مقابلہ نہ کر سکے اوراسی شب میں اپنے علاقے کی طرف واپس چلے گئے ۔اوراُسی رات کے اندھیرے میں اپنے علاقہ کو چھوڑ کرکسی اور طرف نکل گئے۔ حبیب بن مظاہر نے امام کی خدمت میں واپس آ کرواقعہ بیان کیا۔ آپ نے سننے کے بعد فرمایا ﴿لا حول و لا قوة الا بالله ﴾(١)

# ساتوین محرم (شب)

اس واقعہ کے ظاہر سے بیاندازہ ہوتا ہے کہ بیہ چومحرم کا دن گزر کرسات محرم کی شب میں وقوع پزیر ہوا۔خیابانی نے اسے چیم کم کے واقعات میں تحریکیا ہے (۲)۔ بنی اسد کا ندکورہ واقع تحریر کرنے کے بعدخوارزی (۳)اورمجلسی (۴)تحریفر ماتے ہیں کہ فوج پزید کے اُس دیتے نے پلٹ کرفرات کواپنے قبضہ میں لےلیااور یانی کی اس طرح نا کہ بندی کر دی کے حسین اوراصحاب حسین پیاس کی شدت میں مبتلا ہو گئے تو ا مام حسین الطیخان نے ایک کدال لی اور اہل حرم کے خیموں کی پشت پرتشریف لے گئے اور قبلہ رُخ انگیس قِدم آ گے جا کر کھدائی کی۔اس مقام سے میٹھے پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا۔اس سے امام حسین الطیفی نے بھی پانی پیااور سب نے اپنی پیاس بھمائی اور کچھ یانی ذخیرہ کیا پھروہ چشمہ غائب ہوگیا۔

## ساتویں محرم (دن)

ية خرابن نيادكوكوف بيني تواس ني ابن معدكو خطاكها كم (اما بعد بلغني أن الحسين يحفر

ا بحارالانوارج ١٦٨ ص ٢٨٦، الفتوح ج٥٥٠

٢\_ وقائع الايام ص٢٣٦

٣- مقتل خوارزمی جاس ٣٨٢

٣٨ - بحارالانوارج٣٣ص ٢٨٧

الآبار و يصيب الماء فيشرب هو و اصحابه فانظر اذا ورد عليك كتابي فامنعهم من حفر الآبار ما استطعت وضيق عليهم و لا تدعهم يذوقوا الماء و افعل بهم كما فعلوا بالذكهی عثمان ﴾ مجھے برخبرلی ہے كہ سين كويں كھودكرياني نكال رہے ہيں اوروہ اپنے ساتھيون سميت سیراب ہور ہے ہیں ۔ تو دیکھو جب میرا خطشھیں ملے تو ہرممکن طریقہ سے نتھیں کنویں کھود نے سے روکواوران برسختی کرواورائھیں یانی نہ یئنے دوجیسا کہانھوں نے عثان کے ساتھ کیا تھا۔

موزحین اورار باب مقاتل کے نز دیک ساتویں محرم وہ تاریخ ہے جب گھاٹ پرشدیدیہرے لگا کر عممل طور سے حسین اوراصحاب حسین پریانی بند کر دیا گیا۔ فریق پریانی کی بندش پزید کا خاندانی طریقه تھا جیسا كصفين مين على كي فوج برياني بندكيا كيا تهااورعلى نه اين فوجي طانت سے اس منصوبي كونا كامياب كرديا تها۔ یمی طریقه کربلا کے دافعے میں نظر آتا ہے کہ ابن زیاد نے ٹر کے نام اپنے خط میں ککھا تھا کہ حسین کوالی جگہ اُترنے پرمجبور کروجہاں یانی اور جارانہ ہو۔

خياباني كول كمطابق ابن زياد كاس خطيس بيجمله بحى تفاكم ﴿ فاني حللته على اليهود و النصارى و حرمته عليه و على اهل بيته ﴾ اس كئ كميس ني ياني كويبودونسارى کے لئے طلال اور حسین اور اہل ہیت حسین کے لئے حرام کر دیا۔ حسین اور اصحاب حسین اور یانی کے درمیان اس طرح حائل ہوجاؤ کہ نھیں پینے کے لئے پانی کا ایک قطرہ بھی میسر نہ ہوجیہا کہ مرڈقی وز کی عثان بن عفان کے ساتھ کیا گیا(1) محتر م موزعین کا قلم اس مقام پر بیہوال کیون نہیں کرتا کہ بیڈسین تو وہ ہیں جنہوں نے ا محاصر ہُ عثان کے زمانے میں حضرت عثان تک بہزار دشواری یانی پہچانے کا احسان کیاتھا ۔۔۔۔اُن حسین ے بیانقام کیسا؟ بہرحال خط کو بڑھتے ہی ابن سعد نے عمرو بن حجاج کو پانچے سوسواروں کے ساتھ گھاٹ رو کنے پر مامور کر دیا۔ادرانھوں نے فر مان کے مطابق گھاٹ کواس طرح روک دیا کہا کی قطرہ بھی حسینی خیمہ گاہ تك نديني يائر طبرى كم طابق أو ذلك قبل قتل الحسين بثلاث ايام أله يرواقع التحسين

ہے تین دن قبل وتوع پزیر ہوا۔ (۲)ابوحنیفہ دینوری نے بھی یہی تحریر کیا ہے (۳)۔

ا۔ وقائع الایام خیابانی ص ۳۱۰

۲۔ تاریخ طبری جہاص۱۳۳

٣\_ الاخبار الطّوال ص٢٥٥

كى - خدائے وحدہ لاشريك گواہ ہے كہ ميں نے اس شخص كواس عالم ميں ديكھا كہ وہ اس قدرياني پتياتھا كہ اس كا پیٹ چھول جا تا تھا چھروہ تے کرتا تھا اور پیاس کی شکایت کرتا تھا چھریانی پی کریے حال ہوجا تا تھا۔اور تے كرتا تفايهال تك كهايك دن وه اى عالم مين بلاك موكيا\_(١)

آ تھویں محرم (شب)

🕏 طبری نے عبداللہ بن ابی حسین از دی کے واقعہ کے نوراً بعد اور علامہ مجلس نے ابن زیاد کی بندش آب کے خط کے فوراُ بعد ابوالفضل کے پانی لانے کے واقعہ کوتر پر کیا ہے۔جس سے انداز ہ ہوتا ہے کہ بیہ آٹھویں محرم کی شب کا واقعہ ہے۔اس واقعہ کوموز تین نے جزوی اور لفظی تبدیلیوں کے ساتھ اس طرح بیان کیا ہے کہ جب حسين اوراصحاب حسين يريياس كاشد يدغلبه واتوامام حسين الطيعة في اسينه بها في حضرت عباس كوبلا کر پانی لانے کا حکم دیا حضرت عباس حکم امام ہے تیس سواروں اور بیس پیادوں کے ساتھ بیس مشکوں کے ہمراہ گھاٹ کی طرف تشریف لے گئے۔ نافع بن ہلال پر چم لئے ہوئے آگے چل رہے تھے۔ رات کا وقت تھاجب بید ستد گھاٹ کے قریب ہوا تو عمر و بن تجاج نے سوال کیا کہتم کون ہو؟ نافع بن ہلال نے اپنا تعارف كرايا تو عمره بن حجاج نے خوش آمديد كهدكر يو چھا كه بھائى تم يہاں كيوں آئے ہو؟ نافع بن ہلال نے جواب دیا کہ جو پانی تم لوگوں نے ہم پر بند کر دیا ہے ہم اے یہے آئے ہیں۔ مرو نے جواب دیا کہ شوق سے ہو۔ نافع نے کہا خدا کی شم میں اس پانی سے ایک قطرہ بھی نہیں ہیوں گا اس لئے کہ حسین پیاسے ہیں۔عمرونے کہا کہ جوتم چاہتے ہووہ ممکن نہیں ہے ہمیں اس جگہ پراسی لئے معین کیا گیا ہے کہ ہم ا۔ تاریخ طبری جہم ساا

علامه لمجلسی اورخوارزی کےمطابق اس واقعہ کے سبب حضرت ابوالفضل کالقب سقًا قراریایا۔اس واقعہ میں خوارزمی نے عمرو بن حجاج اور ہلال بن نافع کے درمیان ہونیوالے مکا لیے کواس طرح بیان کیا ہے کہ جب رات کے دفت بیلوگ نہر سے قریب ہوئے تو عمر و بن حجاج نے یو جھا کہ کون ہے؟ نافع بن ہلال نے جواب دیا کہ میں تمہار الیک ابن عم ہول اور حسین کے ساتھیوں میں ہوں۔ میں اسلئے آیا ہوں کہ وہ یانی جوتم لوگوں نے ہم پر بند کر دیا ہے میں اس سے پچھ پی لوں تجاج نے کہا شوق سے بیو۔اس کے جواب میں نافع نے کہا کہتم پروائے ہوتم کیے مجھ کو یانی پینے کااذن وے رہے ہوجب کہ سین ایک اور ان کے اصحاب پیاس سے موت کے قریب ہو گئے ہیں۔اس نے جواب دیا کہتم کی کہتے ہواور میں بھی اس بات کو بھتا ہوں لیکن ہمیں ایک بات کا علم دیا ہے اور ہم پرلازم ہے کہ اس علم کی تعمیل و تحمیل کریں۔ اس کے بعدان دونوں گروہوں میں شدید جنگ ہوئی اوراس درمیان مشکوں میں یانی تجرایا۔ (۲) 🕸 طبری نے فوج پزید کے ایک سیابی ہانی بن ثبیت حضری کے حوالہ سے فقل کیا ہے کہ امام حسین النے 🛎 🕹 عمر و بن قرظہ انصاری کے ذریعہ ابن سعد کو پیغام بھیجا کہ میں بات کرنا جا ہتا ہوں ۔ آج کی رات دونوں لشکر گاہوں کے درمیان ملاقات کرو۔ ابن سعداینے بیس افراد کے ساتھ آیا اور امام حسین الطی بھی بیس افراد کے ساتھا بنی خیمہ گاہ سے برآ مدہوئے (۳)۔اس مقام پر مجلسی تحریر فرماتے ہیں کہ جب دونوں

تاریخ طبری چهه ۱۱۳۰ بحارانوار چههه ۲۸۸ ،مقاتل الطالبین ص ۱۱۷

۲\_ منقتل خوارزی جاص ۳۴۷

س۔ تاریخ طبری جہس ساس

گروہ نز دیک ہو گئے توامام نے اپنے اصحاب کوعقب میں رکنے کا تھم دیا اور ابوالفضل وا کبرکو لے کرآ گ بڑھے۔ پھرائنِ سعد نے بھی اپنے ہمراہیوں کو دور بھیج دیا اور اپنے بیٹے حفص اور ایک غلام (جس کا نام خوارزی کےمطابق لاحق تھا) کے ساتھ آ گے بڑھا۔ امام حسین النے فرمایا کہ ﴿ ویلل یابن سعد اماتتّقى الله الذي اليه معادك اتقاتلني وانابن من علمت ﴾ يرسعد! روائه وتم الله ہے ڈرتے کیوں نہیں ہو حالانکہ شمھیں اس کی بارگاہ میں واپس جانا ہے۔ کیاتم مجھ سے قال کرنے آئے ہوحالانکہ شمیں معلوم ہے کہ میں کس کا بیٹا ہوں ۔ ﴿ ذر هـولاء الـقـوم و کسن معی فـانـه اقدب لك الى الله تعالىٰ ﴾ ان لوگول كوچيوڙواور مير يساتھ بوجاد كه الله تعالىٰ ﴾ ان لوگول كوچيوڙواور مير ساتھ بوجاد كه الله تعالىٰ گا- پسرسعدنے کہا کہ میں ڈرتا ہول کہ میرا گھر منہدم کردادیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ ﴿ إِنَّا البنيها لك ﴾ ميں أسے پھر تعمير كروادول كا أس نے كہا مجھاس بات كا ڈر ہے كہ ميرى جائداد صبط كرلى جائے گ - آپ نے جواب میں ارشا وفر مایا کہ ﴿ انا اخلف علیك خیرا منها من مالي بالحجاز ﴾ ا پنے تجاز کے مال سے ان سے بہتر املاک شمصیں دے دوں گا۔اس نے جواب میں کہا کہ مجھے اپنے آہل وعیال کا خوف ہے کہ ابن زیاد انھیں نقصان پہنچائے گا۔امام حسین النا کا خوف ہے کہ ابن زیاد انھیں نقصان پہنچائے گا۔امام فرمايا كرهمالك ذبحك الله على فراشك عاجلا ولاغفرالله لك يوم حشرك فوالله انسى لارجو ان لا تلكل من برالعراق الا يسيرا ، يتمين كيا موكيا بـ الله مسين تمهار \_ بسر پر ذن کے کرے اور قیامت کے دن تمھاری مغفرت نہ کرے۔خدا کی قتم مجھے توقع ہے کہتم سیر ہوکر عراق كا يبهول نه كهاسكوك\_اس في مسخر كلجه مين جواب دياكه في الشعير كفاية عن البسرة اگريبون نه ملاتوجوبي رفناعت كرون گا(۱) خوارزمي كے مطابق جب پسر سعد نے اپنے اہلِ وعیال کی تابی کا تذکرہ کیا توامام حسین اللے نے فرمایان اضمن سلامتھم میں ان کی سلامتی کا ضامن ہوں۔اس پر پسرِ سعدنے کوئی جواب ہیں دیا اور چپ رہاتو آپ نے زجروتو پیخ کے کلمات ادا فرمائے۔(۲)

> ا۔ بحارالانوارج مص ۳۸۸ ۲ مقل خوارزی ج اص ۱۳۸۷

تذکرۃ الخواص کابیان ہے کہ پہر سعدام حسین الی ہے جگہ کرنے سے کراہت رکھتا تھا۔ اس نے اپنا ایک آ دی امام کے پاس بھیجا کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس کی بیخواہش قبول فرمائی اور خلوت میں ملاقات کی۔ ابن سعد نے گفتگو کی ابتدا کی اور پوچھا کہ وہ کیا چیز ہے۔ جس کیلئے آپ نے بہال تک کا سفراختیار کیا ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا کہ ﴿ اهل الکوفة ﴾ میں کوفہ والوں کی طلب برآیا ہوں۔ ابن سعد نے کہا کہ اب تو آپ نے دیکھ لیا کہ کوفہ والوں نے عہدشکنی کی بلکہ آپ کے در ہے آزار بیل آیا ہوں۔ ابن سعد نے کہا کہ اب تو آپ نے دیکھ لیا کہ کوفہ والوں نے عہدشکنی کی بلکہ آپ کے در ہے آزار بیل ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمن خمالی کہ وفی الله انتخدہ عنا له ﴾ اگر کوئی شخص الله کی راہ میں ہمیں دھو کہ کھا لیے ہیں (اس لئے کہ بظاہر تو وہ ہم سے حق بات ہی کا مطالبہ کر رہا ہے)۔ ابن سعد نے کہا کہ اب تو جو صورت حال ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ کی درائے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہودے میں مکہ یا مدینہ میں جا کر سکونت اختیار کرلوں یا سرحدوں میں ہے کی سرحد پر اہدا کہ جمیے والی عام لوگوں کی طرح زندگی گزار دوں۔ (ا) تذکرۃ الخواص کی اس روایت کی ورایعہ سعد نے دو دمایات تین جو کی اس روایت کی ورائعد معری کی جاؤں اور دہاں عام لوگوں کی طرح زندگی گزار دوں۔ (ا) تذکرۃ الخواص کی اس روایت کی ورائعد مطری کی میان کردہ ملاقات کی خواہش کی۔ اس سے بیاندازہ ہوتا ہے کہ پیملاقات پہر سعد کے درووکر بلا کے فورائعد طبری کی مطابق امام حسین المی اور عربی سعد کے درمیان تین چار ملاقات ہوئی اور دونوں کی میان کردہ ملاقات آخری ہے۔ شخ مفید کے مطابق رات کے وقت دونوں کی ملاقات ہوئی اور دونوں کی میان کردہ ملاقات آخری ہے۔ شخ مفید کے مطابق رات کے وقت دونوں کی ملاقات ہوئی اور دونوں کی تنہائی میں دریک بات چیت ہوئی۔ گر کہر پر سعد نے اپنے برائی میں سعد نے اپنے برائی میں اس اعتبار کی دونوں کی میان کردہ ملاقات ہوئی اور دونوں

## آ تھویں محرّ م (دن)

طرى كمطابق ابن سعد نه ابن زياد كو خطائها كه كم أما بعد فان الله قد اطفاء النائرة و جمع الكلمة و اصلح امر الامة هذا حسين قد اعطانى عهدا ان يرجع الى المكان الذى هو منه اتى أو نسيره الى ثغر من ثغور المسلمين فيكون رجلا من المسلمين له ما لهم

۲۔ ارشادِمفیدج ۲ص ۸۷

.∤.∗∧

ا۔ تذکرۂ الخواص ۲۵۷

Presented by:://https://jafrilibrary.com Presented.by: https://jafrilibrary.com

و عليه ما عليهم أو ياتي يزيد اميرالمومنين فيضع يده في يده فيرئ في ما بينه و بينه رأيه و في ذلك لك رضى و للامة صلاح ﴿(١) الله فِ تَتَهَى آك و بجماديا اوركلم وكالم کے اختلاف کوختم کر دیا اور امت کے امر کی اصلاح کر دی۔اس لئے کہ حسین نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ جس علاقہ ہے آئے ہیں وہیں واپس چلے جائیں گے یاسرحدوں میں سے سی سرحد کی طرف نکل جائیں گے ادر ایک عام مسلمان کی طرح زندگی گزاریں گے اور اپنے نفع ونقصان میں بھی ایک عام مسلمان ہی کی طرح رہیں گے یاوہ امیریزید کے پاس جائیں گے اوراس کے ہاتھ میں اپناہاتھ دے دیں گے۔ پھروہ اپنے اوریزید کے معاملے میں کوئی فیصلہ کریں گے۔اس میں تمھاری رضا بھی ہے اور امت کی صلاح بھی ہے۔ ابن زیاد نے خط پڑھنے کے بعد کہا کہ بیا یک ایسے خص کا خط ہے جس میں حاکم اور قوم کے لئے تفیحت بھی ہے اور شفقت بھی شمر بن ذی الجوش نے میہ جملہ س کرکہا کہ کیاتم ابن سعد کی میہ بات قبول کرلو گے جب کہ حسین تمھاری زمین پرتمھار بے قریب موجود ہیں۔خدا کی شم اگر حسین تمھار بے علاقہ سے سفر کر گئے اور تمھار ہے ہاتھ میں اپناہاتھ نہ دیا تو وہ مضبوط ہو جائیں گے اوران کی طاقت بڑھتی چلی جائے گی اورتم کمز وراور عاجز ہوتے چلے جاؤ گے۔تم حسین کو سیمقام عطانہ کرو پیچکومت کی کمزوری کی نشانی ہے۔حسین اوران کے اصحاب کویہ چاہئے کہ تمہارے علم کے آ گے سرِ تسلیم کوخم کریں۔ پھراگرتم نے اضیں سزادی تو سزادینا تمہاراحق ہاوراگرانھیں معاف کر دیا تو یہ بھی تمہارا ہی حق ہے۔خدا کی قتم مجھ تک پیچر پیچی ہے کہ سین اور عمر بن سعد دونوں کشکروں کے درمیان بیٹھ کررات میں دیر تک با تیں کرتے ہیں۔شمر کا پیکلام من کر ابن زیاد نے کہا کہ بات وہ ہے جوتم نے کہی اور رائے وہ ہے جوتم نے دی۔الیا کرو کہاپی فوج کے ساتھ فوراً حرکت کرواور عمر بن سعد تک میرانط پہنچا دواورز بانی اس ہے کہنا کہ حسین پریختی کرے کہ وہ میرے حکم کوشلیم کرلیں۔اگر وہ شلیم کر لیں تو انھیں صحیح دسالم میرے پاس بھیج دے۔اورا گر حکم ماننے سے ا<u>نکار کریں توان سے جنگ کرے۔اس کے</u> بعد شمر سے کہا کہا گرابن سعدید ذمہ داری قبول کر ہے تو اس کی اطاعت کرنا ادرا گرٹال مٹول سے کام لے تو اس کاسر کاٹ کرمیرے پاس بھیج دواور فوج کی کمانداری اپنے ہاتھ میں لےلو۔

ا۔ تاریخ طبری جہم ۳۱۳

Y+ 6

میرے خیال میں اس روایت کے یااس کے بعض اجز اکے گڑھنے والے نے قتل حسین کے بورے ا الزام کوابن زیاد ہے ہٹا کرشمر پر ڈالنے کی کوشش کی ہے تا کہابن زیاد کوتٹل حسین کے جُرم ہے بیجایا جا سکے یا اُس کی شدت کو کمز ورکیا جاسکے۔ای طرح بعض دوسروں نے پر بد کو بچانے کے لئے الزام قبل پورا ابن زیاد پر ڈال دیا ہے حالانکہ ہم تیسری محرم کے ذیل میں ابن زیاد کا خطیرُ ھے بچی جس میں اُس نے صراحةً لکھا ہے کہ بزید کا حکم ہے کہ یاحسین بیعت کریں یا نھیں قتل کردیا جائے۔ تاریخیں بزید کے اس فرمان ہے (جومخناف موقعوں برتھا ) بھری ہوئی ہیں اس طرح ہم چوتھی محرم کے ذیل میں ھتان بن فائدعبسی کی روایت دیکھے جیل ہیں جس میں وہ کہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ جب ابنِ زیاد کے پاس ابنِ سعد کا خط پہنچا ہے تو میں وہیں موجودتھا۔خط پڑھ کرابنِ زیاد نے ایک شعر پڑھا جس کا مطلب بیتھا کہاب حسین میرے جال میں پیش بیکے ہیں اب میں اُنہیں نہیں چھوڑوں گااس روایت میں ﴿امشہد ﴾ یعنی ''میں گواہی دیتا ہوں'' بہت اہم ہے غالبًا گواہی کی ضرورت اس لئے پڑی ہوگی کہ ابنِ زیاد کو بچانے والے الزام مل شمر پرڈ ال رہے ہوں گے۔ ابن زياد کا جواب

پراس نے پرسعد کے نام خطاکھا کہ ﴿ انسی لم ابعثك الی الحسين لتكف عنه و لا لتطاوله و لا لتنمية السلامة و البقاء و لا لتقعد له عندى شافعا انظر فان نزل الحسين واصحابه على الحكم واستسلموا فابعث بهم الى سلما وان ابوا فازحف اليهم حتى تقتلهم و تمثل بهم فانهم لذلك مستحقّون و ان قتل الحسين فاوطئ الخيل صدره و ظهره فانه عاق ظلوم وليس دهرى في هذا أن يضر بعد الموت شيئا و لكن علّى قول قد قلته لوقد قتلته لفعلت هذا به هيم في من تصمير حين كى طرف اس ليّ نبير بهجاها كهتم جنگ ہے بيچنے كى كوشش كرواورنداس لئے بهيجا كهتم اس مسئلہ كوطول دواورنداس لئے بهيجا كهتم حسين كى سلامتی اور بقاء کی تمنا کر دادر نداس لئے بھیجا ہے کہتم ان کی طرف سے عذرییش کر دادر نداس لئے بھیجا ہے کہتم ان کی سفارش کرو۔اچھی طرح سمجھ او کہ اگر حسین اوران کے اصحاب میرے حکم کوشلیم کرتے ہیں توان سب کوسمجھ وسالم میرے یاس بھیج دواوراگرا نکار کریں توان سب پرشدید حملہ کر کے اُھیں قبل کر دواوران کے اعضاء کو ilibrary com Presented by: https://jafrilibrary.com/

گڑے کلڑے کردواس کئے کہ وہ لوگ اسی کے مستحق ہیں۔اور جب حسین قبل ہوجا کیں تو ان کے سینے اور پشت کو گھوڑوں سے پامال کردواس کئے کہ وہ نا فر مان اور ظالم ہیں۔اور میں ینہیں سمجھتا کہ موت کے بعداس سے کو گھوڑوں سے پامال کر دواس کئے کہ وہ نا فر مان اور ظالم ہیں۔اور میں ینہیں سمجھتا کہ موت کے بعداس سے کسی قتم کا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ لیکن میری زبان سے بیہ جملہ نکل چکا ہے کہ اگر میں نے انھیں قبل کیا تو ان کے ساتھ یہی کروں گا۔اگر تم نے میرے احکامات پڑمل کیا تو جزالے گی اور اگر انکار کرتے ہوتو لشکر کوچھوڑ دواور اس کی کمان شمر بن ذی الجوثن کے حوالے کردو(1)۔

## تجاويز كى نوعيت

طبری کی چوتی جلد کاصفیہ ۱۳۱۳ ہمارے سامنے ہے جس سے ہم پچھلے اوراق میں ابن سعد کا خطابین زیاد کے نام نقل کر پچ ہیں۔ اس میں امام حسین القلیمانی کی طرف سے بیش کردہ تین تجویزوں کا تذکرہ ہے۔ پہلی سے کہ دوسری سے کہ سرحدوں میں سے کسی سرحد کی سرحد کی سرحد کی طرف نکل جا کیں گئے ہیں وہیں واپس چلے جا کیں گئے۔ دوسری سے کہ سرحدوں میں سے کسی سرحد کی طرف نکل جا کیں گئے تیسری سے کہوہ دیزید کے ہاتھ میں ابناہاتھ دیدیں گے۔ اسی صفحہ پرمجالد بن سعید اور صقعب بن زہیر از دی اور دیگر محدثین سے روایت نقل ہوئی ہے کہ امام حسین القلیمان نے فرمایا کہ میری باتوں میں سے کسی مرحد پر بھیج دو۔
مسلمانوں کی سرحدوں میں سے کسی سرحد پر بھیج دو۔

مجالد بن سعید کا ذکرتو کتب رجال اہلست میں مل جاتا ہے اگر چہا سے ضعیف، لاشے اور نا قابلِ
اعتناء کہا گیا ہے لیکن صقعب بن زہیر کا تذکرہ علم رجال کی کتابوں میں نہیں ملتا۔ پیشخص مجہولِ محض ہے البت بعض ذریعوں سے مجھے پتہ چلا کہ اس کا مخضر ترین ذکر مرحوم نمازی کی متدر کات میں ہے۔ انہوں نے بھی اسے نا قابلِ تذکرہ میان کیا ہے۔ محدثین کی ذکر کردہ اس روایت کی تجاویز وہی ہیں جو ابن سعد نے اپنے خط میں کتھی ہیں۔ ہماری نگاہ میں ابن سعد کے خط کا متن بھی جعلی ہے۔ لیکن اگر اُسے صحیح فرض کیا جاتے اور یہ بانا جائے کہ اُس نے قتلِ حسین سے اپنی جان چھڑ انے کے لئے مندرجہ تجاویز کو پنی طرف سے لکھ دیا تھا تو پھر مجالد جائے کہ اُس نے قتلِ حسین سے اپنی جان چھڑ انے کے لئے مندرجہ تجاویز کو اپنی طرف سے لکھ دیا تھا تو پھر مجالد اور صقعب کی روایت کی بنیا دیہی خط ہے۔

ا۔ تاریخ طبری جے مص mm

كامل اين اثير نے اس روايت كيلے ﴿ قيل ﴾ استعال كيا ہے۔ تاریخ كامل كابيان ہے كہ جب ا مام حسین الطیحی پسر سعد ہے ل کروا پس ہوئے تو لوگوں میں بیافواہ اُڑی ہوئی تھی کہ امام حسین الطیحیٰ نے عمر بن سعدے بہاہا ہے کہتم میرے ساتھ بزید بن معاویہ کے پاس چلو۔ ہم دونوں اشکروں کو پہیں چھوڑ دیں۔اس کے بعدا بن اثیر نے عمر بن سعد کا مکالم نقل کیا ہے چھر لکھا ہے کہ لوگ بغیر سے ہوئے باتیں کررہے تھے۔فور اُ بعد ﴿قيل ﴾ (يعني يبي ايك قول ب) لكه كرندكوره بالاروايت نقل كى ب- الله علم جانة بين كه ﴿قيل ﴾ کے بعد کا قول انتہائی ضیعف اور ناکارہ مانا جاتا ہے۔طبری نے بھی یہی بات تحریر کی ہے کہ لوگ اس ملاقات کے بارے میں قیاس آرائیاں کررہے تھے اوروہ باتیں پھیل رہی تھیں حالانکہ لوگوں نے ندوہ باتیں خورسنیں تھیں اور نہ انہیں کسی اور ذریعہ سے علم ہوا تھا۔اس تبصرہ کے فوراً بعد طبری نے وہ روایت نقل کی ہے جس برہم گفتگو کررہے ہیں۔ میں مجھتا ہوں کہ اس روایت کی بذہبی کے اثبات کے لئے اتنا ہی کافی ہے۔ امام كاروبيه

وہ بھی اس جملے کے ساتھ کہ میں پزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیدوں گا اس کے بعدوہ جو جا ہے مجھ سے سلوک کرے۔اس جملے کو وضع کرنے والا وہی ہوسکتا ہے جوامام حسین الطبی کے خاندان، منصب اور مزاج سے ناواقف ہو۔معاویہ کے زمانے سے محرم کی دس تاریخ تک امام حسین النے کا جو کردار ہمارے سامنے ہے یہ جملہاس کر دار کی ٹنی کرتا ہے لہذاحتی طور پر دروغ بافی ہے۔

کیا ہم بیسوچ سکتے ہیں کہ امام حسین القیالی نے برید سے بیعت کرنے کا ارادہ کیا ہواور

🚳 🛚 مكه مدينه كے واقعات ميں ہم يه د كيھتے 🔩 كەعبداللە بن عمريا بعض دوسرے اكابر نے صراحةً يا اشارةً

آپ کو ہزید کی بیعت کامشورہ دیااورآپ نے شدیدترین ردعمل کےساتھا نکار کیا۔

العشميد الترادوايات بين به كه يور عراسة آب العشميد الوخ كى بيشين كوكى فرمات رج - بيروية

اُن سارے واقعات سے متصادم ہے۔

🗞 تذکرة الخواص اور دیگر مدارک میں ان کا ذکرنہیں ہے بلکہ سبطِ ابن جوزی نے اسے نقل کر کے تر دید کی

ومحرم وشرك آن يرعم بن معدن كهاتها كه لايستسلم الحسين ابدا والله ان نفس ابيه لبین جنبیه ﴾ (۱)حسین کے اندرون میں ان کے باپ کانفس ہےوہ جھی اطاعت نہیں کریں گے۔ اس پرشمرکو پیکہنا چاہئے تھا کہ کل تو تم نے لکھا تھا کہوہ پزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کو تیار ہیں اب بیکیا کہدرہے ہو؟ شمر کا اعتراض نہ کرنا دلیل ہے کہ ابن سعد کے خط میں سے جملہ نہیں تھا بلکہ اس خط کامتن مچھ اور تھا جسے دشمنان علم وحقیقت نے تبدیل کر دیا۔

اصل حقیقت کائر اغ جمیں اُسی صفحہ برمل جاتا ہے کہ طبری نے اُسی صفحہ برابو مخف سے ایک روایت نقل کی ہے جوابو مخص نے عبدالرحمٰن بن جندب کے واسطے سے عقبہ بن سمعان سے فقل کی ہے۔ میعقبہ بن سمعان امام حسین اللی کی زوجہ اور جناب سکینہ کی والدہ حضرت رباب بنت امرءالقیس کے غلام تھے۔علامہ ما مقانی کے مطابق امام حسین النظیم کے گھوڑوں کی دیچہ بھال ان کی ذمہ داری تھی اور وقت ضرورت امام کے لے گھوڑا حاضر کیا کرتے تھے۔امام حسین العلیہ کی شہادت کے بعد بدایک گھوڑے پرسوار ہوکرکسی جانب نکل جانا جا ہتے تھے کہ ابن سعد کے فوجیوں نے انہیں گرفتار کر کے ابن سعد کے سامنے پیش کیا۔ یوجھ کچھ سے جب بیمعلوم ہوا کہ عقبہ غلام ہیں تو ابن سعد نے انہیں آزاد کر دیا۔ سانحہ کر بلا کے کچھ واقعات انہوں نے بیان کئے ہیں اورطبری وغیرہ نے انہیں اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ ہم انہیں پیجان لینے کے بعدان کی بیان کردہ روایت کا مطالعہ کرتے ہیں۔

عقیہ بن سمعان کہتے ہیں کہ میں مدینہ سے مکہ اور مکہ سے حراق کے پورے سفر میں امام حسین الطبیحات کے ساتھ تھااوران کی شہادت تک میں ساتھ ہی رہا۔امام حسین النیکٹا نے لوگوں سے جو بھی گفتگو کی وہ مدینہ میں ہویا مکہ میں یاا ثنائے راہ کی گفتگو ہویا عراق کی گفتگو ہویا میدان جنگ اور نشکروں میں گفتگو کی ہواُن سب گفتگووں کو براہ راست میں نے ساہے۔ پھروہ قتم کھا کر کہتے ہیں کہ امام حسین اللیکا نے وہنہیں فرمایا جولوگ گمان کرتے ہیں کہ وہ اپناہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دینگے اور نہ یہ کہ انہیں مسلمانوں کی سرحدول میں سے كى سرحد يربي و ياجائ ﴿ ولكنه قال دعوني فلا ذهب في هذه الارض العريضة حتى ننظر مايصير امرالناس ﴾ بلكه انهول ني ارشا وفرمايا مجھاس وسيع وعريض زيين مين مي جانب نكل جانے دو ا\_ تاریخ کال بن اثیرجهم ۲۳، ناخ الواریخ جم ۱۰، تقام زخار ۹۳۵

پھرہم دیکھیں گے کہلوگوں کی رائے کیا ہوتی ہے۔ میں میشت

اس روایت کوابن کثیر دشقی نے البدایہ والنہا پیس اور این اثیر نے ایک جملہ کے اضافہ کے ساتھ

اپنی تارخ میں درج کیا ہے۔

تاسوعا(نویںمحرم)

شمر کربلامیں

ہم پچھلے اوراق میں لکھ چکے ہیں کہ شمر کے مشورہ سے ابن زیاد نے ابن سعد کوایک خط
کھااور شمر کے حوالے کیا۔ شمر اپنے لشکر کے ساتھ نخیلہ سے چلا اور جعرات کے دن محرم کی نو تاریخ کو دو پہر
سے قبل کر بلا پہنچ گیا۔ مرحوم فاضل علی قزوین کے مطابق کر بلا کی طرف روانہ ہونے والے دستوں میں عمر سعد
کے بعد سب سے پہلا چار ہزار کا دستہ شمر کا تھا لہذا میں فوجرم سے پہلے کر بلا آچکا تھا پھروا پس ابن زیاد کے پاس
چلا گیا پھردوبارہ نومجم کو کر بلا میں وارد ہوا (۲) ابن سعد نے شمر کودیکھتے ہی کہا ہلا لھلا بلک و لا سبھلا یا

MIN

ا - سفينة البحارج ٢٥ ١٢٣٠، دمع المجوم ترجمه نفس المهموم ص١١١٠ ٢ - الامام الحسين واصحابي ٢٢٠٩

rilibrary com Presented by: https://jafrilibrary.com/

### امان نامه

البدایہ والنہ ایہ میں این کثیر وشقی کا بیان ہے کہ عبید اللہ بن الی المحل نے اپنی پھوپھی بنت حزام (زوجہ علی ) کے بیٹوں عباس ،عبد اللہ ،جعفر اورعثان کے لئے جو حضرت علی القائل سے تھے این زیاد سے امان طلب کی تو اس نے ان کے لئے امان کا پروانہ لکھ ویا اور این آئی المحل نے یہ پروانہ اپنے غلام کر مان کے ہاتھ بھے ویا ۔ جب ام البنین کے بیٹوں کو پیٹر ملی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں سمیۃ کے لونڈ ہے کی امان کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم اس کی امان سے بہتر امان کے طلب گار ہیں (۲) این کثیر دشتی آگے چل کر لکھتا ہے کہ فوج ہم محرم الدی پروز ٹمیس دن ڈ سلے مقابلہ کے لئے قافلہ سین کے سامنے جا کھڑی ہوئی شمر بن نے کی الموثن نے خیموں کے باہر کھڑ ہے ہو کر آواز دی کہ ہماری بہن کے کہاں ہیں؟ اس پر حضرت علی این ابی طالب کے خیموں کے باہر کھڑ ہے ہو کر آواز دی کہ ہماری بہن کے کہاں ہیں؟ اس پر حضرت علی این ابی طالب کے خیموں کے باہر کھڑ ہے ہو کر آواز دی کہ ہماری بہن کے لؤ کے کہاں ہیں؟ اس پر حضرت علی این ابی طالب کے خیموں کے باہر کھڑ ہے ہو کر آواز دی کہ ہماری بہن کے لؤ کے کہاں ہیں؟ اس پر حضرت علی این ابی طالب کے خیموں کے باہر کھڑ ہے ہو کر آواز دی کہ ہماری بہن کے لؤ کے کہاں ہیں؟ اس پر حضرت علی این ابی طالب کے خیموں کے باہر کھڑ ہے ہو کر آواز دی کہ ہماری بہن کے لؤ کے کہاں ہیں؟ اس پر حضرت علی این ابی طالب کے

ا۔ ناخ التوارخ ج عص ۲۰۱ بحوالیہ واقدی ۲۔ پور بتول ص ۹۵

Presented by ://https://jafrilibrary.cor

لڑے عہاں، عبداللہ جعفراور عثان اس کے پاس آگئے۔ شمر نے انہیں کہا کہ تمہارے لئے امان ہے انہوں نے کہا کدا گرقونے فرزند رسول کو بھی امان دی ہے تو بہتر ورنہ ہم کو تیری پناہ کی کوئی ضرورت نہیں (۱) ابن اشیر نے عبیداللہ کی جگہ عبداللہ بن ابی المحل بن حزام لکھا ہے اور بیتر بریکیا ہے کہ اس نے امان نامہ حاصل کر کے اپنے غلام کے ذریعہ بیجا تھا۔ اس کے جواب بیس ام المبنین کے صاحب زادوں نے جوفر مایا تھاوہ بیتھا ﴿لا حساجة فی اما نکم امان الملہ خید من امان ابن سمیة ﴾ (۲) ہمیں تمہارے امان نامے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کی امان سمیہ کے بیٹے کی امان سے بہتر ہے ، آگے چل کر اس صفحہ پرہے کہ شمر نے حضرت عباس اور اُن کے بھا کیوں کو بلاکر امان پیش کی تو اُنھوں نے جواب میں کہا ﴿ لعنكَ اللّٰه و لعن امان کے لئن کنت خالسنا اُتو منذا و ابن رسول الله لا امان له ﴾ (۳) اللہ تم پر بھی لعنت کرے اگر جہتم ہمارے ماموں ہی کیوں نہ ہوئے ہمیں امان دیتے ہواور رسول اللہ کے بیٹے کو امان منہ سے ۔ ان بیانات سے اندازہ ہوتا ہے کہ بیدوجدا گاندامان نامے ہیں۔ ان کے لانے والے بھی دو ہیں۔ اور اولا دام البنین کے جوابات بھی دو طرح کے ہیں ۔ غور کرنے سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ عبداللہ کا قاصد پہلے امان نامہ لا یا ہان نامہ لایا ہے اور شمر بعد ہیں۔

سيدابن طاوس نے لہوف میں تحریفر مایا ہے کہ جب فوجیں آئیں تو سب کے آگے شمر بن ذی الجوش بڑھا اور پکارا کہ میری بہن کی اولا دلینی عبداللہ وجعفر وعباس وعثان کہاں ہیں۔حضرت نے فرمایا کہ اس کو جواب دواگر چہ بیفائ ہے گئے ہم ہے کیا کہ جو اسب بھائیوں نے شمر ہے کہا کہ تجھے ہم ہے کیا کام ہے؟ اس نے کہا کہ اب کھا نجو! تم کو امان ہے تم اپنے نفوس کو اپنے بھائی حسین کے ساتھ ہلاکت میں نہ وُ الواور طاعت بن بیدا ختیار کرو۔ راوی کہتا ہے کہ عباس بن امیر المونین نے پکار کر کہا ﴿ تبّت یدال و لُعنَ ما جبّت به من امان له یا عدق الله و الله و المدن الدخناء أتو منذا و ابن رسول الله لا امان له ﴾ خدا تیرے و ندخل فی طاعة الغناء و او لاد اللخذاء أتو منذا و ابن رسول الله لا امان له ﴾ خدا تیرے

ا\_ پورېتول ص ۹۹

٢- تاريخ كاللابن اثيرج ١٣٠٠

س۔ تاریخ کامل ابن اثیرج مهص ۲۳

ہاتھوں کوقطع کرے اور لعنت ہے تیری امان پر جو کداے دشمن خدا تو ہمارے لئے لایا ہے کیا تو ہم کومشورہ ویتا ہے که ہم اپنے بھائی حسین پسر فاطمہ کوچھوڑ دیں اور ملاعین اوراولا دملاعین کی اطاعت میں داخل ہوں۔راوی کہتا ہے شمریة ن کرخفا ہو کر ہوکرایے لشکر کی جانب چلا گیا (1)۔

صاهب ناسخ التواریخ نے تھوڑے ہے فرق کے ساتھ ان دونوں واقعوں کوتفصیل ہے لکھا ہے۔ وه لکھتے ہیں کہ جب ابن زیاد نے شمر کو تھم دیا کہ خط لے کر کر بلا جاؤ تواس وقت جریرین عبداللہ بن مخلد کلا بی اٹھ كركفر اہوگيا ادركہا كه اميرايك بات كہنى ہے اگرا جازت ہوتو عرض كروں؟ ابن زيادنے كہا كہ بتلا ؤ\_اس نے کہا کیلی بن ابیطالب نے جب کوفیہ میں سکونت اختیار کی تو میرے چیا کی بیٹی ام البنین سے شادی کی اور اس سے جار بیٹے پیدا ہوئے پہلاعبداللہ دوسراجعفر تیسراعباس اور چوتھاعثان پیرچاروں میرےعم زاد ہیں۔اگر آپ اجازت دیں تو میں انہیں امان نامہ کھیج دول یہ بہت بڑی نوازش ہوگی جوآپ ہمارے حق میں کریں گے۔ابن زیاد کی اجازت سے اس نے امان نامہ لکھ کراپنے غلام عرفان کو دیا اور وہ لے کر کر بلا آیا۔ بیروایت ابوالفتوح اومقتلِ خوارزی کی روایت ہے ملتی ہے۔ ابوالفتوح نے جناب ام البنین کے تین بیٹوں کا تذکرہ کیا ہے جب کہ خوارزمی نے عبداللہ ،عثان ، جعفر اور عباس نامی چار بیٹوں کا تذکرہ کیا ہے۔ مذکورہ تینوں روایات میں بیہ بات مشترک ہے کہامیرالمومنین نے جناب ام البنین سے قیام کوفیہ کے دوران عقد فرمایا۔ بیہ صریحاً غلط اور تاریخی حقائق کے خلاف ہے۔ بیعقد مبارک ورودِ کوفہ سے برسوں پہلے واقع ہواتھا۔ ناسخ میں جریر بن عبدالله بن مخلّد کلانی مذکور ہے جب کہ ابن اثیر، ابن کثیر، طبری اور قبقام وغیرہ میں وہ نام ہے جو گزشتہ میں مذکور ہو چکا۔اس روایت میں غلام کا نام عرفان ہے جب کہ طبری اور قمقام وغیرہ میں کز مان ہے (۲)۔اس واقعہ کو کممل کرنے کے بعد صاحب ناسخ کھتے ہیں کہ اس طرح شمر بن ذی الجوثن نے بھی کہ وہ جریر بن عبداللہ کے قبیلے سے تھا، ابن زیاد سے ام البنین کے بیٹوں کے لئے امان نامہ حاصل کیااور کر بلامیں آگراس نے بلند آوازے کہا ﴿ این بنو اختی عبدالله و جعفر و عباس و عثمان ﴾ میری بہن کے بیے عبراللہ، جعفر،عباس اورعثمان کہاں ہیں؟ مجھےان سے بات کرنی ہے۔حسین نے اس کی آ واز من کر بھائیوں سے کہا ا۔ لہوف مترجم ص۲۰۱۰دمع ذروف ص۳۳ مختصرتصرف کے ساتھ

٢- نائخ التواريخ ج ٢٠٩ الفتوح جهص ٩٠، أنفتوح جهص ٩٠، مُقتل خوارزي ض اص ١٣٨٩، تاريخ طبري جهر ١١٣٠٣ م

شمرایک فاست شخص ہے لیکن تمہارے مامووں میں اس کا شار ہوتا ہے۔ اس سے بات کرلو۔ جب انہوں نے بات کی تو شمر نے کہاا ہے میری بہن کے بیوا تم لوگوں کوامان ہے۔ اپنے بھائی حسین کا ساتھ مت دواور بے مقصدا پنی جان مت گنواؤ۔ حسین کے پڑاؤ کو چھوڑ کرامیر پزید کی اطاعت قبول کرلو۔ حضرت ابوالفضل العباس نے جواب میں فرمانیا ہم تبت یداك و لَعنَ ما جئت به من امانك یا عدو الله اتمامرنا أن نترك الخانا و سیّدنا الحسین بن فاطمة و ندخل فی طاعة الغناء و اولاد اللخناء أتو منذا و ابن رسول الله لا امان له ﴾ (۱) تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ ہا كیں اور لعنت ہوتین امان پراے دشن خداتو بمیں کہ رہا ہے کہ ہم اپنے بھائی اور سردار حسین پسر فاطمہ کوچھوڑ دیں اور فاسق و بذسل کی اطاعت قبول کرلیں۔ ہمیں امان دے رہا ہے اور رسول کے بیٹے کوامان نہیں ہے۔

تبّت بداک

حضرت ابوالفضل کا یہ جملہ ایک این تاریخی حقیقت ہے جے نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاناممکن نہیں ہے۔ یہ سب جانتے ہیں کہ شمر کا تعلق اسی قبیلے سے تھا جس سے حضرت ام البنین تھیں اور اس طرح رشتہ داری کی ایک نبست کا پیدا ہو جانا بعید بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شمرام البنین کی اولا دکوا پی بہن کے بیٹے کہہ کر خاطب کرتا رہا اور امام حسین نے بھی اپنے ارشاد میں یہ فرما یا کہ شمر تہمارے مامووں میں ہے۔ اب ہم حضرت ابوالفضل کا جملہ دیکھتے ہیں کہ یہ دور دراز کا ماموں جب پکارتا ہے اور امان پیش کرتا ہے تو ابوالفضل فرماتے ہیں ( بہت یداک ) تیرے دونوں ہاتھ اُوٹ جا کیں۔ یہ اس آیہ مبارکہ کی طرف اشارہ ہے جس میں رسول اکرم تاکہ فیشنے کے بیا ابواہہ کے لئے ارشاد ہوا تھا کہ چنب سے دا ابھی لھب و قب پنالانا یہ تھا کہ جب باطل پرتی کی بنیاد پر قرآن مجید نے خونی رشتے والے سکے بچا کی رشتہ داری کاٹ دی تو یہ دور دراز کا واحث کو شیمر سے امال نامہ درشتہ داری کاٹ دی تو یہ دور دراز کا واحث کی اولادام البنین کو حسین سے الگ کر کے ایک طرف حسین کی افرادی فوت پر ضرب لگائی جائے اور دوسری طرف ابوالفضل کو جدا کر کے حسین کی چھوٹی سی فوج کی مرکزیت بلکہ قوت پر ضرب لگائی جائے اور دوسری طرف ابوالفضل کو جدا کر کے حسین کی چھوٹی سی فوج کی مرکزیت بلکہ قوت پر ضرب لگائی جائے اور دوسری طرف ابوالفضل کو جدا کر کے حسین کی چھوٹی سی فوج کی مرکزیت بلکہ

ا۔ ناسخ التواریخ جلد ۲امن۲۱۰

MA

حسین اور خاندانِ حسین کی سب سے بڑی ڈھارس کوختم کردیا جائے۔ بظاہر حسین کو کمزور کرنے کی بید دو تدبیریں شمرامان نامہ کی صورت میں لایا تھا اور حضرت ابوالفضل نے بیفر ماکر کہ تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، شمر کی دونوں تدبیروں کونا کامیاب کردیا۔

عبدالرزاق مقرم تحریفرماتے ہیں کہ جب ابوالفضل شمر سے کلام کرکے پلٹے تو زہیر قین نے ان سے کہا کہ میں نے ایک بات تی ہے جو تہمیں بتلا ناچا ہتا ہوں ابوالفضل نے کہا بتلاؤرز ہیر قین نے علی وقتل کا مشورہ ،ام البئین کا انتخاب اور شادی کی غرض بیان کرنے کے بعد کہا کہ ﴿ قد الدّخد ك ابوك المثل هذا البوم ﴾ تمہارے والد نے تمہاری تمنا ایے ہی دن کیلئے کی شی ﴿ فلا تقصد عن نصرة الحیك و حمیة الحوات ﴾ تو تم اپنے بھائی کی مدداور بہنوں کی نصرت میں کوئی کی نہ کرنا۔ ﴿ فقال العباس أتشجعنی یا زهید فی مثل هذا البوم ﴾ اے زہیرتم آج جیسے دن کیلئے میرے بہادری کو ممیز کررہے ہو؟ ﴿ واللّٰه لارین شیدا مار آیته ﴾ خداکی تم وہ کھ دکھلاؤں گاجوتم نے دیکھانہ ہوگا(۱)۔ مرحوم مقرم نے اس مقام پر اسرار الشھادة کا حوالہ دیا ہے۔ اسرار الشھادة میں بیروایت کھا ختلا ف اور تفادت کیا تھ موجود ہے۔ (۲)

مقل نگاروں کا بیان ہے کہ نماز عصر کے بعد ابن سعد نے افواج سے کہا ﴿ یاخیل الله ادکبی وابش سری ﴾ الے شکر خدا اسوار ہوجا و اور تہیں بثارت ہو۔ جب فوجیں خیام سینی کی طرف چلیں تو اس وقت امام حسین النظین تلوار پر فیک لگائے ہوئے سرکوز انو پر رکھ بلکی ہی نیند میں تھے۔ جب فوجوں کی آواز قریب آئی تو جناب نینب گھرائی ہوئی امام کی خدمت میں آئیں اور کہا کہ ﴿ یا آخی اما تسمع الاصوات قد اقتد بت ﴾ بھیا آپ یہ شوروغوغانہیں میں رہے ہیں جوقریب آتا جا رہا ہے؟ امام نے اپناسرا ٹھایا اور کہا کہ ﴿ الله علیه و آله وسلم فی المنام فقال لی انك تدوج الینا ﴾ ﴿ انہی راقیت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فی المنام فقال لی انك تدوج الینا ﴾ میں نے ابھی رسول الله علیہ و تو بیس دیکھا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ تم میر سے پاس آرہے ہو۔

ا۔ مقتل مقرم ص ۹ مهم

۲\_ اسرارالشهادة ص۲۷۲

جناب نینب یہ جملہ برداشت نہ کرسکیں اوراتی بے قرار ہوئیں کہ اپنا منہ پیٹ لیا۔ اور فریاد کرنے لگیں اس پر امام حسین النیکی نے فرمایا کہ ﴿ لیس لل الویل یا اختی اسکنی رحمكِ الدحمن ﴾ بهن صبر کرو اور چیب ہوجاؤاللہ تمہیں اپنی رحمتوں کے سامے میں رکھے۔

ای اثناء میں حضرت ابوالفضل امام حسین النظامی کی خدمت میں آئے اورع ض کی کہ جمیا اشکروا لے خیمہ گاہ تک آگئے ہیں۔ آپ نے فرمایا پیسا عباس ار کب بنفسی انت یا اخی حتی تلقاهم پی اے عباس میرے بھائی امین تم پر فدا ہوجا وک سوار ہو کے ان کے پاس جاو اور ان سے بوجھو ہالکہ و مط بدأ لکم و تسالھم عما جاء بھم پہنہیں کیا ہوگیا ہے اور ان سے یہ بھی پوچھو کہ وہ بہال کیوں آئے ہیں؟ حضرت عباس بیں سواروں کے ساتھ جن میں نہیر قین اور حبیب بن مظاہر بھی تھے، دشمن کی فوج کے پاس آئے۔ حضرت عباس نیں سواروں کے ساتھ جن میں نہیر قین اور حبیب بن مظاہر بھی تھے، دشمن کی فوج کے پاس آئے۔ حضرت ابوالفضل نے آئے۔ حضرت ابوالفضل نے کہ کم لوگوں کو یہ بتلا دیا جائے کہ یا تو تھاری بات مان لوچھر ہم تم سے جنگ کریں گے۔ حضرت ابوالفضل نے کہا کہ جلدی مت کرو۔ میں حضرت ابوعبداللہ تک جا کر تمہاری بات بیان کی۔ اس دوران وہ بیں افراد جو شکر بزید عباس تنہا امام حسین النظامی خدمت میں آئے اور پوری بات بیان کی۔ اس دوران وہ بیں افراد جو شکر بزید کیا تھے کہ نے کہ خدمت میں آئے اور پوری بات بیان کی۔ اس دوران وہ بیں افراد جو شکر بزید کیا تھے کہ نے کہ تھوں کی تھیجت کر رہے تھے اور حسین سے جنگ نہ کرنے پر آ مادہ کررہے تھے۔ (۱)

﴿ فقال حبیب بن مظاهر لزهید بن قین کلم القوم ان شئت وان شئت کلمتهم ﴾ حبیب بن مظاهر لزهید بن قین کلم القوم ان شئت وان شئت کلمتهم ﴾ حبیب بن مظاهر نے زہیر قین سے کہا کہ اگر چا ہوتو ان لوگوں سے تم بات کرویاتم کہوتو میں بات کروں۔ زہیر نے کہا کہ تم ان لوگوں سے کہا کہ اللہ کے نزد یک وہ بدترین لوگ بیں جوگل اس کی بارگاہ میں اس حالت میں پیش ہول کے کہ انہوں نے اپنے نبی کی ذریت اور عتر سے گوتل کیا ہوگا اور اس علاقہ کے ان لوگوں گوتل کیا ہوگا جو بہترین عابدوز اہد ہیں۔ جواب میں عزرہ بن قیس نے حبیب سے کہا کہ جتنی عاہوا پنی تعریف کرلو۔ اس پر زہیر نے کہا کہ اللہ نے انہیں پاک اور

ا۔ ارشادمفیدج۲ص۸۹۔۹۰، تاریخ طبری ج۲ص۳۱۵

پاکیزہ فنس قرار دیا ہے۔اے عزرہ اللہ کا خوف کرو۔ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر نصیحت کرتا ہوں کہ ان پاکیزہ نفوس کے قتل میں گرا ہوں کے مددگار نہ بنو۔اس نے جواب میں کہا کہ اے زہیر ہمارے خیال میں تو تم اہل بیت کے شیعہ بھی نہیں تھے تم تو عثانی تھے۔ زہیر نے جواب دیا کہ کیا میرا ان کے ساتھ ہونا دلیل نہیں ہے کہ میں ان کا شیعہ ہوں؟ خدا گواہ ہے کہ نہ میں نے ان کو خط کھا تھا، نہ ان کے پاس قاصد بھیجے تھا ور نہ میں نے میں ان کا شیعہ ہوں؟ خدا گواہ ہے کہ نہ میں نے ان سے ملا کا ت ہوگی۔ جب میں نے انہیں دیکھا تو میں نے ان کے دکیا کہ رسول اللہ کی نگاہ میں ان کا کیا مقام ور تبہ تھا۔ اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ دہ شمن ان کے ساتھ کیا سلوک کردوں گا۔ اور اپنی جان کوان کی جان پر فدا کردوں گا۔ اور اپنی جان کوان کی جان پر فدا کردوں گا۔ورا پنی جان کوان کی جان پر فدا کردوں گا۔ورا پنی جان کوان کی جان کو فدا ورسول کے حق کو ضابع کر بی چکے ہو۔ (۱)

حسين كاجواب اورمهلت

جب حضرت الوافعت ان تؤخرهم الی غدوة و تدفعهم عنا العشیّة لعلنا نصلّی فرمایا ﴿ البِهِ البِهِ فَان استطعت ان تؤخرهم الی غدوة و تدفعهم عنا العشیّة لعلنا نصلّی لیربنیا اللیلة و ندعوه و نستغفره فهو یعلم انی قد کنت احب الصلواة له و تلاوة کتابه و کثرة الدعاء و الاستغفار ﴾ ان لوگول کے پاس جاواورا گرمکن بوتو اُن سے جنگ میں کل تک کی تاخیر کرواو اوران سے ایک رات کی مہلت لے لوتا کہ ہم اس رات میں نماز پڑھیں ، اللہ سے دعا مانگیں اورا ستغفار کریں ۔ اللہ جانا ہے کہ میں اس کی نماز کو، اس کی تلاوت کو اور دعاء و استغفار کی کشرت کو بہت محبوب کریں ۔ اللہ جانا ہے کہ میں اس کی نماز کو، اس کی تلاوت کو اور دعاء و استغفار کی کشرت کو بہت محبوب رکھتا ہوں (۲) ۔ فاضلِ جلیل محبوث فرو بنی کے مطابق ابوالفضل نے آ کرایک شب کی مہلت طلب کی عمر سعد باامراء لشکر خود مشورت نمودشم گفت ما بخنگ آ مدہ ایم و انغان درآ مدند و عمر و بن تجامی و ابوسفیان کندی با تگ بیست و شمر فریاوزو کہ شارالمان نیست ناگاہ شکر بخر و ش و افغان درآ مدند و عمر و بن تجامی و ابوسفیان کندی با تگ بیست و شمر فریاوزو کہ شارالمان نیست ناگاہ شکر بخر و ش و افغان درآ مدند و عمر و بن تجامی و ابوسفیان کندی با تگ بیان و مان بیان در مان میان و جو بن عامی درند و گفتندا ہے قوم این چہ بے شری است و چہ ست عہدی و چونوع مسلمانیست اگراین قوم ان بیان جاعت زدند و گفتندا ہے قوم این چہ بے شری است و چہ ست عہدی و چونوع مسلمانیست اگراین قوم ان

ا۔ نفس المهمو مص ۱۲ انتازی طبری جهم ۱۳۱۸ ۲۔ نفس المهمو مص ۱۲ انتازی طبری جهم ۱۳۱۸

brary.com Presented by: https://jafrilibrary.com/

چین وروم بودندے و مہلت خواستندے ماایشان را مہلت می دادیم آخر نداہل بیت پیغیر شاینداز خالق بترسید و از خلائق شرم کنید (۱) عمر سعد نے اپے لشکر کے سر داروں سے مشورہ کیا شمر نے کہا کہ ہم مشکل میں ہیں اور ابن زیاد کے غصہ سے ڈرتے ہیں اور اس پر عمر سعد نے کہا کہ مہلت نہیں ہے اور شمر نے بلند آواز سے کہا کہ اب تم لوگوں کو امان نہیں ہے اس پر لشکر میں جوش و خروش کی کیفیت پیدا ہوئی عمر و بن تجاج اور ابوسفیان کندی نے ان لوگوں سے چیخ کر کہا کہ بیتم لوگوں کی بجیب بے شرمی اور بدع ہدی ہے بیتم کیسے مسلمان ہو۔ بیلوگ اگر چین اور روم کے ہوتے اور ہم سے مہلت ما نگتے تو ہم انہیں مہلت و سے دیے سیتر تم ہمارے رسول کے اہل بیت بین اللہ سے ڈرواور اس کے بندوں سے شرم کرو۔

طبری کے مطابق حضرت ابوالفضل نے امام حسین النظافی کے پاس سے واپس آنے کے بعد بیہ ہا کہ امام حسین النظافی ایک شب کی مہلت چاہتے ہیں تا کہ اس مسئلہ پرغور کیا جاسے اس لئے کہ بیا ایسا امر ہے کہ اس پر اُن کے اور تمہارے درمیان بات نہیں ہوئی ہے۔ انشاء اللہ جب ہم صبح کوملیں گے تو یا تمہار امطالبہ قبول کر لیں یارد کردیں گے۔ راوی کا خیال ہے کہ اس مہلت کا سبب بیتھا کہ حسین اپنے کا موں کومکمل کرلیں اور اہل وعیال سے وصیت بھی کرلیں عمر سعد نے شمر سے پوچھا کہ تمہاری رائے کیا ہے اس نے کہا کہ تم امیر لشکر ہوجو چا ہوفیصلہ کروعر سعد نے جواب دیا کہ میں نے تو چا ہا تھا کہ میں امیر لشکر نہ ہوتا پھر اس نے اور لوگوں سے پوچھا تو عمر و بن تجابی بن سلمہ زبیدی نے کہا کہ سے ان اللہ اگر پیاوگ دیلم کے غلام ہوتے اور پھر تم سے یہ خواہش کو پورا کرنا چاہے تھا۔ قیس ابن اشعث نے بھی تا ئید کی کہ آئیویں مہلت ملی خواہش کو پورا کرنا چاہے تھا۔ قیس ابن اشعث نے بھی تا ئید کی کہ آئیویں مہلت ملی مہلت میں اگر تم مان گے تو ہم تمہیں ابن زیاد کے پاس لے جائیں گے اور اگر از کار کیا تو ہم تمہیں نہیں جھوڑیں گے۔ ور اگر آئی اور کار کیا تو ہم تمہیں ابن زیاد کے پاس لے جائیں گے اور اگر از کار کیا تو ہم تمہیں نہیں جھوڑیں گے۔ (۲)

رات ہم اس معاملہ پرغور کریں گے پھر دوسری بارامام حسین النظیۃ نے انہیں پھر بھیجا کہ واپس جاؤ اور انہیں کہو

ا ـ رياض الشهادة ج٢ص ١٠١

۲\_ تاریخ طبری جهص ۱۳۱۸\_۳۱۸

frilibrary.com Presented by: https://jafrilibrary.com/

کہ جیموں سے دوررہو۔ آج رات ہم نوافل پڑھیں گے،خداسے دعائے مغفرت مانگیں گے اوراس سے فریاو کریں گے۔خدا گواہ ہے کہ میں اس کی عبادت کرنے اور اس کی کتاب پڑھنے اور اس سے مغفرت کی دعا مانگئے کا مشاق ہوں۔(1)

شبِ عاشور

ایوشف نے دوراویوں کے واسط سے امام نین العابدین النیا الله سے دوراویوں کو اسط سے امام نین العابدین النیا الله اندان اور ساتھوں کو طلب کیا۔ امام سین النیا نے اپنی المان اور ساتھوں کو طلب کیا۔ آپ زین العابدین النیا فرمایا۔ ﴿ الشّن معلیٰ اللّله تبدارك و تعالیٰ احسن الثناء واحمدہ علی السّر اء والضرّاء اللهم انی احمدك علیٰ ان اكر متنا بالنبوة و علمتنا القرآن و فقهتنا فی السرّاء والضرّاء اللهم انی احمدك علیٰ ان اكر متنا بالنبوة و علمتنا القرآن و فقهتنا فی الدین و جعلت لنا اسماعا وابصار و أفقدة فاجعانالك من الشاكرین اما بعد فانی لا اعلم اصحابا او فی و لا خیرا من اصحابی و لا اهل بیت ابّر و لا اوصل من اهل بیتی الله عنی جمیعا خیر الاوانی اظن یومنا من هو لآء الا عداء غدا الاوانی قد و بات لکم فان طلقوا جمیعا فی حل لیس علیکم منی ذمام، هذا لیل قد غشیکم، و آیت لکم فان طلقوا جمیعا فی حل لیس علیکم منی ذمام، هذا لیل قد غشیکم، فات خدوہ جملا، ثم لیا خد کل رجل منکم بید رجل من اهل بیتی، ثم تفرقوا فی سوادکم ومدائنکم حتی یفرج الله، فان القوم انما یطلبونی و لوقد اصابونی لهوا عن طلب غیری ﴿ (۲) مین مندا کیا و رتبیل منامی کرتابول اور خوش ال اور تیمی منام قرآن طلب غیری ﴿ (۲) مین منامی کرتابول اور خوش کال اور تیمی منام قرآن کیا و رتبیل منامی کرتابول اور و کرتا و رتبیل کیا و تیمی منام قرآن کیا و منام الله کیا و تربیل منامی کرتابول اور تو تو کرتا کیا کرتابول کیا و رتبیل کیا و تربیل کیا و ت

ا۔ پور بتول ص ۹۸ ۲۔ تاریخ طبری جہم سے ۳۱۷ (دوروایات الومخف ) ، تاریخ کامل بن اثیر جہم س۲۶، ارشادِ مفید ج۲ص ۹۱، الفتوح ج۵

ص ٩٥، مقتلِ خوارزی ج اص ٢ ١٣٨ (متنِ خطبه میں فرق واضا فیہ کے ساتھ )

FFF

شکر گزاروں میں قرار دے۔امابعد مجھے اپنے اصحاب سے زیادہ باو فا اور بہتر اصحاب نہیں معلوم اور نہ مجھے اپنے

Presented by: https://jafril

خاندان سے زیادہ نیک اورصلہ رحم کرنے والا خاندان معلوم ہے۔اللہ تم سب کومیری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کل ان دشمنوں سے میری جنگ ہوگی۔ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہتم سب چلے جاؤ۔ میں نے تہمیں آ زاد کیاتم برمبری کوئی ذ مہ داری نہیں ہے۔ بیرات تہمارا پر دہ ہے بس اسی کوسواری بنالواورتم میں

ہے ہر خفص میر ے خاندان کے ایک شخص کا ہاتھ تھام لے اور پھرتم اپنے علاقوں اور شہروں میں پھیل جاؤیہاں تک کہ اللہ تہمیں مہلتیں فراہم کرے۔ بیدشن میری جان کے دشن ہیں جب مجھے یالیں گے تو دوسروں کی فکرنہیں کریں

سب سے پہلے حضرت ابوالفضل نے کہا اور اس کے بعد امام حسین الطیعیٰ کے دیگر بھائیوں اور بیٹوں اور جیتجول اورعبدالله بن جعفر طیار کے صاحب زادوں نے اس کی پیروی کرتے ہوئے کہا اللہ عند ناسلہ ؟

نبعّٰی بعدك؟ لا ارانیا الله ذلك ابدا ﴾ لیکن بم ایبا کول کریں؟ کیااس لئے کہ آ پے کے بعد زندہ رہیں \_ خداہمیں وہ دن نہ دکھلائے کہ ہم آپ کے بعد زندہ رہیں۔ پھراہام حسین الطیعی نے فرزندان عقبل کومخاطب کیااور

فرمايا كم ابنى عقيل حسبكم من القتل بمسلم انهبواقد اذنت لكم ﴾ تمهار عليمسلم كأثل بی کافی ہے۔ میں نے تہمیں اجازت دی تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ انہوں نے جواب میں عرض کی کہ سجان

الله۔اگر ہم ابیا کریں تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے۔کہیں گے کہہم نے اپنے سردار اور بزرگ کواپنے عم زادوں کو

مصیبت کے وقت چھوڑ دیا۔ ندان کے ساتھ ل کر کوئی تیر پھینکا اور نہ تلوار چلائی۔خدا کی قتم ہم ایسانہیں کریں گے بلکہ ہمانی جان، مال اورایے عزیز وں کوآپ کی راہ میں قربان کریں گے اورآپ کے ساتھ ل کر جنگ کریں گے اورآپ جہاں جائیں گے ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ آپ کے بعد ہمارے لئے زندگی بدتر ہے۔ (۱)

اس کے بعدمسلم بن عوسجداٹھ کھڑے ہوئے اور عرض کی کہ ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جانے کا کیاعذراللہ کی

بارگاہ میں پیش کریں ۔خدا کی تیم میں اپنا نیز وان کے سینوں میں پیوست کروں گا اور جب تک تلوار کا دستہ میر ہے

ہاتھ میں ہے میں ان سے جنگ کرول گا اور اگر ان سے جنگ کرنے کیلئے میرے یاس اسلح نہیں ا ۔ کہوف مترجم ص ۱۱۰ تاریخ کامل بن اثیرج ۴۳ ص ۲۴، تاریخ طبری ج۴ص ۱۳۸ مقتلِ خوارزی جاص ۳۵۰ (مختصر فرق

ہوگاتو میں پھروں سے ان پرسگ باری کروں گا(ا) سعید بن عبداللہ فی نے کہا ﴿ وَاللّٰه لان خَدِ حَدَى يَعِلَم الله ان قد حفظنا غيبة رسول الله صلی الله عليه و آله فيك ﴾ خدا ک قتم ہم آپ کو تنہائيں چھوڑیں گے یہاں تک کہ اللہ جان لے گا کہ ہم نے رسول کی غیر موجود گی میں آپ کے بارے میں رسول کی عزت وحرمت کی مفاظت کی ہے۔ ﴿ وَاللّٰه لَو علمت انی اقتل ثم احیا ثم احدق ثم میں رسول کی عزت وحرمت کی مفاظت کی ہے۔ ﴿ وَاللّٰه لَو علمت انی اقتل ثم احیا ثم احدق ثم احداث ہم خدا ثاب ہم اذری یفعل ذلك ہی سبعین مرة مافارقتك حتّی القی حمامی دونك ﴾ خدا ثاب ہے کہ اگر جھمعلوم ہوتا کہ میں آپ کیا جاؤں گا پھر زندہ کر اج مجھ جاگر میری را کھو ہوا میں اڑا دیا جائے گا ورستر مرتب ایسا کیا جائے گا جب بھی میں آپ کا ساتھ نے چھوڑ تا یہاں تک کہ آپ بی جان نار کردیتا۔ ﴿ وکیف لا افعل ذلك وانما هی قتلة واحدة ثم هی الکرامة الّتی لا انقضاء لها لبدا ﴾ اب میں آپ کا ساتھ کیسے چھوڑ وں جب کہ جھے معلوم ہے کہ آل تو ایک ہی مرتبہ ونا ہے پھر یوا یک ایسا شرف ہے جوابدالاً بادتک دے گا بھی ختم نہ وگا۔

اس کے بعدز ہیرقین اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا واللّٰ الودت انسی قتلت ثم نشرت شم قتلت حتی اقتل میں الله مرّة وان الله تعالیٰ یدفع بذلك القتل عن نفسك وعن انسفس هو لآء الفتيان من اهل بيتك حدا ك شم ميں چاہتا ہوں كہ ميں قبل كيا جاؤں پھرزنده كيا جاؤں پھرق كيا جاؤں اور ہزار بارايابى ہوتا كہ خدا مير ندويد سے آپ کو اور آپ کے اہل بيت کوقل ہونے سے بچالے۔ زمير کے بعددوس سے ستھيوں نے بھی ایسے ہی کلمات کے اور امام حسین جزائے خیر کی دعادے کرایے خیمہ کی طرف بلٹ گئے۔ (۲)

محمد بن بشير حضر مي

مچھر بن بشیر حصر می کوا<del>س دفت خبر م</del>ی کہ تہمارے بیٹے کوسر حدِ رَے میں قید کرلیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس کی جان اورا پی جان کاعوض خدا سے جا ہتا ہوں اور میں دوست نہیں رکھتا کہ دونو مقید

۲- ارشادمفیدج۲ ۱۰۰، لهوف مترجم ۱۰۰/۱۰

ا۔ کلام کا پیرحصہ لیوف میں سعید بن عبداللہ خفی کی طرف منسوب ہے۔

ہواور میں زندہ رہوں۔ جب بیکام أس مر وخوش انجام سے امام انام نے سناتو فرمایا کہ ﴿ رحمك الله انت فى حلّ من بيعتى فاعمل فى فكاك ابنك ﴾ خداتم پردهت نازل كرے ين ثم كوائي بيعت ، آزاد کرتا ہوں تم اپنے فرزند کو قید سے چیٹراؤ۔ انہوں نے کہا کہ جانوران و درندگان مجھے کھا جا کیں جومیں آپ سے علیحدہ ہوں۔حضرت نے فرمایاتم اپنے بیٹے کو یہ چندلباس پُر دیمانی کے دے دوتا کہ اس کی قیمت سے کوشش وسعی کر کے اور بھائی کے عوض میں دے کراس کور ہائی کرائے ۔ پس حضرت نے ان کو یا نچے بُر دیمانی عطا فرمائیں کہ جن کی قیمت ہزاردینارتھی۔(۱)

### رويب جثت

قطب الدین راوندی نے روایت کی ہے کہ امام زین العابدین النے فرماتے ہیں کہ شب عاشورمير عوالدني اسي اصحاب عكها كه هذا الليل فاتخدوه جنة فان القوم انما يرونني ولو قتلوني لم يلتفتوا اليكم وانتم في حل وسعة ﴾ رات كاوقت جمّ لوك نكل جاوً وسمن صرف میرے خون کے پیاسے ہیں تہماری طرف توجہ بھی نہیں کریں گے۔میری طرف سے تم لوگوں پر کوئی یابنری نیں ہے ﴿انکم تقتلون غداً کلکم والیفلت منکم رجل ﴾اصحاب نے جانے سے انکار کردیا تو آپ نے اُن لوگوں سے فرمایا کہتم سب کل قتل کردیئے جاؤ گے اورتم میں سے ایک بھی زندہ نہیں بچے گا تو انہوں نے جواب میں کہا ﴿المحمدالله الذي شرفنا جالقتل معك ﴾ اس اللّٰد كاشكر ہے جس نے آپ کی ہمرائی میں ہمیں شہادت کاشرف عطا کیا۔امام نے ان سے فرمایا ﴿ ارفعوا رؤسكم وانظروا ﴾ اپنے سراٹھاؤاور دیکھو۔ان لوگوں نے سراٹھا کر جنت میں اپنی منزل اور مقام کو دیکھنا شروع کیا اور امام فرماتے جاتے تھا فلال بتہاری جگہ ہے۔(۲)

ا۔ لہوف متر جم ص ۱۱، دمع ذروف ترجم لہوف ص ۲۵، ابوالفرج اصفہانی نے اس واقعہ کورو نے عاشور سے متعلق کیا ہے (مقاتل الطالبيين ص ۷۸)۔ جب كەسىدا بن طاؤس كى اس روايت ميں اشارہ ہے كەمپە واقعەشپ عاشور كا ہے۔ كشير مآخذ بھى اس واقعہ کوشب عاشور ہی کا قرار دیتے ہیں۔

۲\_ نفس کمبمو م ۱۲۳، بحار الانوارج ۲۹۸ م ۲۹۸ بحوالنه راوندی

## جناب ِقاسم كاسوال

یہ جوروایت نقل کی مدینۃ المعابز سے جوروایت نقل کی مدینۃ المعابز سے جوروایت نقل کی مدینۃ المعابز سے جوروایت نقل کی علیہ المعابز سے وہ کچھ زیادہ باتوں کی وضاحت کرتی ہے۔ امام زین العابدین سے روایت ہے کہ میرے بابا نے شب عاشور اپنے اہلی خاندان اور اپنے ساتھوں کو بہتے کیا اور ان سے چلے جانے کو کہا۔ سب نے انکار کیا۔ توصیل بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ قاسم بن حسن نے سوال کیا کہ ﴿انسافید مدن یقتل ؟ ﴾ کیا آتل ہونے والوں میں میں بھی ہوں؟ امام سین اللے نے دل سوزی کے ساتھ بوچھا ﴿یا بسنسی کیف الموت عندك؟ ﴾ بیٹاتم موت کو کیا بچھتے ہو؟ قاسم نے جواب دیا ﴿یا عم احلٰی من العسل ﴾ کچاوہ شہد سے عندك؟ ﴾ بیٹاتم موت کو کیا بچھتے ہو؟ قاسم نے جواب دیا ﴿یا عم احلٰی من العسل ﴾ کچاوہ شہد سے نیادہ شیریں ہے۔ اس پرامام نے فرمایا ﴿ای و اللّٰه ف دال عمل الله ہمارا بچاتم پر قربان۔ جولوگ میر ساتھ شہادت یا کئی گئی مہدالله ﴾ ہاں واللہ تہمارا بچاتم پر قربان۔ جولوگ میر ساتھ شہادت یا کئی گئی المنساء حتی یقتل عبدالله و ہوالد ضیع ﴾ عبداللہ و شوالہ ضین نے جناب علی قاسم نے بو کھا ہی خوار ہے تو کیا فوجی (اہلح م کی) خواتین تک پہنے جا کیں گے؟ اس کے جواب میں امام حین نے جناب علی اصغری شہادت کا واقعہ بیان فرمایا۔ قاسم نے بین کر رونا شروع کیا پھر سب روئے اور اہلح م میں گریہ وزاری کی صدا کیں بلندہ و گئیں۔ (۱)

صاحب ناتخ نے اس روایت کے آخریں بیتر پر کیا ہے کہ امام زین العابدین العظیٰ فرماتے ہیں کہ امام حسین العلیٰ شہادت عبداللہ (علی اصغر) کا واقعہ بیان کر کے روئے تو ہم سب رو نے گے اور اہلح م کے خیموں سے شور گریدو بکا بلندہوا ﴿ویسٹله زهید بن القین و حبیب بن مظاهر من علی فیقولون یا سیدنا فسیدنا علی میشیرون الی ماذایکون من حاله ؟ فیقول مستعبرا ماکان الله لیقطع نسلی من الدنیا فکیف یصلون و هو ابو ثمانیة ائمة ﴾ اس وقت زہر قین اور حبیب بن مظاہر نسلی من الدنیا فکیف یصلون و هو ابو ثمانیة ائمة ﴾ اس وقت زہر قین اور حبیب بن مظاہر نے سوال کیا کہ اے آ قامارے قامارے قامارے آ قامارے آ قامارے آ قامارے قا

ا۔ گفس المہمو مص ۱۲۳

library.com

by: https://jafrilibrary.com/

آ گئے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ دنیا سے میری نسل کوختم نہیں ہونے دے گا تو اُس (زین العابدین) تک ان کی رسائی نہیں ہوگی؟ وہ آٹھ اماموں کا باپ ہے۔(۱)

ساتھ جھوڑ نا

جناب سکیندارشا دفرماتی میں کہ عاشور کی شب جاند نی رات تھی اور میں خیمہ میں بیٹھی ہوئی تھی کہ خیمہ کے عقب ہے کسی کے رونے کی آواز میرے کا نوں میں آئی۔اس آواز ہے مجھ برا تنااثر ہوا کہ میری آنکھوں ہے آنسو جاری ہو گئے لیکن میں نے اپنی آواز کو بلند نہونے دیااور آنسوصاف کر لئے کہ اہلحرم کومیرے رونے کی خبر نہ ہو۔ میں اس عالم میں باہرآئی اوراس آ وازگرییکی طرف چلی۔ میں نے دیکھا کہ ﴿ واذا بابی جالس ومن حوله صحبة وهو يبكی ﴾ ميرےبابااصحاب كے جمرمث ميں تشریف فرما ہیں اور بیرونے کی آواز انہیں کی ہے۔ میں نے سنا کہ میرے بابااسینے اصحاب سے بیفر مارہے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کداس سفر میں تم میرے ساتھ کیوں آئے ہوتہ ہیں پیام تھا کہ میں اُن لوگوں کی طرف جار ہا ہوں جنہوں نے دل اور زبان سے میری بیعت کرلی ہے اور انہوں نے اینا امیر بنانے کے لئے مجھے دعوت دی ہے ۔لیکن جلد ہی تمہاری معلومات میں تبدیلی آ گئی اورتم نے دیکھا کہ اس قوم کی دوتی دشنی میں بدل گئی اور شیطان نے ان کا دل چیر کراس میں اپنی جگہ بنالی اور ان پرغالب آ گیا کہ مکاری اور دھو کہ کےعلاوہ اس میں کچھ نتھا۔اس نے ماضی کے عہد و پیان محوکر دیئے اور خدا کی یا دبھلا دی۔اے دوستوا جان لو کہ بیہ مکار اورغدارلوگ مجھے تل کرنے کےعلاوہ کچھنہیں جاہتے اور جومیری مدد کرے گا سے بھی تل کردیں گے۔اور مجھے قتل کرنے کے بعد بیمیرےاہل بیت کواسیر بنائیں گے۔ مجھےاندیشہ ہے کتمہیں یہ ہاتیں نہ معلوم ہوں اور اگرمعلوم ہیں توممکن ہے کہ شرم و حیاتمہیں جانے سے روک رہی ہو۔ مکر وفریب ہم اہل بیت کے نز دیک حرام ہے لہٰذا میں منہیں باخبر کرر ہا ہوں کہ دشمن تمہارے خون کا پیاسا ہے۔ تم میں سے جو شخص ہماری نصرت نہ کرنا جا ہتا ہووہ اپنی راہ پر چلا جائے اس لئے کہ رات کا وقت ہے اور اندھیرا تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے درمیان حائل ہے۔ ابھی موقع ہے اور وفت گیانہیں ہے۔ اور تم میں سے جو بھی ہماری نصرت کرے گا اور ہم

ا۔ ناسخ التواریخ (حسینی)ج۲ص۲۲۰

 $\Gamma\Gamma\Lambda$ 

جناب سیندار شاوفر ماتی ہیں کہ میرے بابا کی بات ابھی مکمل ندہوئی تھی کہ لوگ دی دی اور ہیں ہیں کی تعداد میں اٹھ کر باہر جانے گئے۔ یہاں تک کہ ستر سے پھوزیادہ اور اسی سے کم لوگ باتی رہ گئے۔ میں نے اس وقت اپنے بابا کے چہرے پرنظر کی تو دیکھا کہ آپ سرکو جھکائے ہوئے ہیں تا کہ لوگوں کو جانے میں شرمندگی ندہو۔ جب میں نے اپنے بابا کی غربت اور تنہائی دیکھی تو فرط گربیہ سے بے تاب ہوگئ اور میں نے بارگاہ الہی میں دعاکی کہ ﴿اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ مِنْ مَا دَمْ مَنْ کُوان کے لئے جائے سکونت قرار نددے۔ ان پر فقر کو مسلط کردے اور ہمارے اجداد کی شفاعت سے آئیں محروم کردے۔

جناب سید فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں اپنے فیمہ میں واپس آگئ لیکن جھے کی طور چین نہیں تھا۔
میں رور ہی تھی کہ میری پھو پھی جناب ام کلثوم نے جھے روتے ہوئے دیکھا۔ وہ جلدی سے میرے قریب آگئیں اور بھی تھی کہ میری پھو پھی کیوں رور ہی ہو؟ پھو پھی کے پوچھنے سے مجھ پراور بھی گر بیطاری ہوا اور میں نے انہیں پوری تفصیل بتلادی اس پرمیری پھو پھی کا حال غیر ہوگیا اور انہوں نے صدائے فریاد بلندی میں نے انہیں پوری تفصیل بتلادی اس پرمیری پھو پھی کا حال غیر ہوگیا اور انہوں نے صدائے فریاد بلندی شو واجد آہ وا علیتاہ واحسناہ واحسیناہ واقلة ناصراہ این الخلاص من الاعداء کے کیسے وشمنوں سے نجات ملے گی۔ جب شیون و آ ہ کی آ وازیں بلندہ و نیں تو امام آس صورت میں اٹھ کر آ کے کہ آپ کے لیاس کا دامن زمین پر گھی رہا تھا اور آ نسوجاری تھے آپ نے فرمایا ﴿فما هذا البکاء ﴾ بیگر میدوبکا کیوں ہے؟ میری پھو پھی آ کے بڑھیں اور بابا کا دامن تھام کر کہنے لگیں ﴿ یا اخی ردنیا الٰی حدم جدنیا رسول ہے؟ میری پھو پھی آ کے بڑھیں اور بابا کا دامن تھام کر کہنے لگیں ﴿ یا اخی ردنیا الٰی حدم جدنیا رسول اللّه ﴾ بھی آ ہے ہمیں نانا کے روضہ تک واپس پہنے دیں اور ہمیں اس غم واندوہ سے نجات دلادیں۔ آپ نے اللّه ﴾ بھی آ ہے ہمیں نانا کے روضہ تک واپس پہنے دیں اور ہمیں اس غم واندوہ سے نجات دلادیں۔ آپ نے ا

://jafrilibrary.com

ps://jafrilibrary.com/

فرمایااے بہن یہ کوئرمکن ہے ﴿لیس لی الیٰ ذلك من سبیل ﴾ ابتویداست بھی نہیں ہے۔ پھوپھی نے کہا کہ ثابیان اوگوں کا یظلم وجوراس سب ہے ہو کہ یہ آپ کو پہچائے نہیں ہیں۔ ﴿فذك رهم محل جست فلم یا اللہ فی اللہ

امام زین العابدین النظامی فرماتے ہیں کہ میں شب عاشور میں ایک گوشہ میں بیٹھا ہوا تھا اور میری پھوچھی جنابِ زینب میری تیمار داری فرمار ہی تھیں۔اتنے میں میر بے والداٹھے اور اپنے خیمہ میں چلے گئے ۔ابوذرغفاری کاغلام جوین تلوار کو درست کررہا تھا اور میر بے بابایہ اشعار پڑھارہے تھے۔

يادهراف لك من خليل كم لك بالاشراق والاصيل

من صاحب وطالب قتيل والد هر لا يقنع بالبديل انصالا مر الله الجليل وكل حيّ سالك سبيالي

انسما الامسر السى السجليسل وكسل حسى سسالك سبياسى النسما الامسر السى السجليسل المسرد مانه الساخ تي المسرد المانه المسرد ا

ان کا مطلب سمجھ گیا۔ مجھے گریپ گلو گیر ہوائیکن میں نے صبط کیااور جان گیا کہ بلا نازل ہو چکی ہے۔لیکن میری پھوپھی زینب نے جب بیاشعار سے تو وہ برداشت نہ کرسکیں۔وہ اپنی جگہ سے اٹھیں اوراس طرح میرے بابا کی طرف چلیں کدان کا لباس زمین پر خط دے رہا تھا۔ انہوں نے میرے بابا کے پاس آنے کے بعد کہا ﴿واثكلاه ليت الموت اعدمني الحيوة اليوم ماتت امّى فاطمة وابي على واخي الحسن ﴾ كاش مجصموت آجاتى - آج ميرى مال فاطمه مير باپ على اور مير بهائى حسن اس دنيا ب سدهارے ہیں۔(۱)۔ ﴿ يا خليفة الماضى و ثمال الباقى ﴾ اے گزرے ہوؤں كے جانشين اور باقی رہنے والوں کی پناہ گاہ۔ یہن کرامام حسین النی نے انہیں غور سے دیکھا ارکہا کہ پیاری بہن کہیں نفس تمہاراطم وصبرند لے جائے۔ پھرآ پ کی آ تکھول میں آ نسوآ گئے اور آپ نے فرمایا ﴿لو ترك القطالنام ﴾ اگر قطا (پرندہ) کواس کے حال پر چھوڑ دیتے تو وہ بھی سونا۔اس پر جناب زینب نے فر مایا وائے ہو۔ کیا آپ ا پنے کوموت کے حوالے کررہے ہیں؟اس سے تو میرادل زخمی ہور ہاہے اور بیتو بہت ہی تخت مصیبت ہے۔ پھر آپ نے اس طرح غم واندوہ کا اظہار کیا کہ بدہوش ہوگئیں۔میرے بابا اٹھے اور پانی چھڑک کر ہوش دلایا (٢) - پُرفرايا ﴿اختاه اتقى الله وتعزى بعزاء الله و اعلمي ان اهل الارض يموتون واهل السّماء لايبقون وان كل شيء هالك الا وجه الله الذي خلق الخلق بقدرته ويبعث الخلق و يعيدهم وهو فرد وحده جدى خير منى وابى خير منى واخى خير منى ولى ولكل مسلم برسول اللَّه اسوة فعرّاها بهذا ونحوه وقال لها يا اخيّه انى اقسمت عليك

ا۔ اس جملہ کی تشریح میں امام جعفرصادق کا بیر بیان حرف آخرے ﴿ ان اصحاب الکساء الذین کانوا اکرم الفلق على الله عزوجل كانوا خمسة فكان ذهابه كذهاب جميعهم ﴾ (وقالَع الايام خياباني جلد موم ٢١٩) اصحاب کساء جوزگاہ خدامیں عزیز ترین خلائق تھے، پانچے تھے۔امام حسین کا دنیا سے جانا گویا ان سب کا جانا ہے۔

۲۔ بیروایت تاریخ طبری، تاریخ کال، ارشاد مفیداورد گیر کمابوں میں موجود ہے لیکن ہم دوسری محرم کے حوالہ ہے اس واقعہ کو کہوف سے درج کر چکے ہیں۔ جناب نیمنب کے چیرۂ اقدس پر پانی کا چھٹر کنا داضح ثبوت ہے کہ بیاس وقت کا واقعہ ہے۔ جپ یانی موجودتھااورشب عاشور ہے تل ہی یانی کی بندش اوراہلحر م کی بیاس ان متواتر ات میں ہے جن کا انکارممکن نہیں ہے۔الہٰذا ہم پیلیتین کرنے کے پابند ہیں کہ بیرواقعہ دوسری محرم کا ہے لہٰذا یہی درست ہے کہ امام زین العابدین کی اس ردایت میں راویوں نے بچھلے واقعہ کے بعض اجزاء کسی مصلحت یا غلط فہمی کی بناء پر جوڑ دیتے ہوں۔

فابرى قسمى ولا تشقّى على جيبا ولا تخمشي على وجها ولا تدعى على بالويل الثبور اذا انا اهلكت ﴾ (١) - بهن الله كتقو عكادهمان ركھواور الله كى بخشى ہوئى طاقت كے ذريعة صبر کرواور بیرجان رکھو کہ اہل زمین مرجا ئیں گے اور اہل آسان باقی نہیں رہیں گے اور یقیناً ہرشے ہلاک ہوگی سوائے اللہ کے جس نے اپنی قدرت سے مخلو قات کوخلق کیا ہے وہی لوگوں کواٹھا تا ہے اور بلٹا تا ہے وہ فر دفرید اورا کیلا ہے۔میرے نانا مجھ سے بہتر تھے اور میرے بابا مجھ سے بہتر تھے اور میری ماں مجھ سے بہتر تھیں اور میرے بھائی مجھ سے بہتر تھے اور میرے لئے اور ہرمسلمان کے لئے رسول اللہ ﷺ کی بیروی لازم ہے۔ ایسے ہی کچھاور جیلے بھی تسلی کے فرمائے پھرارشاوفر مایا پیاری بہن میں تہمیں قتم دیتا ہوں اوراس قتم پڑمل کرنا میری شہادت کے بعدمیرے لئے گریبان خاک نہ کرنا اور اپناچیرہ ذخمی نہ کرنا اور ویل وثبور کی باتیں نہ کرنا۔

## روايت جناب زينب

جناب نینب فرماتی ہیں کہ عاشور کی شب میں اینے بھائی حسین اور ان کے ساتھیوں کا حال معلوم کرنے کے لئے میں اپنے خیمہ سے باہر آئی تو میں نے دیکھا کہ حسین ایک الگ خیمہ میں تنہا بیٹھے ہوئے اللہ سے مناجات اور تلاوت قرآن میں مشغول ہیں۔ میں نے اپنے دل میں سوحیا کہ کیاالی رات میں میرے بھائی کواکیلاچھوڑا جانا چاہیے۔ میں ابھی ایخ بھائیوں اورعمز ادوں کے پاس جا کرانہیں سرزنش کروں گا۔ میں عباس کے خیمہ کے پاس آئی تو میں نے جوشلی اور بلند آوزیں سنیں۔ میں نے پشتِ خیمہ پر جا کراندر کی طرف دیکھا کہ میرے بھائی اور بھائیوں کی اولا دسب عباس کے گر دحلقہ کئے بیٹھے ہیں۔اورعباس اپنے زانووں پرایسے بیٹھے ہیں جیسے شیرشکار پرحملہ کے لئے بیٹھتا ہے۔ پھرعباس نے خطبہ دیا۔ میں نے ایساخطبہ حسین کےعلاوہ کسی سیخبیں سنا حمدو ثنائے الہیٰ اور رسول اکرم پر درود وسلام کے بعد انہوں نے کہا کہا ہے

ا - ارشاد مفیدی ۲ ص ۹۳ ، تاریخ طبری ی ۲ ص ۱۸ ۲ ، تاریخ کالی بن اثیری ۱۳ ص ۱۹۰ ، پور بتول ص ۱۹۰ ، مقاتل الطالعیین ص ۵۷۔اس روایت میں بیہوش ہونے اور پانی چھڑ کنے کا تذکرہ نہیں ہے۔تمام روایات میں مخضر حذف واضافہ ہے۔اس روایت کو مختصر تبدیلیوں کے ساتھ الفتوح ج ۵ص۸۸ اور مقتل خوارزمی جامس ۳۲۸ پردیکھا جاسکتا ہے۔ان دونوں بزرگوں نے اسے دوسری محرم کا واقعہ قرار دیا ہے۔کیکن انہوں نے بیہوش ہونے اوریانی چیٹر کئے کا تذکرہ نہیں فرمایا ہے۔جب کہ دوسری محرم کو بانی کا مسئلتہیں تھا۔

Presented by: https://jafrilibrary.com/

میرے بھائیوں، بھائیوں کے بیٹو اورائے م زادوا جب شیخ ہوگی تو تمہارا کیا ارادہ ہے انہوں نے جواب دیا کہ آپ کے علم پرعمل ہوگا ہم آپ کی نافر مانی نہیں کریں گے۔ اس پرعباس نے کہا کہ بیلوگ یعنی اصحاب حسین غریب الوطن لوگ بیں اور بھاری بوجھ تو مالک ہی اُٹھا تا ہے لہذا جب شیخ ہوگی تو سب ہے پہلے تم لوگ جنگ کے لئے جاؤ گے۔ ہمیں اصحاب سے پہلے موت کے لئے بڑھنا ہوگا تا کہلوگ بینہ کہیں کہان لوگوں نے اصحاب کوآ گے کر دیا اور اُن لوگوں کے ذریعے وقفے وقفے وقفے دینے ہی موتوں کوٹا لتے رہے۔ بیٹن کربنی ہاشم اُٹھ کھڑے ہوئے اور اُنہوں نے عباس کے سامنے تلوارین نکال لیس اور کہا کہ جوآپ کا ارادہ ہے اس پر ہم بھی کھڑے ہوئے اور اُنہوں نے عباس کے سامنے تلوارین نکال لیس اور کہا کہ جوآپ کا ارادہ ہے اس پر ہم بھی بیں۔ جناب زین نب فر ماتی ہیں کہ جوش و جذبہ اور عزم و ولولہ دیکھ کر ججھے اطمینان اور فرحت نصیب ہوئی لیکن گریہ ہو۔ جناب زین مظاہر کے خیمے سے گریہ بھی گو گیر ہوا۔ میں اپنے بھائی حسین کو میخر دینے کے لئے پلٹی تو میں نے حبیب این مظاہر کے خیمے سے کھی چوشیاں آور ہی سُنیں۔

میں حبیب کے خیمے کی پشت پر گئی تو میں نے دیکھا کہ اصحاب حسین بھی بنی ہاشم کی طرح حبیب کے چاروں طرف حلقہ کئے بیٹے بیں اوروہ کہدرہ بیں کہ اے دوستوا تم لوگ اس جگہ کیوں آئے ہو؟ اللہ تم پراپی رحمت نازل کرے تم یہ بات مجھے بتلاؤ ۔ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم فاطمہ زہرا کے غریب الوطن بیٹے کی مدد کے لئے آئے ہیں۔ پھر پوچھا کہ تم نے اپنی بیویوں کو کیوں چھوڑ دیا ہے؟ اُنہوں نے جواب دیا کہ اس وجہ سے ۔ حبیب نے پوچھا کہ تم ہم اراارادہ کیا ہے؟ اُنہوں نے جواب دیا کہ جو آپ کی رائے ہواس لئے کہ ہم آپ کی بات کی نافر مانی نہیں کریں گے ۔ حبیب نے کہا کہ جب صبح ہوگی تو سب سے پہلے جگ کے لئے تم ہم آپ کی بات کی نافر مانی نہیں کریں گے ۔ حبیب نے کہا کہ جب صبح ہوگی تو سب سے پہلے جگ کے لئے تم جاؤ گے ۔ ہم بنی ہاشم سے پہلے میدان میں جا کیں گے اور جب تک رگے حمیت و شجاعت برقر ارہے ہم کی ہو تو کے ۔ ہم بنی ہاشم سے پہلے میدان میں جا کیں گے اور جب تک رگے حمیت و شجاعت برقر ارہے ہم کی ہو تون میں غلطان نہیں دیکھیں گے تا کہ لوگ بینہ کہیں گے دہی ہوگا ۔

جناب نیب فرمانی ہیں کہ میں اُن لوگوں کے جذبے سے خوش ہوئی لیکن گریے گلو گیرتھا۔ میں روتی ہوئی پلٹی تو بھیاحسین سے سامنا ہوگیا۔ میں نے اپنے آپ کو مطمئن کیا اور اُن کے سامنے سکرانے گلی۔ اُنہوں نے کہا کہ پیاری بہن جب سے ہم مدینہ سے چلے ہیں میں نے تہمیں مسکراتے نہیں و یکھا آج کیا سبب ہے؟ میں نے کہا کہ پیاری بہن اس بات کو جان لوکہ پیلوگ عالم ڈر میں نے بنی ہاشم اور انصار کی پوری تفصیل بتلائی تو اُنہوں نے کہا کہ بہن اس بات کو جان لوکہ پیلوگ عالم ڈر

, , ,

ہے میرے اصحاب ہیں اور میرے جدرسول اللہ ﷺ نے مجھ ہے اُنہی کا وعدہ کیا تھا۔ کیاتم اُن کے ثبات قدم د کھنا جا ہتی ہو؟ میں نے کہا تو بھائی نے کہا کہ خیمے کے پیچھے چلی جاؤ۔ میں خیمے کے پیچھے چلی گئ - حسین نے آواز دی کہ میرے بھائی اور میرے بنوعم کہاں ہیں؟ بنی ہاشم کھڑے ہو گئے اور سب سے پہلے عباس لبیک کتے ہوئے آئے اور بوچھا کہ کیا حکم ہے؟ حسین نے کہا کہ میں تم لوگوں سے تجدید عہد جا ہتا ہوں۔اولادِ حسین ،اولا دِحسن ،اولا دِعِل ،اولا دِجعفر اوراولا دِعقبل سب جمع ہو گئے ۔ تو بھائی نے اُنہیں بیٹھنے کا حکم دیااوروہ سب بیٹھ گئے پھر آواز دی کہ حبیب ابن مظاہر کہاں ہیں؟ زہیر کہاں ہیں؟ ہلال کہاں ہیں؟ میرےسب ساتھی کہاں ہیں؟ وہ سب چلے اور اُن کے آ گے حبیب ابنِ مظاہر لبیک یا اباعبداللہ کہتے ہوئے آئے۔ جب سب تلواریں لئے ہوئے آگئے تو آپ نے انہیں بیٹنے کا حکم دیا جب سب بیٹھ گئے تو آپ نے ایک فضیح وہلیغ خطبہ ارشادفر الااورفرايا كم ﴿ يا اصحابي اعلمو أن هولاء القوم ليس لهم قصد سوى قتلى و قتل من هو معى وانا اخاف عليكم من القتل فانتم في حلّ من بيعتى ومن احب منكم الانتصراف فلينتصرف في سواد هذالليل ﴾ مير يساتيوا ال بات كوجان لوك شكروال صرف مجھےاور جومیر ہے ساتھ ہواائے لل کرنا چاہتے ہیں۔ میںتم پر سے اپنی بیعت اُٹھا تا ہوں۔ تم میں سے جو تخص دا پس جانا جا ہے وہ اس رات کے اندھیرے میں واپس جاسکتا ہے۔ جواب میں پہلے بی ہاشم نے اپنے چذبات کا اظہار کیا پھر اصحاب نے ان کی بیروی کی۔ جب حسین نے ان کے عزم اور ثبات قدم کود یکھا تو ان ہے کہا کہا پنے سروں کو بلند کرواور جنت میں اپنی جگہوں کو دیکھو۔اس وقت ان کی آنکھوں سے بردے ہٹ گئے اور انہوں نے اپنے اپنے مقامات اور حور وقصور کودیکھا توسب کے سب اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ فرزند ر سول ہمیں اجازت دیں کہ ہم اس لشکر برحملہ کر کے ان سے جنگ کریں یہاں تک کہ اللہ کی مشیت نا فذہو۔ حسین نے کہااللہ تم پر رحمت نازل کرےاور جزائے خیر دے، بیٹھ جاؤ۔ پھر کہا کہتم میں ہے جس کے یاس عورت ہووہ اسے بنی اسد میں پہنچا دے۔اس پرحبیب بن مظاہراً ٹھ کر کھڑے ہوئے اور پوچھا کہ آقا کیوں؟ جواب میں کہا کہ میری عورتیں میر قے تل کے بعداسیر کی جائیں گی اور مجھے تمہاری عورتوں کے اسیر ہونے کا ڈر

حبیب بن مظاہریہ بن کراپنے خیمہ میں واپس آئے۔ان کی زوجہ نے خندہ پیشانی سے استقبال کیا تو

ጉሥቦ

ilibrary.com Presented by: https://jafrilibrary.com/

صبیب نے کہا کہ اب مت مسکراؤزوجہ نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ امام نے آپ لوگوں کے سامنے خطبہ ارشاد
کیا اور پھر پر جوش آوازیں بلند ہو کی لیکن سے پتہ نہ چلا کہ انہوں نے کیا فر مایا۔ حبیب بن مظاہر نے کہا امام نے
فر مایا ہے کہ کل میں قبل ہوجاؤں گا اور میری عورتیں اسیر ہوجا کیں گی اس لئے جس کے پاس عورت ہووہ اس کے
قبیلے والوں میں اسے پہنچاد ہے۔ زوجہ نے بوچھا پھر تمہارا کیا ارادہ ہے؟ حبیب نے کہا کہ اُسٹو میں تمہیں بنی اسد
میں چھوڑ آؤں۔ وہ بیرن کراُٹھ کھڑی ہوئی اور چوب خیمہ پر سر مار کر کہا کہ ابن مظاہر خدا کی قتم تم نے انصاف
نہیں کیا۔ کیا تم اس بات پر خوش ہو کہ میں قید سے نے جاؤں اور رسول زادیاں قید ہوجا کیں۔ کیا زینب کے سر
سے چا در چھن جائے اور میری چا در محفوظ رہے کیا تم یہ چا ہتے ہو کہ رسول اللہ کے سامنے تم سر خروہ و جاؤ اور میں
فاطمہ زہرا کے سامنے روسیاہ بن جاؤں۔ حبیب بن مظاہر روتے ہوئے حسین کی خدمت میں آئے۔ آپ نے
فاطمہ زہرا کے سامنے روسیاہ بن جاؤں۔ حبیب بن مظاہر روتے ہوئے حسین کی خدمت میں آئے۔ آپ نے
فاطمہ زہرا کے سامنے روسیاہ بن جاؤں۔ حبیب بن مظاہر روتے ہوئے حسین کی خدمت میں آئے۔ آپ نے
خیموں کی تر تیب

طبری، تاریخ کامل اورارشادِ مفید کی مذکورہ روایت از امام زین العابدین العلیہ کے آخر میں ہے کہ امام زین العابدین العلیہ فرماتے ہیں کہ پھر میرے بابا پھوپھی کومیرے پاس لائے اور انہیں میرے قریب بھلا دیا اور اپنے ساتھیوں کی طرف تشریف لے گئے اور انہیں بی حکم دیا کہ وہ خیموں کو ایک دوسرے سے ملا کرنصب کریں اورخو داصحاب ان دوسرے سے ملا کرنصب کریں اورخو داصحاب ان خیموں کے درمیان قیام کریں تا کہ دشمنوں سے صرف ایک ہی طرف سے مقابلہ ہو۔ بعنی خیمے داہنے با کیں اور عقب میں ہوں تا کہ تین اطراف محفوظ ہوں اور دشمن سے صرف ایک ہی طرف سے مقابلہ ہو۔ آپ احکامات عقب میں ہوں تا کہ تین اطراف محفوظ ہوں اور دشمن سے صرف ایک ہی طرف سے مقابلہ ہو۔ آپ احکامات صادر کر کے واپس آئے اور تمام شب دعا واستغفار میں مشغول رہے۔ (۲)

امالی صدوق کی روایت کے مطابق آپ نے اپنے ساتھیوں کو تھم دیا کہ جیموں کے گرد

ا معالى أسبطين جاص ٣٨٠ ( كما في بعض الكتب)

۲۵ ندگوره حوالول کے علاوہ پور بتول ص ۲۰۱۰ الاخبار الطّوال ص ۲۵ ۲۵

library.com

Presented by: https://jafrilibrary.com/

خندق کھود کراسے ککڑیوں سے بھردیں تا کہ ضرورت کے وقت آگ لگا کران اطراف کوجملہ آوروں سے محفوظ بنایا جاسکے (۱)۔ عاشور کے واقعات میں بیرتذ کرہ موجود ہے کہ جنگ شروع ہونے سے قبل ان لکڑیوں میں آگ لگادی گئی تھی۔ یہ امہول کی آئی

سپاہیوں کی آ مد

راوی کابیان ہے کہ حسین اور اصحاب حسین نے اس شان سے رات گراری کہ مناجات اور اذکار کی صدائیں بلندھیں اور وہ پوری رات رکوع وجود اور قیام وقعود میں رہے۔ اس رات لشکر بزید کے بنیس افراد امام حسین سے آکر ملحق ہوئے۔ حسین اپنی ذات اور اپنی صفات میں ایسے کامل تھے (۲)۔ بعض کتابوں میں ہے کہ عمر سعد کے تیس یا بنیس سیا ہیوں نے اس کے پاس آ کرکہا کہ رسول کے نواسے نے جنگ سے بیخ کے لئے تہارے سامنے جوشر طیس رکھی ہیں تم انہیں قبول کیوں نہیں کرتے ؟ شافی جواب نہ ملنے پروہ لشکر سے جدا ہوکرا مام حسین النظام کے پاس آ گئے۔ (۳)

ابن شھر کی گستاخی

ضحاک بن عبدالله مشرقی سے روایت ہے کہ حمین اور اصحابِ حمین شبِ عاشور نماز و استعفار اور دعاء وتفرّع میں مشغول سے کہ ابن سعد کے کچھ سپاہی جوعزرہ بن قیس اہمسی کے ساتھ رات کے پہرے پرمعیّن سے وہ ہماری طرف سے گزرے اس وقت امام حمین الملی قرآن کی تلاوت فرمارے سے اور سورہ آل عمران کی بیآیات زبانِ مبارک پرحیس ﴿ لایہ حسب ن المذیب کفروا انما نملی لهم خید لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثماولهم عذاب مهین ٥ ماکان الله لیذر المومنین علی ما انتم علیه حتّی یمیز الخبیث من الطیب ﴾ (کافریگان نہ کریں کہم نے جو آئیس مہات دی

ہوہ ان کے لئے خیر ہے۔ ہم نے انہیں اس لئے مہلت دی ہے کہ دہ اپنے گنا ہوں میں اضافہ کریں اور ان

ا - ترتیب الامالی ج ۵ص ۱۱۹۹ فیارالقوال ص ۲۵، تاریخ طبری جهم ۳۲۰ س

٢\_ لهوف مترجم ص١١٢

س. العقد الفريدج مهص ١٦٨

TP"

کے لئے ذکیل کرنے والا عذاب ہے۔خدااس چیز پرمونین کوچھوڑنے والانہیں ہےجس برتم قائم ہو جب تک کہ بلیدکو پاکیزہ سے جدانہ کردے)۔فوج بزید کے ان گھوڑ ہے سوار سیاہیوں میں سے ایک شخص نے جب بدینا تواس نے کہا کہ خدا کی قتم ہمیں وہ پاکیزہ لوگ میں جوتم ہے الگ ہو گئے ہیں۔ رادی کہتا ہے میں اسے پیجان گیا اور میں نے بریرابن خفیر سے پوچھا کہتم اسے پہچانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نیس میں نے کہا ہدا بوحرب سبیعی ہے اوراس کا نام عبداللہ بن شہر ہے میہ شوخ اور بہا در ہے اور کسی جرم کی سزا میں سعید بن قیس نے اسے جیل میں ڈال دیا تھا۔اس کے جواب میں بریر بن خضیر ہمدانی نے کہا کہا ہے فاسق کیا خدا تھے یا کیز ہافراد میں قراردے گا۔اس نے بوچھا کہتم کون ہو؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ میں بریر بن خضیر ہوں۔اس نے کہا کہ میرے لئے بیام بہت گرال ہے کہتم ہلاک ہوجاؤ گے۔ بربرنے کہا کیاتم اپنے گناہان کبیرہ سے توبہ کرسکتے ہو اورخدا کی طرف بلیث سکتے ہو؟ خدا کی شم ہم لوگ یا کیزہ افراد ہیں اورتم سب لوگ پلیداور خبیث ہواس نے بر ریسے کہا کہ میں تمہاری بات کے سیچے ہونے کی گواہی دیتا ہوں نے ک بن عبداللہ نے اس سے کہا کہ تھھ پر وائے ہو تیری اس تقدیق سے تھے کیا فائدہ پہنے رہا ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ بزید بن غدرہ غزی میرے ساتھ ہے اگر میں اسے چھوڑ دوں تو کون اس کی رفانت کرے گا؟ بریرنے کہاتم ایک احمق اور جاال انسان ہو۔وہ اس کے بعد داپس چلا گیا۔(۱)

## اماماورنافع

امام حسین النظی اصف شب میں باہرآ کرخیموں اور ٹیلوں پرنگاہ ڈالتے ہوئے جارہے تضاورنا فع بن ہلال آپ کے پیچھے پیکھے چل رہے تھے۔اک مرتبدامام نے نافع سے پوچھا کتم کیوں میرے یجھے آ رہے ہو؟ نافع نے کہا کہ فرزندرسول میں نے دیکھا کہ آ ب دشمن کی فوجوں کی طرف جارہے ہیں تو جھھے آپ کی جان کا خوف ہوا۔ آپ نے جواب میں فر مایا کہ ان جگہوں کود کچھ کر بیا طے کرر ہاہوں کہ کل دشمن کے حمله کے امکانات کہاں سے ہیں۔ نافع کابیان ہے کہ والیسی میں امام نے میر اہاتھ تھام لیا اور فرمایا کہ کھھسو هـ و واللُّه وعد لا خلف فيه ﴾ خداك قتم يه وعده يقينًا يورا بوكرر ب كار بجرآب نج بحد في ماياك

ا- تاریخ طبری جهص ۳۲۰ (البدایدوالنهایجلد ۸ص ۵۷ (تھوڑ فرق کےساتھ)

resented by ://https://jafrilibrary.com

﴿ يَا هَلَالُ أَلَا تَسَلَكُ مِا بِينَ هَذِينَ الْجِبِلِينَ مِن وقتكُ هذا و تنجو بنفسك ﴾ تماس راستة كود كيور به جوجودو پهاڙيون كے درميان ہے؟ تم رات كى تاريكى بين اس راستے سے نكل جاؤاورا پي جان بچالو۔ نافع نے اپن آپ كوامام كے قدموں پرگراديا اوركها كه اگر بين ايسا كروں تو ميرى مان ميرے ماتم ميں بيٹے۔ يـ تواللّٰد كا احسان ہے كہ بين آپ كى رفاقت بين شهيد ہوجاؤں۔

نافع کا بیان ہے کہ امام واپس ہوکر جناب نہنب کے خیمہ میں داخل ہوگئے اور میں دروازہ پر کھڑا آ پ کا انظار کرنے لگا۔ میں نے سنا کہ جناب نہنب نے امام حسین النگائی ہے کہا کہ کیا آپ کواپنے ساتھیوں کریفتین ہے کہ کل بدلوگ آپ کو چھوڑتو نہیں دیں گے؟ آپ نے جواب میں فرمایا کہ پیستانسون دو نی استیدناس الطفل بلبن املہ پہس طرح پیشیر مادر کی رغبت رکھتا ہے ای طرح بدلوگ شہادت کی رغبت رکھتے ہیں۔ نافع کا بیان ہے کہ میں بیس کر حبیب بن مظاہر کے پاس آ یا اور انہیں واقعہ ہے آگاہ کیا۔ حبیب نے جواب میں کہا کہ اگر تھم امام کا انتظار نہ ہوتا تو میں ابھی دشن کے لئکر پر حملہ کر دیتا۔ میں نے حبیب سے کہا کہ اس وقت امام اپنی بہن نہیں بیا۔ میں تیا یا میں کہا کہ اس جو حبیب نے ساتھیوں کو تجع کر کے چلیں اور الی عرض بیش کریں جس سے ابلحر م کواطمینان نصیب ہو۔ حبیب نے ساتھیوں کو آ واز دے کر بلایا۔ سب نے خیمہ کی ساتھیوں کو آ واز دے کر بلایا۔ سب نے خیمہ کس سامنے آ کر یہ گزارش پیش کی کہ اے اہل ہیت رسول خدا یہ ہیں ہماری تکواریں۔ ہم نے فتم کھائی ہے کہ ہم سامنے آ کر یہ گزارش پیش کی کہ اے اہل ہیت رسول خدا یہ ہیں ہماری تکواریں۔ ہم نے فتم کھائی ہے کہ ہم انہیں نیام میں نہیں رکھیں گے اور دیم بین ہمارے نیز میں جو وہ تمن کے سینے میں ورت کہا کہ اے بہاورو! رسول کی بیٹیوں اور علی کے فرزندوں کی حفاظت کرو۔ یہی کراصحاب حسین کی صدائے گریہ بلندہوئی۔ (۱)

امام كاخواب

اگرچے شب عاشور میں امام حسین النے اللہ اور کی رات بیدار رہے کی میں کے قریب آپ پرغنودگی طاری ہوگئ اور جب آپ چو کے تو آپ نے ساتھوں سے فرمایا کہ ﴿ أُ تَعلَمُونَ مَا دَا يَتَ فَى مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

11/7

ا معالی اسطین جام ۱۹۸۳ مقتل مقرم ۲۱۸ دمعة الساكيد سے تلخیص

کیا خواب دیکھا؟ آپ نے فرمایا ﴿ رایت کان کلا باقد شدت علیّ تنهشبنی و فیها کلب ابقع رأیته اشدّها علیّ واظن آن الذی یتولیّ قتلی رجل ابرص من بین هو لاء القوم ﴾ میں نے خواب میں کھے کوں کود یکھاہے جو بھے پر جملہ کررہے ہیں۔ ان میں سے ایک چتکبرا کتا ہے جو بہت خونخواراوروحیؓ ہے۔ میں بھتا ہوں کہ مرا قاتل برص کے داغ والا ہوگا۔ ﴿ شم انّی رایت بعد ذالك جدی رسول الله و معه جماعة من اصحابه و هو یقول لی یا بنیّ انت شهید آل محمد و قد استبشر بك اهل السماوات و اهل الصفیح الاعلیٰ فلیکن افطار عندی اللیلة عنّل و لا توخر فهذا ملك قد نزل من السماء لیاخذ دمك فی قارورة خضراء فحذا ما رایت و قد از ف الامرو اقتربه لا جهل من هذه الدنیا لا شكّ فی ذالك ﴾ اور پرای خواب میں میں نے رسول اللہ کو چنداصحاب کے ساتھ دیکھا۔ آپ نے فرمایا بیٹے تم آل محد کے شہید ہواورآ سانوں کو شتے محماری آ می کی رات افطار کے وقت میرے پاس ہوگے۔ خوساری آ می کی رات افطار کے وقت میرے پاس ہوگے۔ جلدی کروتا خیر نہ ہونے پائے۔ یفر شت آ سان سے آیا ہے تاکہ تمہارے خون کو لے کرشیشہ میں محفوظ کر لے۔ جلدی کروتا خیر نہ ہونے پائے۔ یفر شت آ سان سے آیا ہے تاکہ تمہارے خون کو لے کرشیشہ میں محفوظ کر لے۔ اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ موت نزد یک آگی اور اس دنیا کوچھوڑ نے کا وقت آ پہنچا اب اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ (۱)

گزرتی رات

روایات میں ہے کہ ﴿بات السمسین واصحابه تلك اللیلة ولهم دوی کدوی النہ مابین راکع و ساجد و قائم و قاعد ﴾ (۲) حسین اوران كے ساتھوں نے وہ رات اس طرح گزارى كمان كے خيموں سے تلاوت واذكارى آ وازيں شہدكى كم كسى كى بعنب منابث كى مانند بلند تھيں۔ اوروہ لوگ بورى رات ركوع و جوداور قيام و تعود ميں رہے۔

ד וו

ا۔ بحارالانوارج ۲۵مس

۲ بحارالانوارجلد ۴۲ م ۳۹۴ ، دمع ذروف مترجم لهوف ص ۳۸

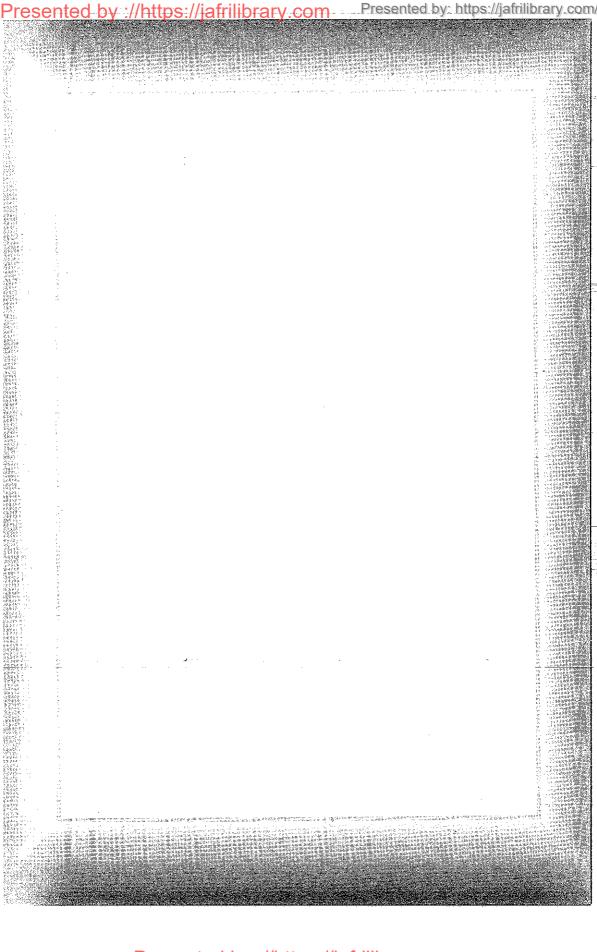

ov://https://jafrilibrary.com Presented by: https://jafrilibrary.com/

## روزعاشورا

تاسوعا کے ذیل میں انام صادق الله کا ایک تول تھی کا جائی ہے۔ ای روایت میں عاشورا کے سلسلہ میں آپ کا بیدیان ہے کہ ﴿ واما یوم عاشور فیوم اصیب فیه الحسین علیه السلام صریعا بیدن اصحابه واصحابه حوله صریعی عراق ﴾ (۱) ۔ عاشوراوه دن ہے جس دن انام حمین الله الله علی الله علی آپ کے گردع یاں پڑے ہوئے تھے اور آپ کے اصحاب بھی آپ کے گردع یاں پڑے ہوئے تھے اور آپ کے اصحاب بھی آپ کے گردع یاں پڑے ہوئے تھے عبداللہ بن فضل ہاشی کا بیان ہے کہ میں نے امام صادق الله الله سے یو چھا کہ فرزید رسول! بیعاشورا کا دن کے عبداللہ بن فنل ہاشی کا بیان ہے کہ میں نے امام صادق الله الله جائے اور الموشین اور امام حسن علیم السلام کا اس دنیا سے تشریف لے جانا بیلازم کرتا ہے کہ ان حضرات کے ایام وفات زیاده حتی میں اسلام الله کا اس دنیا سے تشریف لے جانا بیلازم کرتا ہے کہ ان حصواب الکساء الذین حزن وا امر میں الله عرق و جل کا نو الحصیت مارے دول سے نیادہ بڑی ہے اس لئے کہ دہ اصحاب الکساء الذین مصیبت سارے دولوں سے نیادہ بڑی ہے اس لئے کہ دہ اصحاب ساء جوخدا کی نگاہ میں ساری گلوقات سے مصیبت سارے دولوں سے نیادہ بڑی ہے اس لئے کہ دہ اصحاب ساء جوخدا کی نگاہ میں ساری گلوقات سے مصیبت سارے دولوں سے نیادہ بڑی ہے اس لئے کہ دہ اصحاب ساء جوخدا کی نگاہ میں ساری گلوقات سے مصیبت سارے دولوں کی تعلقی انہیں پانچ افراد کے وجود پر قائم محزز اور برتر ہیں وہ پانچ افراد (پنجین ) ہیں لوگوں کا اطمینان اور ان کی تعلقی آئیس پانچ افراد کے وجود پر قائم معزز اور برتر ہیں وہ پانچ افراد (پنجین ) ہیں لوگوں کا اطمینان اور ان کی تعلقی آئیس پانچ افراد کے وجود پر قائم

ا۔ بحارالانوارج ۴۵ص۹۵

تھی۔ جبرسول اکرم المشاقی اس دنیا سے تشریف لے گئے تو لوگوں نے شدّ ت کے ساتھ ان کاغم منایا لیکن چونکہ اصحاب کساء میں سے چارموجود تھے لہذا تسلّی تھی۔ پھر جب حضرت فاطمہ زہرا اس دنیا سے تشریف لے گئیں تو لوگوں کوعلی اور حسین سے تسلّی تھی۔ جب حضرت بھی اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کی جگہ پر امام حسین الفیلی اور امام حسین الفیلی موجود تھے۔ امام حسین الفیلی کی شہادت کے بعد تسلّی کے لئے امام حسین الفیلی موجود تھے۔ امام حسین الفیلی شہید کئے گئے تو اصحاب کساء میں سے کوئی باقی ندر ہا جس کے ذریعہ آپ موجود تھے۔ اور جب امام حسین الفیلی شہید کئے گئے تو اصحاب کساء میں سے کوئی باقی ندر ہا جس کے ذریعہ آپ کے میں تسلّی حاصل ہوتی۔ ﴿ ف ک ان ذھاب جمیعهم کما کان بقاء ہ کبقاء جمیعهم فلا الله صار یومه اعظم الایام مصیبة ﴾ لہذا امام حسین الفیلی کی شہادت گویا اُن سب کا موجود ہونا تھا۔ یہی سبب ہے کہ امام حسین الفیلی کی شہادت کا دن اور ان کی مصیبت سارے دنوں اور ساری مصیبتوں سے اہم قرار پائے (بھتر یا جت )۔ (۱)

اوران کی صیبت سارے دوں اور ساری سیموں سے ایم مراد پائے (بھر کے ایک موالی پائی حسین اور اصحاب حسین نے اس دن کا آغاز صبح کی نماز سے کیا۔ موزیین کے قول کے مطابق پائی نہ ہونے کے سبب سب نے تیم کیا (۲) اور امام کے ساتھ جماعت کی نماز اداکی۔ امام حسین النگائی نے نماز سے فارغ ہونے کے بعدا پنے ساتھوں سے ارشاد فرمایا ﴿ اشهد انه اذن فی قتلکم یا قوم فاتقو االله و اصبروا وفی روایة انالله قد اذن فی قتلکم فعلیکم بالصبر ﴾ الله کی تقدیم کے مراز موروز تقوی اور صبر کوشعار کرو (۳)۔ ابھی ان لوگوں نے اپنی تعقیبات بھی ختم نہ کی تھیں کہ یزید کا کشر جنگ پر آمادہ ہوا اور فوج کا ایک حصد اسلحوں سے لیس ہوکر آگے بڑھ آیا اور آوازی دینے لگا کہ یاجنگ کرویا این زیاد کی بات مان لو۔ امام حسین النہ پاہر تشریف لائے۔ فوجوں کا از دھام ملاحظہ کیا۔ آپ نے قرآن منگوا کرا ہے سر پر پھیلایا (۲)۔ اور اپنے پروردگا رکون اطب کیا ﴿الله مانت ثقتی فی کل کرب وردائی فی کل امر نزل بی ثقة وعدّة، کم من هم یضعف فیه الفواد، وتقل ورجائی فی کل شدة وانت لی فی کل امر نزل بی ثقة وعدّة، کم من هم یضعف فیه الفواد، وتقل فیہ الحید ان ویہ فیہ الحد و انزلته بك وشكوته الیك رغبة

ا\_ وقائع الايام خياياني ص ١٩٣٩\_٢٠٣

<sup>-</sup> محرق القلوب ص18أمهج الاحزان ص11ا،رياض الشها وة جلدا ص4•ا،روصنة الشهداء ص ٢٤٣٠

سـ وقائع الإيام صبيه

۲۰ تاریخ طبری چهص ۳۲۱

orary.com

/ com Presented by: https://jafrilibrary.com

تر تىپلشكر

امام حسین القائد نے اپنے مخضر سے لشکر کی ترتیب و تنظیم اس طرح کی کہ ذہیر قین کو میمنہ پراور صبیب بن مظاہر کومیسرہ پر معین فر مایا اور لشکر کاعلم اپنے برادر عزیز ابوالفضل العباس کو تفویض کیا۔
اُدھر عمر بن سعد نے مدینہ سے تعلق رکھنے والے سپاہیوں پر عبداللہ بن زہیر از دی کو اور ربیعہ اور کندہ کے سپاہیوں پر قبیس بن اخعث بن قیس کو اور ندج اور بنی اسد کے سپاہیوں پر عبداللہ بن ابی سبرہ جعفی کو اور تیم و میدان کے سپاہیوں پر حربن پر بدریا جی کو معین کیا تھا۔ اس قبیلوی تقسیم کے علاوہ اس نے عمر و بن جاج ج زبیدی کو میمنہ پر اور شمر بن ذی الجوش کو میسرہ پر اور عروہ بن قیس احسی کو سواروں پر اور شبیف بن ربعی کو بیادہ فوج پر مامور کیا وراشکر کی علمبر داری اپنے غلام در ید کے سپر دکی تھی۔ (۳)

خندق کی آگ

امام نے تھم دیا کہ خیموں کی حفاظت کی غرض سے جو خند ق کھودی گئی تھی اس کی لکڑیوں

ات ارسادِ تصدین ۱ ن۴ ۱۹۶۶اری مبری ۲ـ ناسخ التواریخ (حسینی) ج۲ص۲۲۵

س\_ تارخ کال بن اثیرج مهم ۲۳

T1' F

ا۔ ارشادِمفیدج۲ص۹۹، تاریخ طبری جهص ۳۲۱

میں آگروش کردی جائے تا کدوش نیموں کی پشت ہے ملد نہ کرسکے۔ جب بزید کی فوجوں نے تملہ کرتے ہوئے سین نیموں کا محاصرہ کیا تو آگروش نظر آئی۔ اس پرشمر بن فی الجوش نے بلند آ واز سے امام حسین النیک کو خاطب کیا کہ اے حسین قیا مت ہے پہلے ہی تم نے آگ پند کر لی ﴿ قبل یوم القیامة تعجلت بدالتار ﴾ امام حسین النیک نے اصحاب ہے بوچھا کہ یہ کون ہے بیتو گویا شمر بن فی الجوش ہے؟ لوگوں نے اثبات میں جواب دیا تو آپ نے جواب میں فرمایا ﴿ انت تقول هذا بیا بن راعیة المعزی؟ ﴾ اے کمریاں چرانے والی عورت کے بچو تو یہ بات کہ دہا ہے؟ ﴿ انت والله اولی بھا صلیّا ﴾ تو ہی آئش جہم کا مزاوار ہے۔ مسلم بن عوجہ نے تیر مارکر شمر کو ہلاک کرنو یا ہیں نام حسین النیک نے دوک دیا۔ مسلم بن عوجہ نے خواب میں فرمایا ﴿ انسی الکردوں ۔ بیناس ان ظالموں کے بڑوں میں ہے واجرم کی کدآپ اجازت دیں کہ اسے تیر ہے ہلاک کردوں ۔ بیناس ان ظالموں کے بڑوں میں ہے اور میری زدیر ہے۔ آپ نے جواب میں فرمایا ﴿ انسی الکردہ ان ابداً هم بقتال ﴾ (ا) ان لوگوں کے ماتھ جنگ میں بہل کرنا چھے پندئیس ہے۔

حسین ابوجعفرنے ابوخف کے حوالے سے روایت کی کہ بی تمیم کا ایک شخص عبداللہ بن

سین ابو معر نے ابو محف کے حوالے سے روایت کی کہ بی میم کا ایک مس عبداللہ بن حوزہ آکرامام حسین القیلائے نے ارشاد فر مایا ﴿ ماتشاء ﴾ کیا چاہتا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کو آگ کی بشارت ہو۔ امام حسین القیلائے نے جواب میں ارشاد فر مایا ﴿ کلّا انّی اقدم علیٰ ربّ رحیم و شفیع مطاع ﴾ ہرگزنہیں (تو جھوٹا ہے) میں تو ایسے رب کی بارگاہ میں جارہا ہوں جوم ہان شفیج اور لائق اطاعت ہے۔ پھر آپ نے اصحاب سے بوچھا ﴿ من هذا ﴾ یکون ہے۔ لوگوں ہوں جوم ہان شفیج اور لائق اطاعت ہے۔ پھر آپ نے اصحاب سے بوچھا ﴿ من هذا ﴾ یکون ہے۔ لوگوں نے جواب دیا بیائن حوزہ ہے۔ آپ نے دعاکی ﴿ رب حشرہ الیٰ الغار ﴾ پروردگارائے آگ میں جھونک و نے ۔ ناگاہ اس کا گھوڑ ا ہمڑک گیا اور اس کا باور اس کی سی کھوٹ اس کا گھوڑ اس کا گھوڑ المجڑک گیا اور اس کا مر بھروں اور درختوں سے نکرا تارہا بہاں تک کہ وہ ہلاک ہوگیا۔ (۲)۔

T1'1'

ا۔ ارشادِمفیدج۲ص۹۲

۲۔ تاریخ طبری جہ ص ۲۳۷

طبری اورابن کثیر دشتی نے اس واقعہ کو ابن عمیر کلبی کی شہادت کے بعد قرار دیا ہے۔(۱) مسروق بن وائل

طبری نے اس رات کےسلسلہ میں تین روایات نقل کی ہیں جن کی پہلی تحریر کی جا چکی۔ تیسری روایت رہے کے مسروق بن وائل کہتا ہے کہ میں اُن سواروں کے پہلے افراد میں تھا جو حسین سے لڑنے کے لئے گئے تھے۔میرے دل میں بیرخیال تھا کہ میں اگلے دیتے میں رہوں گا تا کہ میں حسین کا سرحاصل کرسکوں اور اس کے ذریعے ابن زیاد کی نگاہ میں اپنی منزلت بناؤں ۔ جب ہم حسین تک پہنچ گئے تو فوج ہے ابن حوزہ نامی ایک شخص آ کے بڑھااور بوچھے لگا کہ کیاتم میں حسین ہیں؟ امام حسین اللی نے سکوت فرمایا، دوسری باربھی سکوت کیا جب اس نے تیسری بارسوال کیا توامام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ ﴿ قبول والله هذا حسين ما حاجتك ﴾ اس سے كهدوكري بين سين يتم ان سے كيا جا ج ہو؟اس نے كہاا سے سين آپِوآ گ کی بثارت مو۔ آپ نے فر مایا ﴿ كذبت بل اقدم علیٰ ربِّ غفور و شفیع مطاع ﴾ تو حموالا ہے میں تو ایسے رب کی بارگاہ میں جار ہاہوں جو بخشنے والا شفیح اور قابلِ اطاعت ہے۔ ﴿ فَمَن أَنت ﴾ اب بدیتا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں ابن حوزہ ہوں۔ بیسُن کرامام حسین الطیعیٰ نے اپنے دونوں ہاتھ ات بلند کئے کے زیر بغل کی سفیدی لباس کے نیچے سے ظاہر ہوئی اور آپ نے فرمایا ﴿اللهم حُمارُ ٥ اللَّمَا السنّار ﴾ بارالہا اے آگ میں جلادے۔ بیسُن کرابن حوزہ غصّہ میں واپس ہوا۔اس کا گھوڑ انہر میں ا تارے جانے سے بھڑک گیااوراس کا یاؤں رکاب میں بھنس گیااوراس عالم میں گھوڑا بھا گتار ہا یہاں تک کہ وہ گھوڑ ہے سے گر گیا۔اس کے جسم کا بچھ حصہ جدا ہو گیا اور بچھر کاب میں بچنسار ہا۔ بید مکھ کرمسروق بن وائل گھوڑسواروں کا دستہ چھوڑ کرواپس ہوگیا۔رادی کہتا ہے کہ میں نے اُس سے سوال کیا کتم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے جواب دیا کہیں نے اِن اہل بیت میں ایس چیز دیکھی ہے کہ اب میں ہرگز ہرگز ان سے جنگ نہیں کرونگا۔ (۲)

ابنِ اعثم کوفی نے کچھفرق کے ساتھ اس واقعہ کوفق کیا ہے اور ابنِ جوزہ کا نام ما لک بن جندہ لکھا ا۔ یور بتول صهماا

حيدراً بإدلطيف أبأوه بونث نمبر ٨- ١

۲۔ تاریخ طبری جہص ۳۲۸

ተሮል

ہے اوراس کے انجام کے متعلق میتحریر کیا ہے کہ امام حسین اللیکا کی دعا اتنی سریع الا جابت تھی کہ وہ گھوڑ ہے کے بھڑ کئے سے فوراً آگ میں گرااور جل کر ہلاک ہو گیا۔ بید مکھ کرامام حسین الطیخ نے سجدہ کیااور سرکوسجدہ سے الهاكر بلندآ وازس فرمايا ﴿ اللهم انسا اهل بيت نبيك وذرية وقدابة فاقتصم من ظلمنا و غصب ناحتمنا انك سميع مجيب ﴾ بارالهامم ترين كابل بيت بين،ان كى دريت بين اور ان کے قرابت دار ہیں ۔ پس جن لوگول نے ہم برظلم کیا اور ہمار رحق کوغصب کیا انہیں برباد کردیے بیشک تو ہی سننے والا اور دعاؤں کی اجابت کرنے والا ہے (۱)۔ اعثم کوفی نے صراحة اس واقعہ کو جنگ سے پہلے کا قرار دیا ہے۔ ﷺ مفید نے اس واقعہ کوعمرو بن جا ج کے حملے کے بعد تحریر کیا ہے اور یہ بھی ذکر کیا ہے کہ ابن جوزه کی باکیس ٹانگ رکاب میں پھنس گئی اور داہنی فضامیں بلند ہوگئی۔ جےمسلم بن عوسجہ نے حملہ کر کے کاٹ دیا (۲) ۔ شخ صدوق نے اس سے ملتی جلتی ایک روایت نقل کی ہے جو ندکورہ روایت سے پھر مختلف ہے اور عبدالله بن حوزه کی جگه ابنِ ابی جویریهمزنی نے لکھا ہے (٣) کا شانی نے بھی اینے طریقہ ہے اس واقعہ کونقل کیاہے۔(۲۸)

محمر بن اشعث

خوارزمی کے مطابق جب ابن جوزہ کی ہلاکت برام حسین الطفیۃ نے بارگاہ الّٰہی میں دشمن کے لئے بددعا کرتے ہوئے اپنے اہلِ بیت ہونے کا اظہار کیا۔تو اسے فوج پزید کے ایک شخص محمہ بن اشعث نيس كركها ﴿ يا حسين و اي قدابة بينك و بين محمد؟ ﴾ الحسين تم يس اور محميل كيا قرابت بع؟اس پرامام حسين الكيلان بارگاه اللي ميس عرض كى ﴿اللهم انْ هذا محمد بن الاشعث يقول انه ليس بينى وبين رسولك قرابة اللهم فأرنى فيه هذا ليوم ذلا علجلا ﴾ بارالبايثر بن اشعث كبتا م كه بهي ين اورتير عرسول يس قرابت نيس م ـ بارالباتو آجي ي

ا۔ الفتوح ج۵ص ۹۲ مقتل خوارزی جام ۳۵ خوارزی نے اس کانام ما لک بن جریرہ لکھا ہے۔

۲- ارشادمفدرج۲ص۴۰۱

س<sub>ات</sub> امالی صدوق مجلسی ۲۰۰

سم۔ ناسخ التواریخ (حسینی)ج مص ۲۲۲

اس کی ذلت مجھے جلد دکھلا دے (۱)۔ شخصدوق نے روایت کواس طرح نقل کیا ہے کہ مجمہ بن اشعث نے امام حسین اللی سے سوال کیا کہ رسول کی نسبت سے آپ کودہ کیاعز ت وحرمت حاصل ہے جودوسروں کو حاصل نہیں ہے؟ آپ نے جواب میں آیت کی تلاوت فر مائی۔ ﴿إِنَّ اللهُ اصل في آدم و نوحا و آل ابراهيم وآل عمران على العالمين ذرية ﴾ پرارشاوفرماياكم ﴿ ان محمد امن آل ابراهيم و ان العتدة الهادية لمن آل محمد ﴾ يقينا محمد البراتيم مين عين اورأن ك عترت بادية آل محديين سے ہے۔ پھرلوگوں سے لوچھا كديشخص كون ہے؟ آپكوبتلايا كيا كدير محد بن اشعث بن قیس کندی ہے۔اس پرامام حسین النے نے آسان کی طرف اپنے سرکوبلند کیااور عرض کی ﴿ اللهم أَوِ محمد بن الاشعث ذُلًّا في هذا ليوم لُاتِعزة بعد هذاليوم ابداً ﴾ بارالها آج كون مُراسِ اشعث کوالیمی ذلت نصیب فرما که آج کے بعد پھر بھی اسے تیری عزّت نصیب نہ ہو۔جلد ہی وہ رفع حاجت کیلے کسی طرف گیا تواسے بچھونے ڈیک مار دیا اور وہ برجنگی کے عالم میں ہلاک ہوا (۲)۔خوارزمی نے اس سے ملنا جُلتا انجام لکھ کریتر کریا ہے کہ حاکم حبثی نے کہاہے کہ وہ اُسی دن مرگیا لیکن بھیجے نہیں ہے اسلیے کہ وہ مختار کے عہد تک زندہ تھااور مختار نے اس قبل کروا یا البتہ اُس واقعہ کے بعدوہ اینے گھر میں محصور ہو کررہ گیا تھا۔ (۳) امام حسين كاخطاب

آپ نے سواری طلب فر مائی اور پشتِ ناقد پرسوار ہونے کے بعد بلنداور رسالہدیں وتمن كي نوج كومخاطب فرمايا الداس السمعوا قولى ولا تعجلوا حتى اعظكم بما يحق لكم على وحتّى اعذر اليكم فان اعطيتموني النصف كنتم بذلك اسعد وان لم تعطوني النصف من انفسكم فاجمعوا رأيكم ثم لايكن امركم عليكم غمّة ثم أقضوا الى ولا تنظرون ان ولييّ الله الذي نزل الكتاب وهو يتولّى الصالحين ﴿ ٣) اَ عَالَى الْمُ الْمُ

ا مقتل خوارزی ج اص۳۵۲

۲۔ امالی صدوق مجلس ۳۰

س<sub>-</sub> مقتل خوارزمی جاس۳۵۳

م۔ تاریخ کامل بن اثیرج مص ۲۵، تاریخ طبری ج مین ۳۲۲، ارشاد مفیدج عص ۹۷

بات سنواورجلدی ندگروتا کہ میں تنہیں ایی نصیحت کردوں جومیرے اوپر تبہاراحق ہے اور میں تم پراپنے اقدام کا سبب واضح کردوں۔ اس کے بعدا گرتم نے میرے ساتھ انصاف کیا تو تم سعاد تمند ہواورا گرانصاف نہ کروتو تم اپنی رائے پرمجتع ہوکرغور تو کرلو کہ کہیں تمھا را بیمل تمھا رے فم واندوہ کا سبب نہ بن جائے۔ اس کے بعد تم میرے بارے میں فیصلہ کرواور مجھے مہلت نہ دو۔ بیشک میراولی وہ اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی ہے اور وہی نیک افراد کا نگراں اور سر پرست ہے۔

آپ کے اس ارشاد پر اہلح م کے خیموں سے گریدوزاری کی آوازیں بلندہو کیں تو آپ نے اپنے بھائی عباس اور بیٹے علی اکبر سے فرمایا کہ وہ جاکر بی بیوں کوخاموش کریں اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ﴿لَمَ عَمَ مِن مُنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّ

جب يبيال خاموش بو كين تو آپ نے پراس شان سے گفتگوكا آغاز كيا كه پہلے حمد و شائے الله فرمائی اوررسول اكرم ﷺ ملائك اور انبياء پر دور دوسلام بيجا۔ (اس پرش مفید نے يہ کريا ہے كہ يہ خطب اليا تفاكر امام سين الله الله على اور بعد ميں كى نے اليا بلغ خطب نه ديا ہوگا )۔ اس كے بعد ارشاد فرمايا الله بعد فانسبونى فانظروا من انا ثم ارجعوا الى انفسكم و عاتبوها فانظروا هل يصلح لكم قتلى و انتهاك حرمتى ؟ ألست ابن بنت نبتيكم وابن وصيّه وابن عمه واوّل المومنين المصدق لرسول الله بما جاء به من عند ربه ؟ أوليس حمزة سيد الشهداء عتى ؟ أوليس جعفر الطيار في الجنة بجنا حين عتى ؟ اولم يبلغكم ماقال رسول الله لى ولاً خي هذا نسيدا شباب اهل الجنة ؟ فان صدّقتمونى بما اقول و هو الحق۔ والله ما تعمدت كذبا مند علمت ان الله يمقت عليه اهله ، وان كذّبتمونى فان فيكم من إن سألتموه عن ذلك اخبركم ، سلوا جابر بن عبدالله الانصارى واباسعيد الخدرى وسهل بن سعد الساعدى وزيد بن ارقم وانس بن مالك يخبروكم انهم سمعوا هذه المقالة من رسول الله عليه و آله لى ولأخى ، اما في هذا هذا حاجز لكم عن سفك دمى ؟ (٢) امابحر صلى الله عليه و آله لى ولأخى ، اما في هذا هذا حاجز لكم عن سفك دمى ؟ (٢) امابحر

ا ۔ تاریخ طبری جهم ۳۲۲م، تاریخ کائل بن اثیرجهم ۲۵

۲۔ ارشادمفیدج۲ص ۹۷، تاریخ طبری جهص۳۲، تاریخ کامل بن اثیرجهص ۲۵

امام حسين الطيئة كابيه خطبها تنابرتا ثيرتها كه دثمن كوابني فوجول ميں انتشار كا خطره محسوس ہواہو گالہذرا فوج کے سرداروں نے شورمچا کراس خطبہ میں خلل ڈال دیا ہوگا۔اس لئے کہاں موقع پر شمرنے ایک جملہ کہا جس کا مطلب بیتھا کہ میں ایک حرف (لا کچ اورخو خرضی) کا عبادت گز ارقراریاؤں اگر میں پیسمجھالوں کہ حسین کیا کہدہے ہیں۔اس کے جواب میں حبیب بن مظاہر نے اسے خاطب کر کے کہا ﴿والسَّلَه إِنسَى لأراك تعبدالله على سبعين حرفا وانا اشهدانك صادق ماتدرى مايقول قد طبع الله على قلبك ﴾ بخدامين تو تجھےستر حرفوں ( بیثارلا کچوں ) کا عبادت گزار پار ہاہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تواپنی اس بات میں سیا ہے کہ امام کی بات تیری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔اللہ نے تیرے دل پر مہر لگادی ہے۔

اس تُفتلوك بعدامام سين الطيخة نے پھرا پنا بيان شروع فرمايا كه ﴿ فان كنته في شك من هذا أفتشكون أنَّى ابن بنت نبيِّكم؟ فوالله مابين المشرق والمغرب ابن بنت نبيًّ غيرى فيكم ولا في غيركم، ويحكم أتطلبوني بقتيل منكم قتلته؟ أومال لكم استھلکتہ؟ أوبقصاص جراحة؟ ﴾اوراگرتمہیں میری بات میں شک ہے تو کیا اس میں بھی شک ہے کہ میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں؟ بخدامشرق ومغرب کے درمیان کسی نبی کی بیٹی کا بیٹا سوائے میرے کوئی

نہیں ہے نتم میں نةتہارے غیروں میں تم پروائے ہوکیا میں نے تہارے کٹی محض گولل کردیا ہے جس کا بدلہ مجھ سے جاہتے ہو؟ یا میں نے کسی کا مال لے لیا ہے؟ یا میں نے کسی کو جراحت لگائی ہے جس کا قصاص لینا عاہے ہو؟ امام حسین النی کے ان سوالات پر پورا مجمع سالے میں آ کیا اور کوئی کچھند بولا اس وقت آپ نے آوازوى ﴿ياشبث بن ربعي، ياحجّار بن ابجر وياقيس بن الاشعث ويا يزيد بن الحارث ألم تكتبوا الي أن قد اينعت الثمار واخضر الجنّات وانما تقدم على جندلك مجنّه ﴾ اے شبث بن ربعی ،اے حجار بن ابجرائے میں بن اشعث اور اے بزید بن حارث کیاتم لوگوں نے ، مجھے پنہیں لکھاتھا کہ میوے یک چکے ہیں اور باغات شاداب ہیں اور آب مددیر آ مادہ ایک تشکر کی طرف آئیں گے؟اس پرقیس بن اشعث نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ آپ کیا کہدرہے ہیں کین اگر آپ اپنے عم زادوں کی بات مان لیں تو وہ آپ کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جوآپ جائے ہیں۔اس کے جواب میں امام حسین الصلام فرايا ﴿لا والله لا اعطيكم بيدى اعطاء الذليل ولا افر فرار العبيد ﴾ فداك فشم نہیں ۔ میں بیت افراد کے مانند نہ اپناہا تھ تمہارے ہاتھوں میں دوں گا اور نہ غلاموں کی طرح فرار کروں گا۔ يُرآب نبا وازباندفرمايا ﴿ياعبادالله انى عذت بربى وربكم أن ترجمون اعوذ بربى وربكم من كل متكبر لا يومن بيوم الحساب ﴾ اے بندگان خداش تنہارى سنگ بارى سے اس کی پناہ مانگتا ہوں جومیرااور تبہارارب ہےاور میں ایپنے اور تبہار ے رب کی پناہ چا ہتا ہوں ہراس متنکبر سے جو روز قیامت پرایمان نہیں رکھتا۔ بیفر ماکرآ پ ناقہ سے اتر آ ئے اور عقبہ بن سمعان کو تھم دیا کہاہے باندھ دو (۱) \_ طبری نے اس روایت کو مختلف طریقوں اور تقدیم و ناخیر کے کچھ فرق کے ساتھ تح بر کیا ہے۔ اس کا بیان ہے کہ جب امام حسین الطبی نے فوج بزید کے بعض سرداروں سے کہا کہ کیاتم نے بیہ خطانبیں لکھا تھا کہ میوے یک چکے ہیں وغیرہ توانہوں نے جواب میں کہا کہ ہم نے نہیں لکھا تھا۔اس پرآپ نے فرمایا ﴿سبحان الله بلي والله لقد فعلتم ﴾ سجان الله! (كيس بات كررج مو) الله كواه ب كم في اليه كيا تفاريهم آب فرمايا ﴿ إيها الناس اذكر هتمونى فدعونى أنصرف عنكم الي ما منى من الارض ﴾ اللوقائرةم ميراة ني كونالسندكرت موتو مجھے چھوڑوكه ميں تمھارے ياس سے اليكي جگه واپس ا - ارشادمفدج ۲ص ۹۷، ناتخ التواریخ ج ۲ص ۲۳۴

MA.

کوئی تذکرہ نہیں فرمایا ہے۔حالانکہ اُس شرط کو پیش کرنے کا سب سے بہتر موقع یہی تھا۔ بیدلیل ہے کہ بیعت والى روايت كذب افتر اكے علاوہ كي خبيں ہے۔ طبرى لكھتا ہے كداس پرقيس بن اشعث نے كہا كه آپ اپنے عم زادول کی بات کیول نہیں مان لیتے۔وہ آپ کے ساتھ وہی کریں گے جو آپ چاہتے ہیں اوران ہے آپ کو كوئي نقصان نہيں يہنج گا۔ امام حسين اللي في خواب ميں ارشادفر مايا۔ ﴿انست اخو اخيك أ تريد ان

يطلبك بنو هاشم باكثر من دم مسلم بن عقيل ﴾ تم ايخ بحالً محر بن اشعث بى كو بحالًى بو جس نے مسلم کوامان دی تھی کیکن این زیاد کے در بار میں ان کو بچانے کے لئے بچے نہیں کیا۔ تو کیاتم بیر چاہتے ہو کہ بنی ہاشم تم ہے مسلم کے علاوہ دوسروں کے خون کا بھی مطالبہ کر س؟ (۲)

خطبات

روز عاشوراامام حسین النیکیز کے خطبات متعددمتون کی صورت میں کتابوں میں مذکور ہیں۔ان کے متعلق بعض صاحبانِ نظر کا خیال ہے کہ ایک ہی خطبہ ہے جو کئی طریقوں سے نقل ہوا ہے اور بعض اس بات کے قائل ہیں کہ خطبات مختلف ہیں اور وقفہ وقفہ سے ارشاد ہوئے ہیں۔خیابانی کے مطابق امام حسین الطَيْئِ اللهِ المَا المِلْمُلِي المِلمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المِ مطابق آپ نے تقریباً بارہ مرتبہ لشکریز بدکوموعظہ کیاہے جب کہصاحب قمقام نے روز عاشورا کے تذکرہ کے لئے جو باب قائم کیا ہے اس کے عنوان میں یہ جملہ بھی ہے کہ ' خطب چند کہ حضرت سیدالشہد اء بین العسكرین ا دا فرمود یعنی وہ چند خطبے جوسیدالشہد اءنے دونو ل شکروں کے درمیان ارشاد فرمائے۔اسی طرح صاحب قمقام نے ایک مقام پرعلی بن عیسیٰ کی کشف الغمہ نے قال کیا ہے کہ امام حسین النظیمیٰ نے مطالب کی جوتکر ارفر مائی ہے اس كاسب بير يه كه فوج يزيد يرجحت قائم موجائ اورا كركسي برامام سين التنظيلات جنگ كرن كاعذاب مشتبهوتو وه شبهه زائل ہوجائے اوریزید کے سپاہیوں پر بیہ بات واضح ہوجائے کہ وہ خدا کے غضب اور عذاب

ا۔ تاریخ طبری جہمے ۳۲۳

۲۔ حوالہُ سابق

کے مستحق ہیں۔ صاحب ناتخ التواریؒ نے بھی ان خطبوں کے متعدد ہونے پراپی طرف سے توجیہ بھی پیش کی ہے۔ دقیق مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ خطبات ایک سے زیادہ ہیں ان کے درمیان وقت و مکان کا مناسب فاصلہ بھی ہے اور موضوعات کا تنوع بھی۔ شروع کے خطبوں میں سمجھانے کا انداز ہے اور آخری خطبوں میں زجروتو بخ نمایاں ہے۔ کیکن ان کی تعداد معیّن کرنا اور ترتیب قائم کرنا امر وشوار ہے۔ کیابوں میں پائے جانے والے چند خطبات یہ ہیں۔

نصيحت بربراورخطبهرحسين

پہرکا ثانی تحریر سے ہیں کہ امام صین النے نے رسول اکرم ﷺ کی سواری کا گھوڑا طلب فرمایا جس کا نام مرتج تھا۔ آپ اس پر سوار ہوئے اور چند ساتھوں کے ساتھ دونوں صفوں کے درمیان شریف لائے۔ بریر بن خفیر آپ کے آگے چل رہے تھے۔ لشکر پزید سے قریب ہونے پر آپ نے بری کو تھا دیا کہ ان کو کھھے تھے۔ کرو۔ بریر نے آگے بڑھ کہ کہا ﴿ پیا قوم اتقوا اللّه فان ثقل محمد صلی الله علیہ و آله وسلم قد اصبح بین اظھر کم، ھو لآء ذریتہ و عترته و بناته و حدمه فلما الذی تریدون أن تصنعوا بھم ﴾ الے لوگواللہ سے ڈرو۔ اس وقت کھ فلما توا ما عند کم و ما الذی تریدون أن تصنعوا بھم ﴾ الے لوگواللہ سے ڈرو۔ اس وقت کھ رسول کی بیٹیاں اور ان کے اہلح م ہیں۔ ان کے بارے ہیں تہمارا فیصلہ کیا ہے اور ان کے ساتھ تم کیا سلوک کرنا چا ہے ہو؟ فوج نے جواب دیا کہ ہمارا مطالبہ صرف ہے کہ حسین ہمارے امیرابن زیاد کی اطاعت قبول کرنا چا ہے ہوا اللہ المکان الذی کرنا چا ہے ہوا اللہ علیہ اللہ علیہ ایمالہ الکوفة آنسیتم کتبکم و عھود کم الّتی الّتی اعطیتمو ھا و اشہد تھم اللّہ علیہ ایمالہ الکوفة آنسیتم کتبکم و عھود کم الّتی الّتی اعطیتمو ھا و دونهم حتّی اذا اتوکم اسلمت موھم الٰی ابن زیاد و منعوھم عن ماء الفرات، بنس ماخلفتم نبیکم فی ذریته مالکم؟ لاسقاکم اللّه یوم القیمة فبئس القوم انتم کیاتم لوگ

ا - بدرسول اكرم كى مهروعالم حديث كى طرف اشاره بـانى تارك فيكم الثقلين

اس بات کو قبول نہیں کرتے کہ یہ لوگ جس جگہ ہے آئے ہیں اُدھر ہی واپس چلے جا کیں؟ اے کو فہ والو! تم پر والے ہوکیاتم اپنے خطوط بجول گئے اور وہ وعد ہے بھی بجول گئے جوتم نے ان سے کے تھے اور اس پر اللہ کو گواہ بھی قرار دیا تھا۔ وائے ہوتم پرتم نے اپنے نبی کے اہل بیت کو وقوت دی اور یہ بھی کہا کہ تم ان پر اپنی جانیں قربان کر دو گے۔ اور جب وہ تمہارے پاس آگئے تو تم انہیں ابن زیاد کے حوالہ کرنا چاہتے ہواور تم نے ان پر فرات کا پانی بند کر رکھا ہے۔ تم نے رسول اکر م تلکونے ہوئے کے بعد ان کی ذریت سے کیما برارویہ اختیار کیا ہے۔ اللہ تمہیں قیامت کے دن سراب نہ کرے۔ تم بدترین قوم ہو۔ فوج بڑید کے بچھاؤگوں نے جواب میں کہا کہ بہیں نہیں معلوم کہ تم کیا کہ رہے ہو۔ اس پر بر برینے کہا چالہ صد مدللہ الذی زادنی فیکم بصیدہ بہیں نہیں معلوم کہ تم کیا کہ رہے ہو۔ اس پر بر برینے کہا چالہ مالی جاسمہ بینہم حتّی یلقو کی و انت عملیہ منہ منہ ان کی حمرے اس خدا کی جس نے تہارے بارے میں میری بصیرت میں اضافہ فر بایا۔ کروردگارا میں ان لوگوں کے کر توت سے تیری بارگاہ میں برات کرتا ہوں۔ پروردگارا تو ان پر ان کی مصیبتوں کو بروردگارا میں ان لوگوں کے کر توت سے تیری بارگاہ میں برات کرتا ہوں۔ پروردگارا تو ان پر ان کی مصیبتوں کو بیتے بری بارگاہ میں صاضر ہوں اور تو ان خضب نا کہ ہو۔ اس کے جواب میں شکر نے بر بر برتی نے ایک کہ بیتے تری بارگاہ میں صاضر ہوں اور تو ان خضب نا کہ ہو۔ اس کے جواب میں شکر نے بر بر برتی اندازی کی اوروہ والی آگے۔ (۱)

مناشده

Tam

فأنشدكم اللَّه هل تعلمون أن هذا سيف رسول اللَّه وأنا متقلده؟ قالوا اللهم نعم قال فانشدكم اللُّه هل تعلمون ان هذه عمامة رسول الله انالا بسها؟ قالوا اللهم نعم قال فانشدكم الله هل تعلمون ان عليًا كان اولهم اسلاما واعلمهم علما واعظمهم حلما وإنه ولي كل مومن و مومنة؟ قالوا اللهم نعم قال فيم تستخلُّون دمى؟ وابي المذائد عن الحوض غدا و يذود عنه رجالا كما يزاد البعير الصادر عن الماء ولوء الحمد في يدأبي يوم القيمة؟ قالوا قد علمنا ذلك كله ونحن غير تاركيك حتى تذوق الموت عطشا ﴾ (١) میں مہیں خدا کی قتم دیتا ہوں بتلاؤ کہ کیا مجھے بہجانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں آپ رسول اللہ ﷺ کے بیٹے اور نواسے ہیں ۔اسی طرح آپ نے ہرسوال میں انہیں قتم دی ہے اور انہوں نے اس کا جواب اثبات میں دیا۔ آپ نے پوچھا کہ جانتے ہو کہ میری والدہ فاطمہ بنت محمد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ آپ نے بوچھا کہ جانتے ہو کہ میرے والد علی بن ابیطالب ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔انہوں نے بوچھا کہ جانتے ہوکہ میری جدہ خدیجہ بنت خویلد ہیں جواس امت کی پہلی اسلام لانے والی خاتون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ آب نے یو جھا کہ کیا جانتے ہو کہ تمزہ سیدالشہد اء میرے والد کے چھاتھ؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔آپ نے يو چھا كەكياتم بيجانة ہوكہ جعفرطيارمير بي جياتھ؟ انہوں نے كہا كه ہاں آپ نے يو چھا كەكياتم بيجانة ہو کہ جوتلوارمیرے پاس ہے وہ رسول اللہ کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ آپ نے بوچھا کہ کیاتم یہ چانتے ہو كه جوعمامه يس في يهنا ب وه رسول الله كاب؟ انهول في كهاكه بال-آب في يوجها كه كيابير جانة موكه على سب سے يہلے اسلام لانے والے اور علم وحلم ميں سب سے افضل اور برمومن ومومند كے ولى بين؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔آپ نے فرمایا کہتم میرےخون کوحلال کیوں مجھدے ہو؟ حالانکہ میرے والد قامت کے دن گنا ہگاروں کوحوض کوٹر ہے اس طرح ہٹا ئیں گے جیسے اونٹوں کو ہٹکا ماجا تا ہے، اوراس دن الواءالجمد میر ہے باب ہی کے ہاتھ میں ہوگا۔انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم پیسب کچھ جانتے ہیں لیکن ہم تہمیں نہیں جپھوڑیں کے بہاں تک کہتم پیاہے ہی موت کا مرہ چاکھو۔

امام حسین الطیلانے یہ جواب س کرائی ریش مطہر کو ہاتھ میں لے کرارشاد فرمایا کہ ﴿ الشَّمَةِ لِسَاءُ اللَّهِ اللَّ غضب الله على اليهود حين قالوا عزيز بن الله واشتد غضب الله على النصاري حين

ا۔ ناخ التواریخ ج مس ۲۳۷

قالوا المسيح ابن الله واشتد غضب الله على المجوس حين عبدوا النار من دون الله واشتد غضب الله على قوم قتلوا ابن نبيتهم واشتد غضب الله على هذه العصابة الذين يريدون قتل ابن نبيّهم اما والله لا اجيبهم الى شيء مما يريدون حتّى القي الله وانا مخضض بدمى ثم قال لهم فلم تستحلون دمى؟ قالوا بغضا وعدوانا ﴾ (١) الله یہودیوں پر شخت غضب ناک ہوا جب انہوں نے اللہ کوچھوڑ کرآ گ کی پرستش شروع کی اور اللہ اس قوم سے سخت غضب ناک ہواجس نے اپنے بی کے بیٹے گوٹل کر دیا اور شدید ہے اللّہ کاغضب اس گروہ پر جواپنے نبی کے بیٹے کول کرنا چاہتے ہیں۔اوراللہ گواہ ہے کہ بہلوگ جو مجھ سے چاہتے ہیں وہ میں ہر گزنہیں کروں گا یہاں تک کہ میں اینے خون سے خضاب شدہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوجاؤں۔ پھر آپ نے ان لوگوں سے پوچھا کہ بیتو بتلاؤ کہتم ميرے خون كوكيول حلال اور مباح مجھ رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا كہ ہم تم سے بغض وكينزر كھتے ہيں۔ تصيحت زبهيراورنطبهر حسين

ز ہیرقین نے لشکریزید کے سامنے آ کر انہیں با واز بلند خاطب کیا ﴿ اید الناس ان حق المسلم على المسلم النصيحة ونحن وانتم على دين واحد وقد ابتلانا الله بذرية نبيكم لينظر مانحن وانتم صانعون وانا ادعوكم الى نصرته وخذلان الطغاة ﴾ اے لوگومسلمان کامسلمان پر بیرت ہے کہ وہ نصیحت کرے۔ ہم اورتم ایک ہی دین پر ہیں۔اللہ نے تمہارے نبی کی ذریئت کے ذریعیہ ہماراامتحان لیا ہے تا کہ وہ دکھے کہ ہم اورتم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ میں تہمیں وعوت دیتا ہوں کہادلا درسول کی نصرت کرواورسر کشوں کوچھوڑ دو۔فوجیوں نے جواب میں کہا کہ ہم حسین اورتم سب کوتل كرديں كے بااسركركوف لے جائيں كے - زہير نے جواب ميں كہا كدا بين كان خداسميّه كے بيلے سے زیادہ حسین نصرت اور مدد کے سزاوار ہیں۔اگرتم ان کی نصرت کے لئے تیانہیں ہوتو قتل ہی ہے باز آ جاؤ۔ نہیر کی سید باتیں ک کرشمرنے نہیر کی طرف ایک تیر پھینکا اور کہا کہتم اپنی باتیں بند کرو۔ زہیرنے جواب میں کہا کہائے شمرتو جانور ہے کل قیامت کے دن تیری جگہ جہنم ہوگی۔ شمرنے کہا کہ میں تہمیں اور حسین کوتل کر دوں گا۔ زہیرنے کہا کہتم مجھے قتل ہے ڈرا تا ہے۔ میں حسین کے ساتھ قتل ہونے کو تبہارے ساتھ زندگی گزارنے

ا۔ نائخ التوارز فرج می ۲۳۸

سے بہتر جمتا ہوں۔ ﴿ شم اقبل علی اصحابه وقال معاشر المهاجرين والانصار لايغركم كلام هذا الكلب الملعون واشباهه فانه لاينال شفاعة محمد ان قوما قتلوا ذرّيته وقتلوا من نصرهم فانهم في جهنم خالدين ابدا ﴾ اے گردومها جرين وانسار! اس سكِ ملعون اوراس جيسول سے دھوكہ ميں نہ آنا۔ اسے رسول کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ وہ لوگ جو ذریت رسول اوران کے مامیوں کے قاتل ہوں وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اس وقت ایک شخص زہر قین کے پاس آیا اورامام حسین النسان کا يہ جملہ انہيں پہنچایا کہ میری جان کی شم نے نصیحت وموعظہ کاحق اداکردیا اور بہت اچھی باتیں کیس۔

بعض روایات کے مطابق اس کے بعد بریر نے فوج پر پیرے گفتگو کی جے ہم فق کر آ ہے ہیں اس کے بعد امام حسین المسی ہو جوں کے سامنے آ نے اور خطاب فرمایا ﴿ ایعا الناس اعلموا ان الدنیا دار فسنا اور وال متغیر ہے ہو جا لھا من حال الی حال معاشر الناس عرفتم شرائع الاسلام وقد أتم القرآن وعلمتم ان محمدا رسول الملك الدیان وو ثبتم علی قتل ولدہ ظلما وعدوانا معاشر الناس اماترون ماء الفرات یلوح كأنه بطون الحیات یشر به الیهود والمنصاری والكلاب والمخنازیر وآل الرسول یموتون عطشا ﴾ الوگوایی جان کو کہیدنیا فالورزوال کی جگہ ہے جواب لوگول کوایک حال سے دوسرے حال کی طرف لے جاتی ہے۔ الوگوا تم نے نااورزوال کی جگہ ہے جواب لوگول کوایک حال سے دوسرے حال کی طرف لے جاتی ہے۔ الوگوا تم نے طرح چمک رہا ہے یہود ونصار کی اور کا ہو اور آ تن کی تلاوت کی اور آ منے نے یہ جان لیا کہ گھر ہے ہو کہ فرات کا پائی شکم مار کی طرح چمک رہا ہے یہود ونصار کی اور کا ب و خزیراس سے سراب ہور ہے ہیں اور اولا دِرسول پیاس سے مرد بی طرح چمک رہا ہے یہود ونصار کی اور کا ب نہ نہ کہ واب میں کہا کہ بات نہ کرو تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو پائی نہیں ملے گا۔ اس ہے ۔ سیا ہیوں کے این نہیں کی طرف رُن کر کے فرایل القوم "است حوذ علیهم الشیطان وقت آ پ نے ساتھیوں کی طرف رُن کر کے فرایل الا ان حزب الشیطان ہم الخیاسرون ﴿ اللّٰ اور قالله اول تک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان ہم الخیاسرون ﴿ اللّٰ اللّٰ مَدْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَدْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَدْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَدْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَا اللّٰ اللّٰ مَدْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَدْ اللّٰ اللّٰ مَدْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَدْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ عال اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ

۔۔ تاریخ طبری جہم ۳۲۲ پرکثیر بن عبداللہ فعمی سے بیروایت نقل ہوئی ہے کیکن میہ پینٹہیں چاتا کہ پیضیحت زہیرنے کس مرحلہ پر کی اوراس سے قبل و بعد کیا واقعہ ہوا تھا۔ یہاں نامخ التواریخ میں جومتن نقل کیا گیا ہے وہ طبری کے تحریر کردہ متن سے بہت مختلف ہے اور قابل مطالعہ بھی ہے۔ eo ov mosmalini alvedi

کیا بہترین خلق خدانے ہمارے بارے میں تم سے وصیت نہیں کی تھی اور کیا اللہ کے برگزیدہ احمدِ مجتبی ، میرے حزبیں تھے۔ حزبیں تھے۔

کیا فاطمہ زہرامیری مال نہیں تھیں اور کیا میرے والدعلیٰ نہیں تھے جورسول خیرالا نام کے بھائی تھے۔ اس گناہ پرتم ملعون اور رسوا ہوگئے ہواور عنقریب جہنم کی بھڑ کتی ہوئی آگ میں ڈال دیئے جاؤگے۔

اس كبعداً پناول متصرفة باهلها حالا بعد حال فالمغرور من غرّته والشقى من فج علها دار فناء وزول متصرفة باهلها حالا بعد حال فالمغرور من غرّته والشقى من فتنته فلا تغرّنكم هذه الدنيا فانها تقطع رجاء من ركن اليها و تخيب طمع من طمع فيها واراكم قد اجتمعتم على امرقد اسخطتم الله فيه عليكم واوعرض بوجهه الكريم عنكم واحلّ بكم نقمته وجنبكم رحمته فنعم الرب ربنا وبئس العبيد انتم اقررتم بالطاعة وآمنتم بالرسول محمد ثم انكم زحفتم الى ذريته وعترته تريدون قتلهم لقداست حود عليكم الشيطان فانساكم ذكر الله العظيم فتبالكم ولما تريدون، أنّا لله وانّا اليه راجعون، هو لآء قوم كفروا بعد ايمانهم فبعداً للقوم الظالمين (۱) سارى تعريف اس الله كراديا وراسة ونيا والول والله العريف الله العرب الله العرب والما المرب والمالكم ولما تريدون، أنّا لله وانّا الله والما تريدون، أنه الله العرب والله المرب والله والما المرب والمرب والله والمالكم والما المرب والمرب ونيا والول والم المرب والمرب والم

ا۔ نائ الواری جس ۲۳۲\_۲۳۵

ایک حال سے دوسرے حال کی طرف لے جانے کی قوت بخشی ۔ یقیناً وہی دھوکہ میں ہے جسے دنیا دھوکہ دیے دے اور وہی شق ہے جے دنیا مفتون کر دے ۔ پس تم لوگ اس دنیا کے دھو کے میں نہ آؤ و اس لئے کہ بیدوہ ہے کہ جواس پر بھروسہ کر ہے اس کی امیدوں کو توڑ دیتی ہے اور جواس کا لالچ کرے اسے ناکام کردیتی ہے۔ اور میں دیکھے رہا ہوں کہتم ایک ایسے کام پرا کھٹے ہوئے ہوجس نے اللہ کوتم پرغضب ناک کر دیا ہے اوراس نے تم ہے اپنے منہ کو پھیرلیا ہے۔اوراس نے تم براینی ناراضی کاعذاب ڈال دیا ہےاور تہہیں اپنی رحمتوں سے دور کردیا ہے۔ پس کتنااح چارب ہے ہمارارب اور کتنے برے بندے ہوتم لوگ تم نے اطاعت الٰہی کا اقرار کیا ہاورتم محدرسول الله يرايمان لائے مواس كے باوجودرسول كى عترت وذريت يرحملم ورمواورانهين قتل كرنا چاہتے ہو۔ یقیناً شیطان تم پر غالب آ گیا ہے اور اس نے رب عظیم کے ذکر کوتم سے بھلادیا ہے۔ تمہارے لئے ادرتہارے ارادوں کے لئے ہلاکت و تباہی ہے۔ ﴿ انا الله وانا الله واجعون ﴾ بدوه لوگ بيں جوايمان لانے کے بعد کا فرہو گئے ہیں ۔ بیرظالم لوگ (اللّٰدَ کی رحمت سے ) دوررہیں ۔

شمركاسوال

ابن سعدنے بیخطرہ محسوں کیا کہ امام حسین الطیخاد کے اس خطاب ہے اس کے لشکر میں بغاوت ہوسکتی ہے اور بیہوسکتا ہے کہ لوگ امام کی باغیر سن کران کی تائیدیر آ مادہ ہوجا کیں۔اس نے سرداروں ہے کہا کہ حسین کی بات کا جواب دو۔ بیلی بن ابیطالب کے بیٹے میں اورمسلسل خطاب کر سکتے ہیں۔اس برشمر نے آگے بڑھ کرکہا کہا ہے حسین! آپ کیا کہ رہے ہیں ذراہمیں بھی تو معلوم ہو۔اُس پرآپ نے ارشاد فرمايا ﴿اقول اتقوا الله ربكم و لا تقتلوني فانه لايحل لكم قتلي ولا انتهاك حرمتي فاني ابن بنت نبيكم وجدتى خديجة زوجة نبيكم ولعله بلغكم قول نبيكم الحسن والحسين سيد اشباب اهل الجنة ﴾ من يهربهون كرالله كافتوى افتيار كروجوتهارارب إور

مجھے تل نہ کرواس لئے کہ میراقتل اور میری ہتک حرمت تمہارے لئے حلال نہیں ہے۔ میں تو تمہارے نبی کی بیٹی ، کابیٹا ہوں اور میری جد ہ خدیجہ ہیں جوتمہارے نبی کی زوجہ ہیں۔ یقیناً تمہارے نبی کا پیقول تم تک پنجا ہوگا کہ

حسن وحسین جنت کے جوانوں کے سر دار ہیں۔(۱)

ا بانخ التواريخ ج ما ۴۲۲

۲ä۸

ابن سعد کے عکم پر فوجوں نے دائرہ کی صورت میں امام حسین الطفیق کو کا صرہ میں لے کیا۔سیا ہیوں اور گھوڑوں کا اتنا شورتھا کہ کان پڑی آ واز سنائی نیددیتی تھی۔امام حسین الطیفی اپنے گھوڑے کو بڑھا كر كچھآ كے آئے اور ارشاد فرمایا كەمىرى بات توسنوكەمىن كيا كہدر باہوں كيكن كسى نے اس آواز پركان ند وهرال سرياً پ نار شادفر ما يا ﴿ ويلكم ما عليكم أن تنصتوا الى فتسمعوا قولى ، وانما ادعوكم الى سبيل الرشاد، فمن اطاعني كان من المرشدين ومن عصاني كان من المهلكين، وكلكم عاص لامرى غير مستمع قولى، فقد ملئت بطونكم من الحرام وطبع على قلوبكم، ويلكم ألاتنصفون؟ ألاتسمعون؟ ﴾ وائي بوتم پر، يتهين كيا بوكيا ب كهيرى بات سننے پر آمادہ نہیں ہو حالانکہ میں تہمیں سیچ راستے کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ پس جو شخص میری اطاعت کرے وہ راہ حق پر ہے اور جومیری نا فرمانی کرے وہ ہلاک ہونے والوں میں ہے۔تم سب میرے نا فرمان ہوا ورمیری بات سننے پر آمادہ نہیں ہواس لئے کہ تمہارے شکم حرام سے پُر میں اور تمہارے دلوں پرمہر لگی ہوئی ہے۔تم میری بات پر کان کیوں نہیں دھرتے اور سنتے کیوں نہیں ہو؟اس کلام کے بعد فوجیوں نے ایک دوسرے کوسرزنش کی اور کہا کہ بات توسنو کہ حسین کیا کہدرہے ہیں۔جب لوگ سننے پر آمادہ ہو گئے تو آپ نے ارشادفر مايا ﴿ تبَّا لكم ايتها الجماعة وترحا أفحين استصرختمونا ولهين متحيّرين فاصرخناكم مؤدين مستعدين سللتم علينا سيفافي رقابنا وحششتم علينا نارالفتن جناها عدوّكم وعدونا، فاصبحتم إلباعلى اوليا، كم ويداً عليهم لاعداء كم بغير عدل أفشوه فيكم ولاامل اصبح لكم فيهم الاالحرام من الدنيا انالوكم وخسيس عيش طُمعتم فيه من غير حدث كان منّا ولا رأي تفيّل لنا، فهلّا لكم الويلات، اذكر هتمونا وتركتمونا، تجهّزتمونا والسيف لم يشهر والجأش طامن والرأى لم يستحصف ولكن اسرعتم اليها كطيرة الدبا وتداعيتم اليها كتداعى الفراش .

فقبحالكم فانما انتم من طواغيت الامة وشذاذا الاحزاب ونبذة الكتاب و

ented by ://https://jafrilibrary.com

نفثة الشيطان وعصبة الأثام و محرّفى الكتاب و مصطفئ السنن وقتلة اولاد الانبياء و مبيدى عتردة الاوصياء وملحقى العهار بالنسب و مؤذى المومنين وصراخ ائمة المستهزئين الذين جعلوا القرآن عضين (عورة جراه) وانتم ابن حرب واشياعه تعتمدون وايّانا تخاذلون اجل والله الخذل فيكم معروف وشجت عليكم عروقكم وتوارثته اصولكم وفروعكم وثبتت عليه قلوبكم وغشيت صدوركم فكنتم اخبث شيء سنخا للناصب وأكلة للغاصب.

الالعنة الله عليكم الناكثين الذين ينقضون الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا فأنتم والله هم ألا وان الدعى بن الدعى قدركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات ما آخذالدنية ابى الله ذلك ورسوله وجدود طابت وحجور طهرت وأنوف حمية ونفوس ابية لاتؤثر مصارع اللئام على مصارع الكرام، ألا قداعذرت واندرت، ألا انّى زاحف بهذه الأسرة على قلة الاعوان وخذلة الاصحاب.

ا کو گوتم پر ہلاکت اور پھٹکار ہوتم نے جرانی اور سرگشگی کے عالم میں ہمیں پکاراتو ہم نے اپنی پوری ذمہ داری اور طاقت کے ساتھ تمہاری پکارکا جواب دیالیکن تم نے ہماری گردنوں پر تلواریں رکھ دیں اور ہمارے خلاف فتنوں کی آ گ بھڑکا دی جے تمہارے اور ہمارے مشترک دشمن نے فراہم کیا تھا۔ پس تم اپنی ہو دوستوں کے خلاف جع ہوگئے اور ان کے مخالف ہوکر اپنے دشمنوں کی مدد کرنے گے حالا تکہ انہوں نے تمہارے ساتھ عادلا نہ سلوک نہیں کیا اور نہ ان سے تمہاری امیدیں پوری ہوئیں سوائے اس حرام دنیا کے ، اور کمترین دنیاوی لذتوں کے ، جوانہوں نے تمہیں دیدیں حالا تکہ ہم نے تمہارے خلاف پچھٹیں کیا تھا اور نہ کہ کمترین دنیاوی لذتوں کے ، جوانہوں نے تمہیں دیدیں حالا تکہ ہم نے تم سے کر اہت کی اور ہمیں جچوڑ دیا اور رائے کا اظہار کیا تھا۔ پس تم پر پھٹکاریں کیوں نہ پڑیں کہ تم نے تم سے کر اہت کی اور ہمیں ججوڑ دیا اور ہمارے خلاف فوجیں آ مادہ کیں حالا نکہ ابھی تلوارین نیوں کو تھیں اور دل مطمئن سے اور رائے مضبوط تھی لیکن منے نہ تم نے قتند و جنگ کی طرف جانے میں الی تیزی دکھلائی جیسے پروانوں کی پرواز ہواور تم اس سرعت سے تملہ تم نے قتند و جنگ کی طرف جانے میں الین تیزی دکھلائی جیسے پروانوں کی پرواز ہواور تم اس سرعت سے تملہ تو رہوئے جسے ٹیڈیوں کا حملہ ہو۔

74.

تم لوگ کتنے برے لوگ ہوتم اس امت کے سرکش افراد ہوہتم یک جہتی کو پراگندہ کرنے والے ہو، تم قرآن کے منکر ہو، تم شیطان کے بیرد کار ہو، تم گنا ہگاروں کی جمعیت ہوتم قرآن میں تحریف کرنے اور سدت رسول کے مٹانے والے ہوتم اولا دِانبیاء کے قاتل اور ذرّیت اوصیاء کے ہلاک کرنے والے ہوتم برنسلوں کونسب میں شامل کرنے والے لوگ ہواور دینداروں کواذیت دینے والے ہوتم ان نداق اڑانے والوں کے مددگار ہوجنہوں نے قرآن کو یارہ یارہ کردیاتم لوگ ابوسفیان اوراس کے پیروکاروں پراعتا دکرتے ہواور ہماری نصرت سے گریزاں ہو۔ ہاں اخدا گواہ ہے کہ ساتھ چھوڑ ناتمہارے نز دیک اچھی بات ہے اور سیہ صغت تمہاری رگوں میں دوڑر ہی ہے۔ اور بیصغت تمہارے اصول اور فروع کومیراث میں ملی ہے اور تمہارے دل اس پر قائم ہیں اور تہارے سینے اس سے تھرے ہوئے ہیں۔ تم خبیث ترین چیز ہوناصب کے لئے اور کم ترین لقمہ ہوغا صب کے لئے۔

آ گاہ ہوجاؤ کدان عہدتوڑنے والول پرالله کی لعنت ہے جومضبوط عہد باندھنے کے بعدتوڑ دیتے ہیں، میں نے اللہ کوتم پرنگراں قرار دیدیا ہے۔اللہ گواہ ہے کہتم وہی لوگ ہو۔ آگاہ ہوجاؤ کہ بذل شخص کے برنسل بیٹے نے دوباتوں میں سے ایک پرہمیں محصور کر دیا ہے کہ یا تو ہم جنگ کریں یا ذلت کی بیعت کریں۔ اور میں اُس پستی و ذلت کو ہرگز قبول نہیں کروں گا۔اللہ اوراس کے رسول تَالْیُشِطُوُّ اس بات پر راضی تنہیں ہیں۔ اورخوش کردار آباءواجداد، پاک ویا کیزه ما کیں، باعزت لوگ اورعزت دارنفوس کریما نیموت کے مقابلہ میں ذلت والی ہلا کت کو پیندنہیں کرتے۔ آگاہ ہوجاؤ کہ میں نے تمہیں اپنے اقدام کا سبب بھی بتلا دیا اور تمہیں نصیحت بھی کردی۔ آگاہ ہوجاؤ کہ میں اصحاب وانصار کی تمی کے باوجود جنگ پر تیار ہوں۔ پھر آپ نے بیر اشعار پڑھے۔

> وان نهزم فغير مهز مينا فان نغلب فغلًا بون قدما وما أن طبّنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرينا اذاما الموت رفع عن اناس كلاكله اناخ بآخرينا كما افنى القرون الاولينا فافنى ذلكم سروات قومي ولوبقى الكرم اذن بقينا فلو خلد الملوك اذن خلدنا

فقل للشامتين بنا افيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا اگر ہم جنگ میں کامیاب ہوجا ئیں تو ہمیشہ ہی کامیاب ہوتے ہیں ادراگر شکست کھا جا کمیں تو پھر بھی شکست خوردہ ہیں ہیں ۔

بزدلی ہماری عادت نہیں ہے کیکن موت ہمارے لئے ہےاور حکومت دوسروں کے لئے۔ موت کا ناقہ اگرلوگوں کے اوپر سے اپناسینہ ہٹا لے تو دوسر بے لوگوں پر رکھ دیتا ہے۔ موت نے ہمارے سرداروں کوفنا کر دیا جیسا کہ زمانہ اگلوں کوفنا کرتا آیا ہے۔ اگرسلاطین زنده رہتے تو ہم بھی رہتے اورا گر باعزت لوگ زندہ رہتے تو ہم بھی زندہ رہتے۔ ہمیں شاتت کرنے والوں سے کہدو کہ ہوش میں آئیں۔ بیشات کرنے والے بھی وہی دیکھیں گے جوہم نے دیکھا ہے۔

(پیفروہ بن سبیک مرادی کےاشعار ہیں جوآپ نے بطوتِمثل ارشادفر مائے ہیں )۔ پھرارشا دفر مایا

﴿ثم ايم اللُّه لا تلبثون بعدها الَّاكريث مايركب الفرس حُتَّى تدوربكم دور الرحى وتقلق بكم قلق المحور عهده الى أبى عن جدى فاجمعوا امركم وشركائكم ثم لا يكن امركم عليكم غُمّة ثم اقضوا الى ولا تنظرون (١) انى توكلت على الله ربى وربكم ما من دابّة الا هو آخذ بناصيتها ان ربّى على صراط مستقيم (٢) اللهم احبس عنهم قطر السماء وابعث عليهم سنين كسنى يوسف و سلّط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأساً مصبرة ولا يدع فيهم احدا الاقتلة بقتلة وضربة بضربة ينتقم لى ولأ وليائى واهل بيتى واشياعي منهم فانهم غرونا وكذبونا وخذلونا وأنت ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ﴾ خدا كواه ب كتهين وتتنبيل ملح المرصرف اتناجتنا ياده كو سوارہونے میں لگتا ہے۔ زمانے کی چکی تہمیں اپنے چکروں میں پیس دے گی۔میرے والدنے میرے جدکے حوالے سے بیہ بات بتلائی ہے۔ پس تم اپنے سارے امور اور سارے بنائے ہوئے شریکوں کو جمع کرلوتا کہ

تمہاری بات تم پرمشتبہ نہ ہو پھرتم میرے بارے میں فیصلہ کرواور مجھے مہلت نہ دو۔ میں اللہ پر جومیر ارب اور تمہارارب ہے بھروسہ کرتا ہوں۔ زمین پر چلنے والا کوئی ایسا جا نداز نہیں ہے کہ وہ اس کی بیشانی کو پکڑ ہے ہوئے نہ ہو۔ یقیناً میرارب سیدھی راہ پر ہے۔ بارالہا تو آسان کی بارشوں کوروک لے۔اوران پر قحط سالی کے سال بھیج دے جیسے پوسف کے زمانے کے تھے۔اورایک جوانِ ثقفی کوان پرمسلط کردے تا کہ وہ انہیں زہر کے جام یلائے۔اوران میں سے ایک کوبھی نہ چھوڑ۔ ہر قتل کے بدلے قتل اور ہر ضربت کے بدلے ضربت کی سزا دے۔ بیانقام میرے اور دوستوں اور ہیروکاروں اوراہل ہیت کی طرف سے لیے لیاس کئے کہان لوگوں نے ہمیں دھو کہ دیا، ہماری تکذیب کی اور ہمیں اکیلا چھوڑ دیا اور یقیناً تو ہمارا رب ہے۔ ہم تجھ پر ہی بھروسہ كرتے ہيں اور تجھى سے رجوع كرتے ہيں اور ہمارى بازگشت تيرى ہى طرف ہے۔(١) يسرسعدي كفتكو

ا مام حسین الطینی نے خطبہ کے بعد سوال کیا کہ عمر بن سعد کہاں ہے؟ اُسے بلاؤ۔ پسر سعدنديا بت ہوئ بھی مجوراً امام كرا من آيا۔ آپ نے اس سے بوچھاك ﴿ ياعمرانت تقتلنى تزعم ان يوليك الدعى بن الدعى بلادالرى و جرجان والله لا تتهنأ بذلك عهداً معهودا فاصنع ماانت صانع فانك لاتفرح بعدى بدنيا ولاآخرة ولكأني براسك على قصبة قد نصب بالكوفة يتراماه الصبيان و يتخذون غرضا بينهم ﴿ كَالْمَ مُحْتُلُّ کردو گے جمہیں پیخوش فہمی ہے کہ وہ بدنسب باپ کا بدنسب بیٹا رے اور گرگان کی حکومت تمہارے حوالے کردے گا؟ خدا گواہ ہے کہ ایبانہیں ہوگا اور بیا یک پرانا عہد ہے۔ابتم جو جی چاہے کرولیکن میرے بعد نہ دنیا میں شادوآ با در ہو گے نہ آخرت میں ۔ گویا میں بید مکھ رہا ہوں کہ تمہار اسرکوفہ میں نیزے پر نصب کیا جائے گا اورلڑ کے اس برسنگ زنی کریں گے اوراہے اپنام ف بنا کیں گے۔ ابن سعد پیسُن کرآ گ بگولا ہو گیا اورا ک نے مر کرفوج ہے کہا کہ س بات کا انتظار کررہے ہو۔سب ال کر حملہ کرو کہ بیاوگ ایک لقمہ سے زیادہ نہیں ہیں ۔اس کے بعدامام حسین القلیلانے رسول اللہ قالیشنات کی سواری کا گھوڑ امرتج دمنگوایا اوراس پرسوار ہوئے

ا ناتخ التواريخ ج ٢س ٢٣٧، بحار الانوارج ٢٥٥ ٨

librarv.com

Presented by: https://jafrilibrary.com/

اورآپ کے ساتھی جنگ کے لئے تیار ہوگئے۔(۱) مُرکی توبہ

جب دونوں طرف جنگ کی کاروائی کمل ہوگی اور شکر ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوگئے۔ تو حربن بزیدریا جی بید کھ کر کہ اب جنگ بیٹنی ہے عمر بن سعد کے پاس آیا اور سوال کیا کہ کیا تم واقعاً اس مرد سے جنگ کرو گئے۔ تو حربن بزیدریا جی بید کھور کہ اب جنگ کہ ہاں! ایسی جنگ کروں گا کہ سراور ہاتھ کٹ کٹ کر گریں اس مرد سے جنگ کرو گئے ہیں کیا وہ قبول کرنے گئے۔ اس پر محر نے پوچھا کہ اس (رسول کے بیٹے ) نے جو شرا کھا تہار سامنے رکھی تھیں کیا وہ قبول کرنے کے قابل نہیں تھیں؟ ابن سعد نے جو اب دیا کہ اگر بیمیر ہے ہاتھ میں ہوتا تو میں قبول کر لیتا لیکن تمہارا امیر (ابن زیاد) اسے قبول نہیں کرتا ہے تو جو اب من کو شکر سے ہٹ کراپے بم قبیلہ اور ساتھی قرہ بن قیس کے پاس آیا اور اس سے بوچھا کہ آج تم نے اپنی گلایا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ حرنے کہا کہ تم اپنی گھوڑے کو پانی بلایا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ حرنے کہا کہ تم اپنی گھوڑے کو پانی نہیں چاہتا کہ میں اسے کہا کہ میں نے بھی گھوڑے کو پانی نہیں چاہتا کہ میں اسے کہا کہ میں نے ابھی گھوڑے کو پانی نہیں چاہتا کہ میں اسے کھی گھوڑے کو پانی نہیں بالیا ہے اور اب اسے بلانے جار ہا ہوں۔ وہ اس وقت جہاں تھا وہاں سے جلا گیا۔ خدا کی قتم اگر حر مجھے نہیں بلایا ہے اور اب اسے بلانے جار ہا ہوں۔ وہ اس وقت جہاں تھا وہاں سے جلا گیا۔ خدا کی قتم اگر حر مجھے اسے ادر اب اسے تا گاہ کر دیتا تو میں بھی امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوجا تا۔

حرآ ہتہ آ ہتہ امام حسین کی طرف چا۔ ابن سعد کا ایک سپائی مہاجر بن اوں بید کھ کر بولا کہ اے حرقم کیا کرنا چاہتے ہو؟ کیا حملہ کا خیال ہے؟ لیکن حرنے کوئی جواب نددیا اور کا پننے لگا۔ مہاجر نے اس سے کہا کہ تمہارا بید حال مجھے شک میں ڈال رہا ہے۔ خدا گواہ ہے کہ میں نے تہمیں کسی جنگ میں اس حال میں نہیں دیکھا۔ اگر لوگ مجھ سے پوچھے کہ کوفہ کا بہا در ترین انسان کون ہے تو میں تمہارانا م لیتا لیکن اس وقت تمہاری کیا حالت ہے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ حرنے جواب میں کہا جائتی واللہ اختیر نفسی بین الجنة والمناد فوالله لا اختیار علی الجنة شینا ولوقطعت وحرقت کی اللہ گواہ ہے اس وقت میں اپنی والنا رہیں ہونے درمیان یا رہا ہوں۔ اور اللہ ہی گواہ ہے کہ میں جنت کے بدلے کسی چیز کو اختیار نہیں آ ہے کو جنت اور جہنم کے درمیان یا رہا ہوں۔ اور اللہ ہی گواہ ہے کہ میں جنت کے بدلے کسی چیز کو اختیار نہیں

ا\_ بحارالانوارج۵مص٠١

کروں گا جا ہے مجھے گلڑے کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ یہ کہہ کرحر نے گھوڑ ہے کوایڑ لگا کی اور اہام حسین الطیکا کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کی کہ یا بن رسول الله میں وہی ہوں جس نے آپ کووطن واپس جانے سے رو کا اور میں آ ب کے ساتھ رہا یہاں تک کہ میں آ پ کواس سرز مین پر لایا۔ مجھے بی خیال ہی نہیں تھا کہ بیہ لوگ آپ کی باتوں کوشلیم ہی نہیں کریں گے اور آپ کوان حالات سے دوچار کریں گے۔خدا گواہ ہے کہ اگر مجھے بیمعلوم ہوتا کہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی تو میں اس معاملہ میں ہاتھ ہی نہ ڈالتا۔ میں نے جو کیا ہے اس کے لئے اللہ کی بارگاہ میں تو بکرتا ہوں کیا میری توبہ قبول ہے؟ امام حسین النظیۃ نے ارشاد فرمایا کہ ﴿ نعم يتوب لله عليك فانذل ﴾ بالالتهماري توبكوتبول كرے گا۔ اب گھوڑے سے ات آؤے حرنے عرض كى کہ سوارر ہنازیادہ بہتر ہے۔اب آپ مجھےاجازت عطافر مایئے تا کہ میں جا کردشمنوں سے جنگ کروں \_ پھر انجام کار میں تو گھوڑے سے اتر ناہی ہے۔ امام حسین النے کے جواب میں آرشاوفر مایا کہ ف اصنع يرحمك لله مابدالك ﴾ خداتم يردحت نازل كرےتم جيبا جا اس يمل كرو\_(١)

حركاخطاب

حرامام سے رخصت ہو کرفوج یزید کے سامنے آیا اور ان سے ناطب ہوا ہیا اہل الكوفة لأمكم الهبل والعَبَرُ، أدعوتم هذا العبد الصالح حتّى اذا أتاكم أسلمتموه وزعمتم انكم قاتلوا انفسكم دونه ثم عدوتم عليه لتقتلوه وامسكتم بنفسه واخذتم بكظمه واحطتم به من كل جانب لتمنعوه التوجّه الى بلادالله العريضة فصار كالا سيرفى ايديكم، لايملك لنفسه نفعا ولا تدفع عنها ضرّا، وجلاً تموه ونسائه وصبيته واهله عن ماء الفرات الجارى يشربه اليهود والنصارى والمجوس وتمرغ فيه خنازير السوادو كلابه، و ها هم قدصرعهم العطش، بئس ماخلّفتم محمدا في ذرّيته لاسقاكم الله يوم الظمأ الاكبر ﴾ اسائل كوفة بهارى ما كين تهار يسوك ميس كريكرين تم في اس عبرصالح کودعوت دی اور جب وہ تہہارے پاس آ گیا تو تم تھے جو کہا کرتے تھے کہم اس کے دشمنوں سے اس کے ساتھ مل

ا۔ ارشادمفدج۲ص۹۹

rilibrary.com

کر جنگ کرو گے اور اب تم نے اس کی مدد سے ہاتھ کے لیا ہے اور چاہتے ہو کہ اس بزرگوار کو تل کردو تم نے اسے اس طرح پکڑلیا ہے کہ سانس لینے کا راستہ بھی بند کردیا ہے۔ اور ہر طرف سے ایسا محاصرہ کرلیا ہے کہ خدا کی وسیج وعریض زمین اس پر تنگ کردی ہے۔ یہ بزرگ تمہار سے ہاتھوں قیدی بن گیا ہے نہ وہ کوئی فائدہ حاصل کر دستا ہے اور نہ نقصان کو دفع کر سکتا ہے۔ تم نے فرات کا بہتا ہوا پانی اس کے ورتوں ، بچوں اور متعلقین پر بند کر دیا ہے جسے یہودی ، عیسائی اور مجوں ٹی رہے ہیں اور علاقے کے سؤور اور کتے اس میں لوٹ رہے ہیں۔ اور ان لوگوں کو بیاس نے بچھاڑ دیا ہے۔ تم نے محمد رسول اللہ کی ان کے خاندان کے بارے میں کیا بری مراعات کی ہے۔ خداتم ہیں بیاس کے دن (بروز قیامت) سیراب نہ کرے۔ جواب میں برید کی فوجوں نے حراعات کی ہے۔ خداتم ہیں بیاس کے دن (بروز قیامت) سیراب نہ کرے۔ جواب میں برید کی فوجوں نے حراعات کی ہے۔ خداتم ہیں بیاس کے دن (بروز قیامت) سیراب نہ کرے۔ جواب میں برید کی فوجوں نے حراعات کی ہے۔ خداتم ہیں بیاس کے دن (بروز قیامت) سیراب نہ کرے۔ جواب میں برید کی فوجوں نے حراعات کی ہے۔ خداتم ہیں بیاس کے دن (بروز قیامت) سیراب نہ کرے۔ جواب میں برید کی فوجوں نے حراس مواعات کی ہے۔ خداتم ہیں بیاس کے دن (بروز قیامت) سے اسے میں بیاسے دن کی میں بیاس کے دن (بروز قیامت) سے اسے میں بیاسے دیں کی بارے میں کیا بری کی فوجوں نے حرایا ہوں کی کی بروز تیامت کی ہے۔ خداتم ہیں بیاس کی بروز قیامت کی ہوئی کی کی بروز تیام کی بروز کی بروز کیا ہوں کو بروز کیا ہوں کی کی بروز کیا ہوں کیا ہوں کی کو بروز کی کو بروز کیا ہوں کی بروز کی کو بروز کیا ہوں کی کی کو بروز کی کو بروز کیں کی کو بروز کیا ہوں کی کو بروز کی کو بروز کی کو بروز کیا ہوں کو بروز کی کو بروز کیا ہوں کی کو بروز کیا ہوں کو بروز کیا ہوں کی کو بروز کیا ہوں کی کو بروز کی کو بروز کیا ہوں کو بروز کو بروز کی کو بروز کی کو بروز کی کو بروز کی ہوں کو بروز کی کو بروز کی کو بروز کی کو بروز کی کو بروز کیا ہوں کی کو بروز کی بروز کی بروز کی کو بروز کی ہوں کو بروز کی ہوں کو بروز کی کو بروز کی کو بروز کی کو بروز کی ہوں کو بروز کی ہوں کو بروز کی کو بروز کی ہوں کو بروز کی کو بروز کی کو بروز کی کو بروز کی ہوں کو بروز کی ہوروز کی کو بروز کی کو بروز کی کو بروز کی ہوں کو بروز کی کو بروز کی ک

#### ته سانی مدد

پرتیروں کی بارش کردی۔حروالیس آ کرامام کے پاس کھڑا ہوگیا۔(۱)

ابوطاہر محد بن حسین نری نے کتاب معالم الدین میں امام صادق اللیلی ہے روایت کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سُنا کہ امام حسین اللیلی اور عمر سعد ایک دوسر ہے کے مقابل ہوئے اور جنگ کا آغاز ہوا تو اللہ نے امام حسین اللیلی پراپی نفرت (فرشتوں کی صورت میں) نازل فرمائی ہوئے اور جنگ کا آغاز ہوا تو اللہ نے امام حسین اللیلی کے سر پرسایہ گئن ہوئی۔ پھر آپ کو اختیار دیا گیا کہ وہ دشمنوں پر فتح چاہتے ہیں یالقائے اللی (شہادت) چاہتے ہیں تو انہوں نے لقائے اللی کو اختیار فرمایا (۲) کلینی نے امام باقر اللیلی سے یالقائے اللی (شہادت) ہے کہ اللہ نے امام حسین اللیلی پراپی نفرت نازل فرمائی یہاں تک کہ وہ آسان وزمین کے درمیان مطہری (تاکہ آپ کو فتے دیدے) پھر آپ کو فتے یالقائے اللی کا اختیار دیا گیا تو آپ نے لقائے اللی کو اختیار کیا۔ (۳)

سپہر کا شانی کے مطابق دونول شکروں کی صف آرائی کے بعد امام حسین الطی ایک ناقد پرتشریف

ا۔ ارشاد مفیدج اص ۱۰۰

۲۔ کہوف مترجم ص ۱۲۰

٣٠ اصول كافي جام ١٣٨٧ منشنارات قائم

فر ما ہوئے اور قرآن کو کھول کرسر پر رکھا پھر دونوں لشکروں کے درمیان آئے اور بلند آواز سے مخاطب کیا کہ میرے اور تمہارے درمیان بیخدا کی کتاب حاضر ہے اور میرے جدر سول اللہ ناظر ہیں۔اس وقت خدانے ان کے سر پرنصرت کا سامیکیاا درانہیں فتح یالقائے الہی کوقبول کرنے کا اختیار دیا۔ آپ نے لقائے الہی کواختیار کیا اور ماسویٰ اللّٰد کوٹھکرا دیا۔عبداللّٰہ بن محمد رضاحینی کتاب جلاء میں لکھتے ہیں کہاس وقت جنوں کی ایک جماعت نے حاضر ہوکرعرض کیا کہ میں اپنی نصرت کی اجازت عطافر مائیں۔امام حسین الطبی نے انہیں اجازت نہیں دی اورعز مشہادت پر قائم رہے۔(۱)

#### جنگ کا آغاز

کشکریزید کاپرچم عمر بن سعد کے غلام درید کے پاس تھا۔ ابن سعد نے اسے آ واز دے كرقريب بلايا كديرچم مير حقريب لاؤ۔ جب وہ پرچم لے كرقريب آگيا تواہن سعدنے كمان ميں تيرر كھ كر لشکر حسین کی طرف پھینکا اور کہا کہتم لوگ گواہی دینا کہ حسین کی طرف پہلا تیر میں نے پھینکا تھا۔صاحبِ روضة الصفا لکھتے ہیں کہ امام حسین النکھ کے اشکر ہے کسی نے ابن سعد کے جواب میں کہا کہتم اپنے اشکر میں سے سب سے پہلے جہنم میں جاؤگے (۲)۔ابن سعد کے تیر چینکتے ہی فوج کے تیراندازوں نے حسین اوران کے ساتھیوں پر تیروں کی بارش کردی۔ان تیروں نے امام حسین الطبیلا کے ساتھیوں میں سے ہرا یک کونقصان پہنچایا محمد بن ابیطالب کی روایت کے مطابق تیرا ندازوں کی تغداد آٹھ ہزارتھی۔اس صورت ِ حال میں امام حسين الطي في ايخ ساتهيول كى طرف رخ كرك ارشا وفر مايا ﴿ قدوم وا رحمكم الله الى الموت الذى لابَدّمنه فان هذه السهام رسل القوم اليكم ﴾ الله تم لوگول يرد حمت نازل كر \_ ـ اب موت کیلئے تیار ہوجاؤ کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ کا زہیں ہے اس لئے کہ بیتیر تمہارے لئے فوج خالف کا پیغام لا كيان اس كساته اى فوجوں في ملكر ديا۔ اس مله ميں الكر حمينى كے پياس افراد شہير ہو گئے (٣٠) \_

ا۔ ناسخ التواریخ جیم ۲۲۹

٢ - روضة الصفاح ٣ص٥٨٣

۳\_ بحارالانوارج ۱۲۳۵ س۲

حملهُ او لي

علامہ ماوی نے اسے اس طرح بیان کیا ہے کہ حینی سیاہ میں گرے آنے کے بعد عمر بن سعد نے اپنے لوگوں کو جنگ کا تھم دیا تو اس کی فوج سے سالم اور بیار مبارز طلب ہوئے پھر پچھ اور مبارز طلب ہوئے ہوئے ہوئے ملایاں ہوئیں۔ پھر شمراور عمر و بن جاج نے لوگوں سے کہا کہ انصار حسین تو اپنی جانوں کو بھیلیوں پر لئے ہوئے ہیں خبر دار کوئی ان سے مبارزہ نہ کرے۔ اس پر یزیدی فوجوں نے انصار حسین کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور ان کی طرف بڑھے تو انصار حسین نے پورے ثبات قدم کے ساتھ مقابلہ کر کے انہیں واپس پلٹنے پر مجبور کر دیا۔ اس کی طرف بڑھے تو انصار حسین کی تعداد کم نظر آنے گئی۔ اس حملے میں تقریباً پچاس افراد شہید ہوئے اور اس کا محملہ اول ہے۔ (۱)

ابن اعثم کونی کے مطابق جب ابن سعد نے تیر پھینکا اور قطرہ ہائے باراں کی طرح تیر بر سے لگے تو امام حسین النظامی نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ یہ تیر دشمنوں کے پیغا جر بیں اب تم لوگ اس موت کے لئے تیار ہوجا و جس سے مفرنہیں ہے۔ اس علم پر اصحاب حسین اسٹھے اور خندت کے درمیانی راست سے باہر نکلے ۔ یہ لوگ بتیں سوار اور چالیس بیادے تھے۔ اور دشمن کالشکر بائیس ہزار کا تھا۔ لوگوں نے ایک دوسر سے پر تملہ کیا۔ اور یہ تملہ کچھ مدت تک جاری رہا۔ یہاں تک کہ اصحاب حسین میں سے بچاس سے زیادہ افراد شہید ہوگئے (۲)۔ فاضل قرش کے مطابق اس حملے میں امام کے فقر لشکر نے فوج یزید کوئی بار ہزیت دی اور اس کی صفوں کو منتشر کیا۔ (۳)

فاضل خیابانی کے بیان کی تلخیص سے کہ عربوں میں جنگ کے دوطریقے رائج تھے۔ایک مبازرت کا جس میں ایک ایک شخص میدان جنگ میں آکر رجز پڑھتا تھا تا کہ اس کے نام ونسب اور خصوصیات کا تعارف ہو جائے۔ ہر جنگ کا طریقہ بھی تھا کہ پہلے مبارز طلی ہو پھر جنگ مغلوبہو۔ ابن سعدنے رسم عرب کے خلاف

ا۔ ابصار تعین ص ۳۵

٢- الفتوح ج ٥ص ١٠١ مقتلِ مقرم ص ٢٣٧

٣- حيات الامام محسين جساص٢٠٣

یہ کیا کہ مبارزت طلبی کے بچائے جنگ مغلوبہ ہے آغا ز کیا۔علماء مقاتل کے بیان سے واضح ہوتا ہے کہ رو نے عاشورظہرِ تک تین بار جنگ مغلوبہ ہو گئی۔ پہلی حضرت گر کی مبارزت طبی ہے قبل ، دوسری حضرت مسلم بن عوسجہ ک شہادت نے بل اور تیسری نماز ظہر ہے قبل ۔اس کے علاوہ مبارزت سے جنگ ہوئی ۔ فاضلِ خیابانی علامہ مجلسی کے حواکے سے لکھتے ہیں کہ کہ امام حسین اللیہ نے ابن سعد کوز جروتو پیخ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہتم رے کی حکومت کی لالچ میں ہووہ تمہیں نصیب نہیں ہوگی ۔اب تم جو جی جا ہے وہ کرو۔اس سخت لہجے پراہنِ سعد نے غضب ناک ہوکرا پنی فوجوں سے کہا کہ حملہ میں کیاا نتظار ہے؟ پیلوگ تو ایک لقمہ سے زیادہ نہیں ہیں ۔ پھر ا پنے غلام کوعلم آ گے بڑھانے کا حکم دیا اورلشکر حسین کی طرف تیر پھینکا اس کے بعدلشکر حسین پر تیروں کی بارش شروع ہوگئی۔اس دفت امام حسین الطیفلانے اسپے اصحاب کو بڑھنے کا حکم دیا کچھ مدت تک جنگ مغلوبہ ہوتی رہی جس میں اصحاب حسین کا ایک گروہ شہید ہو گیا۔ (1)

حملهٔ اولیٰ کے شہداء

### ا۔ ادہم بن امید عبدی بھری

اصابہ کے مطابق ان کا شجرہ ادہم بن امیہ بن ابی عبیدہ بن ہمام بن حارث بن بکر بن زید بن مالک بن حظلہ بن مالک بن زیدعبدی ہے۔ادہم کے والدامیہ صحالی تھے جضوں نے بصرہ میں سکونت اختیار کی تھی و ہیں ان کی نسل چلی جس میں ادہم بھی ہیں ۔بصرہ میں آ ل محمد کے ماننے والوں کا جواجتاع مار پیر بنت منقذ عبدی کے گھر ہوتا تھا ارتھم اس میں شریک ہوتے تھے۔ابن زیا د کوخبر ملی تو اس نے پہرہ بٹھا دیا کہ بصر ہ ہے کوئی شخص حسین کی نفرت کے لئے نہ جا سکے۔ یہ بربید بن ثبیط کی ہمراہی میں پوشیدہ طور پر بھرہ سے نکل کرابطح کے مقام پرامام حسین الطیعی کی خدمت میں بہنچے اور حسینی قافلے میں شامل ہوکر کربلا آئے اور عاشور کے دن حملہ اولی میں شہیر ہوئے۔[۲]

ا وقائع الايام خياباني ص امهم

٢\_ ذخيرة الدارين ١٦٥٥، ابصار العين ٩٢ م

٢- امتيه بن سعدطائي

اصابہ میں ان کاشجرہ امیہ بن سعد بن زید طائی ہے۔ بینا بعین اوراصحاب امیر المومنین الطی میں شار ہوتے ہیں۔ بہا دراور شہبوارتھے صفین کی جنگ اور دیگر جنگوں میں ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ کوفیہ میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ جب امام حسین الطبیخا کے کر بلا پہنچنے کی خبر ملی تو ایام مہادنہ ( مُدا کرات ( 1 ) کے دنوں) میں امام حسین الطبیع کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ان کی آمد آٹھ محرم کی شب میں ہوئی۔اور حملہ اولی

میں شہیدہوئے ہے۔(۲)

۳- بشر بن عمر وحضر می

استیعاب کے مطابق ان کاشجرہ بشر بن عمرو بن احدوث حضرمی کندی ہے۔ ان کا تعلق حضرموت ( یمن ) سے تھا۔ بیتا بعی تھے اورمشہور بہادر بیٹوں کے باپ تھے۔ بیدندا کرات کے دنوں میں ا مام حسین الطینی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔شب عاشور کے ذیل میں ان کا واقعہ درج کیا جاچکا ہے۔ سیدعبدالمجید حمینی کے مطابق وہ بیٹا جورَ نے میں گرفتار ہوا تھااس کا نام عمروتھااور جو بیٹاان کے ساتھ کر بلامیں

موجودتھااس کا نام محمرتھا (۳) \_ان کا نام زیارت ناحیہ میں موجود ہے جس میں واقعہ کی طرف بھی اشارہ ہے۔ ﴿السلام على بشر بن عمرو الحضرمي ﴾ جب كهوف يسان كانام محربن بشرب جو كلِّ

نظرہے۔

٣- جابربن حجاج

ان کا تعلق بنی تیم سے تھا۔ بہا در اور شہر سوار تھے اور کوفہ کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے مسلم بن عثیل کی ہیعت کی تھی اور جنابِ مسلم کی گرفتاری کے بعدا پنے قبیلے والوں میں پوشیدہ ہو گئے تتھے۔

جب امام حسین کے کر بلاآنے کی خبر نی تو عمر سعد کے لشکر میں شامل ہوکر کر بلا پہنچ گئے اور امام حسین الطبیجائے

ا۔ ایا معباد نداُن دنوں کو کہتے ہیں جن میں جنگ ہے قبل فریقین میں مذاکرات ہوتے ہیں۔

٢ - ذخيرة الدارين ٣٢٢٧، رجال مامقاني

٣ ـ ذخيرة الدارين ١٨٨

ایام ندا کرات میں ملحق ہوئے۔(۱) ۵۔ حباب بن عامرتیمی

ان کا نسب حباب بن عامر بن کعب بن تیم اللات بن نظبه ہے۔ بیکوفہ کے رہنے

والے اور جناب مسلم بن عقیل کی بیت کرنے والول میں شامل ہیں۔ جناب مسلم کی گرفتاری برایے قبیلے

والوں (بن تیم) میں کچھ دنوں پوشیدہ رہے۔ جب امام حسین اللی کے آنے کی خبر سی تو حصب کر کوفہ سے فکلے اورا ثنائے راہ میں امام حسین اللی کے قافلہ سے ملحق ہوئے اور ان کے ساتھ کر بلاآئے ۔ ابن شہرآ شوب نے

ان کا نام حباب بن حارث لکھا ہے اور حملہ اولی کے شہداء میں شار کیا ہے۔ (۲)

٧- جله بن على شيماني

سيدعبدالجيد سينى كےمطابق ان كاشجره بيہ بےجبله بن على بن سويد بن عرو بن عرفط بن ناقد بن تیم بن سعد بن کعب بن عمر دبن ربیعه شیبانی مطبرانی اورابونییم وغیره نےمطین کی سند سے عبیداللّٰدا بن ابی رافع ہے روایت کی ہے کہ جبلہ بن علی صفین میں علی کے ساتھ تھے ان کا شار کوفیہ کے بہا دروں میں ہوتا تھا۔ جناب مسلم بن عقیل کے ہمکاروں میں تھے۔ قتل مسلم کے بعدایے قبیلے میں پوشیدہ ہوگئے۔ امام حسین الطين كربال بيني كربال ويني كرامام كى خدمت مين مهادندك دنول مين ينجد زيارت ناحيه مين آب كانام ہے۔ ﴿السلام على جبلة بن على الشيباني ﴾ ابن شرآ شوب كے مطابق ملاولى ميں شہيد

۷۔ جنادہ بن کعب بن حرث انصاری خزر جی

بداین اللی وعیال کے ساتھ مکہ سے امام حسین اللیلی کے ساتھ کر بلا آئے تھے۔ جب

فوج پزیدنے حسنی کشکر پرحملہ کیا تو یہ جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ان کا بیٹا عمر بن جنادہ بھی کر بلا میں شہید

ا - ذخيرة الدارين ص٢٦٠ بحواله الحدائق الوردية

۲۱ ذ خیرة الدارین ۲۲۷ بحواله الحدائق الوردییة

٣ ـ ذخيرة الدارين ص٢٣٢

Presented by ://https://jafrilibrary.com

Presented by: https://jafrilibrary.com/

ہوالیکن اُس کا نام حملہ اولیٰ کے شہیدوں میں نہیں ملتا۔ اس کی شہادت کا ذکرا لگ ملتا ہے۔ (۱) ۸۔ جندب بن جیر کندی

مطابق حملهاولی میں شہید ہوئے۔زیارت رجیبہ میں ان کا نام ہے۔(۲)

تاریخ این عسا کر کے مطابق بیہ جندب بن زہیر بن حارث بن کثیر بن جشم بن جمیر ہیں۔ بیکندی خولانی تھے اور کوفیہ کے رہنے والے تھے یہ بھی کہاجا تا ہے کہ صحابیت کا شرف بھی حاصل تھا۔ پیلی کے ساتھ صفین کے معرکے میں شریک تھے اور کندہ اور از د کے سر دار تھے۔ ابو مخف کے مطابق جندب کو فہ ہے نکل کرحاجر (بطن رمتہ ) پر کُر کی ملاقات سے پہلے امام حسین النظیم کی خدمت میں حاضر ہو گئے تھے۔طبری کے

9۔ جو بن بن مالک

ابنِ عسا کرنے ان کاشجرہ جوین بن مالک بن قیس بن نظبہ لکھا ہے۔ان کاتعلق بن تمیم سے ہے۔ بیای قبیلے کے ساہوں کے ساتھ ابن سعد کے شکر میں تھے۔ ابن سعد نے جب امام حسین الطیخان کے شرا لطا کومستر دکردیا تو بیا پنے ساتھیوں کے ساتھ شپ عاشور کی تاریکی میں امام کے لٹکرے کتی ہوگئے۔ ان افراد کی تعدادسات تھی۔ (۳)

•ا۔ حارث بن امر القیس کندی

اصابہ میں اُن کا نسب نامہ یہ ہے۔حارث بن امرُ القیس بن عالب بن منذر بن امرُ القیس بن عمرو بن معاویة الا کرمین کندی ہے۔ان کا شارمشہورعبادت گز اروں میں اور بہا دروں میں ہوتا تھا۔ جنگوں اور معرکوں میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ ابن سعد کے شکر کے ساتھ کر بلا آئے تھے۔ امام حسین الطبی کے کلام کے مستر دہونے کاعلم ہوا تو امام حسین النکی کی خدمت میں آگئے۔

ا - فغيرة الدارين ٢٣٣٠

۲- وسيلة الدارين ص١١٨ ذخيرة الدارين ص٢٣٦

٣\_ ذخيرة الدارين ص٢٢٣

brarv.com

Presented by: https://jafrilibrary.com/

اا۔ حارث بن نبہان

حارث کے والد نیمان حضرت حمزہ کے غلام تھے۔ان کا شار بہادروں اور شہبواروں میں ہوتا تھا۔ا نکا انتقال حضرت حمزہ کی شہادت کے دوسال کے بعد ہوا تھا۔حارث امیر المومنین اور حسنین کے

خدمت گزاروں میں تھے۔امام حسین الطبیق کے ساتھ ہی کر بلاآئے تھے۔

۱۲۔ تجائے بن بدر

یہ بھرہ کے رہنے والے ہیں۔اوران کا تعلق بنی سعد بن تمیم سے تھا۔امام حسین الطبیخ کے خط کے جواب میں مسعود بن عمرو نے جو خطالکھا تھاوہ انہیں کے ہاتھ روانہ کیا تھا۔ حجاج خط دینے کے بعد

امام ہی کی خدمت میں رہ گئے (۱)۔ آپ کا نام زیارت ناحیہ میں تجاج بن بدراور زیارت رحبیّہ میں تجاج بن یزید ہے۔ بعض لوگوں نے ان کا نام تجاج بن زیر سعدی بھی لکھا ہے۔

سا۔ حلاس بن عمر وراسی

بیادران کے بھائی نعمان بن عمر دراسی امیر المومنین کے اصحاب میں تھے اور آپ کی طرف سے کوفدکی انتظامیہ کے افسرتھے۔اور جنگ صفین میں شریک تھے۔ بیا ہے بھائی کے ساتھ ابن سعد کے لئکر میں تھے۔امام حسین کے شرا لط کے قبول نہ ہونے پر دونوں بھائی شب عاشور امام حسین کی خدمت میں

رین سے این شہر آشوب کے مطابق حملہ اولی میں شہید ہوئے۔(۲) حاضر ہو گئے ۔ابن شہر آشوب کے مطابق حملہ اولی میں شہید ہوئے۔(۲)

۱۲ زاہر بن عمر و کندی

یہ کوفیہ کے معروف اور معمرا فراد میں تھے (۳)۔ یہ شجاعت اور محبت آل مجمر میں مشہور تھے۔ عمرو بن حق خزاعی کے ، تول عمل ، دونوں میں ہم زبان اور ہم کارتھے عمر دبن حمق کی طرح یہ بھی معاویہ کو

ا۔ ابصارالعین ص۲۱۲

٢- ابصارالعين ٤١٨، ذخيرة الدارين ٢٢٨

۳۔ انصارالحسین ص ۸۷

مطلوب تھے۔عمرو کی شہادت کے بعد پوشیدہ ہوگئے۔ سن ساٹھ ہجری میں جج کے لئے مکہ آئے اور وہیں سے امام حسین الگیٹی کے ساتھ ہوگئے۔ آپ کا نام زیارت ناحیہ میں ہے۔ (۱)

## ۵۱۔ زہیر بن سلیم از دی

اصابہ میں زہیر بن ملیم بن عمرو ہے۔ جب انھوں نے دیکھا کہ لشکر یزید قتل حسین پر کم بستہ ہے تو شب عاشورامام حسین الگی ہے آ کر ملحق ہوگئے۔ زیارت رجبیہ میں زہیر بن سلیمان پر سلام ہے جو بظاہر انہیں کا نام معلوم ہوتا ہے۔ صاحب قاموس الرجال نے زہیر بن سلمان لکھا ہے۔ صاحب انصار الحسین نے زہیر بن بشر عمی تحریر کیا ہے (۲)۔ بظاہر ایک ہی شخصیت کے مختلف نام ہیں جو استساخ اور کتابت کی غلطیوں سے بیدا ہوئے ہیں۔

# ١٦۔ سالم (عامر بن مسلم كے غلام)

عامر بن مسلم بھرہ کے رہنے والے تھے۔ جب یزید بن ثبیط اپنے بیٹوں اور ہمراہیوں کے ساتھ مکہ میں ابطح کے مقام پرامام حسین الطیلا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عامر بن مسلم اوران کے غلام جناب سالم بھی ساتھ تھے۔سالم وہیں سے ساتھ کر بلاآئے (۳)۔زیارت ناحیہ میں ان پرسلام ہے۔

# ےا۔ سالم بن عمرو

یہ کوفد کے رہنے والے تھے اور بنوالمدینہ کے فلام تھے۔ جناب مسلم کی گرفتاری کے بعد میہ حکومتی کارندوں سے نج کراپنے رشتہ واروں میں جھپ گئے اور امام حسین النظی ہے آنے کی خبرس کر مذاکرات کے دنوں میں کر بلا آ کر مینی لشکر سے انحق ہوئے۔ (۴)

ا \_ ابصارالعین ص۲۰، ذخیرة الدارین ص۲۴۰

۲\_ قاموس الرجال جهم ۴۸، انصار الحسين ص ۸۷

٤٠ وخيرة الدارين ٢٢٦، ابصار العين ص١٩١

مهمه فرسان الهيجاءج اص١٥٨

## ۱۸\_- سوار بن انی عمیر

اصابداور رجال استر ابادي مين ان كانام سوار بن منعم بن حابس بن الي عمير بن نهم ہمدانی نہی ہے۔امام حسین اللے کے کر بلا پہنچنے کے بعد بیرکو فے سے آ کر مذاکرات کے دنوں میں حسینی لشکر سے کتی ہوئے۔ بیشد بدزخی ہو کر گرفتار ہوئے تو ابن سعد نے ان کے قل کا حکم دیالیکن ان کے قبیلے والوں نے سفارش کر کے انہیں بچالیا۔ چھ ماہ بعد زخموں کی تکلیف ہے انقال ہوا (۱) نیارت رحبیبہ میں ان کا نام سوار بن الی عمیر نہی ہے۔ ممکن ہے کہ سوار کے والد منعم کی کنیت ابو عمیر ہو۔

#### 19 شبيب بن عبدالله (مولى حرث بن سريع مداني)

بيرسول اكرم المنطقة كصحابي تتصاورا ميرالمومنين كيهمراه متيوں جنگوں ميں شريك رہے۔ان کا شار کوفہ کے بہادروں میں ہوتا تھا۔ (۲)

### ۲۰ شبیب بن عبدالله نهتگی بصری

یہ تابعی تھے اور امیر المومنین الطیحاد کی نتیوں جنگوں میں شریک ہوئے ۔امیر المومنین کے بعدامام حسن الطین اوران کے بعدامام حسین القین کی صحبت میں رہے۔ان کا شارامام حسین القین کے اصحاب خاص میں ہوتا ہے۔ بیامام حسین الطیلی کے ساتھ مکہ آئے اور وہاں سے کر بلا آئے اور حملہ اولی میں شہید ہوئے مامقانی نے ان دونوں کے بارے میں لکھا ہے کہ حملہ اولی میں شہید ہوئے اور ان دونوں پر بھی زیارت ناحیہ میں سلام وارد ہوا ہے ان میں ہے ایک ہمدانی اورا کیے نہشلی ہیں (۳) ممکن ہے کہ بید دوالگ الگشخصيتين ہوں \_ واللہ اعلم

#### ۲۱\_ عائذ بن مجمع

یہ اپنے والد مجمع بن عبداللہ کے ساتھ اس گروہ میں تھے جوطر ماح کی رہنمائی میں امام حسین الطبیخ

ا۔ ذخیرۃ الدارین ص۲۵۳

تنقيح القال ج٢ص٠٨

س\_ تنقیح القال جراص٠٨

Presented by: https://jafrilibrary.com

کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور جھے ٹر نے رو کئے کی کوشش کی تھی۔ان کا تذکرہ مجمع بن عبداللہ کے ساتھ کیا جائے گا۔ حداکق وردیہ کے مطابق حملہ اولی میں شہید ہوئے ۔ اور بعض دوسروں کے مطابق سیحملہ او بی ہے قبل ابتدائی جنگ میں اپنے والد کے ساتھ ایک جگہ شہید ہوئے۔(۱)

۲۲- عامر بن مسلم عبدي

یہا یے غلام سالم کے ساتھ بھرہ سے مکہ آ کراہام حسین الطیلا کے قافلے ہے ملحق ہوئے تھے اور امام کے ساتھ ہی کر بلاآئے تھے۔ زیارت ناحیہ اور رحبیّہ میں ان پرسلام ہے۔ ابن شہرِ آشوب نے حملہ اولی شہداء میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔

سور عبدالله بن بشر

عبدالله اوران کے والد بشر کا شار بہادروں اور حق کا دفاع کرنے والوں میں ہوتا ہے۔صاحب حدائق کے مطابق عبداللہ عمر سعد کے شکر کے ساتھ آئے تھے اور مہادنہ کے ایام میں لشکر حسینی سے ملحق ہوئے اورحملہاولی میں شہید ہوئے۔

۲۲۴ عبدالله بن بزید بن نبیط عبدی

یہ اپنے بھائی عبیداللہ اور والدیزید بن نبیط کے ساتھ بھرہ سے مکہ پینچے اور حسینی قافلہ کے ساتھ کر بلاآئے کے مطبری اور ابن شہر آشوب نے حملہ اولی کے شہیدوں میں درج کیا ہے۔

۲۵۔ عبیداللہ بن بزید بن نبط عبدی

ان دونوں بھائیوں کا تذکرہ زیارت ناحیہ میں ہے۔اورزیارت رجیتیہ میں بھی ذکر ہے کیک<del>ن والد کا نام بدر بن رقیط ہے۔</del>

عبدالرخمن بن عبدرب انصاری خزرجی بدرسول اکرم ﷺ کے صحابی اور امیر المومنین النیکیز کے بااخلاص محت کرنے والوں

ا۔ ابصاراحین ص سما

ilibrary com Presented by: https://jafrilibrary.com/

میں تھے۔ صاحب حدائق وردیۃ نے لکھا ہے کہ امیر المونین الظیمی نے انہیں قرآن کی تعلیم دی تھی اوران کی تربیت بھی فر مائی تھی ۔ ابن جم عسقلانی نے اصابہ میں ااور ابن اثیر نے اسد االغابہ میں ابن عقدہ کی کتاب الموالات کے حوالے سے تحریر کیا ہے کہ علی نے رحبہ کے مقام پرلوگوں کوشم دلائی کہ جن لوگوں نے غدید تم میں رسول اکرم تا الموالات کے حوالے سے تحریر کیا ہے کہ علی نے رحب ہوئے جن میں ابوایوب انصاری ۔ ابوعم ہیں عمر و بن تھس ، ابوزیب ، بہل بن حنیف ، خزیمہ بن ثابت ، عبد لللہ بن ثابت ، عبد الله ان الموسلولی عبد بن عازب ، نعمان بن عبد ان انصاری ، ثابت بن و دیوانصاری ، ابوفضاله انصاری اور عبد الرحم میں عبد رب انصاری اٹھ کھڑ ہے ہوئے ۔ اوران سب نے اٹھ کر کہا کہ ہم گوا بی دیتے ہیں کہ ہم الموسلول کرم میں المحق کو یے رائے ہوئے سنا ہے کہ ﴿ الله ان الملسه عدر وجل ولیتی و انسا ولی المسموم نیس المام کی کہ انتخاب کہ المحق میں المحق کے اوران لوگوں میں شامل سے جوکونہ میں المام میں ابغضه و اعن من اعانه ۔ یہ کونہ کر سے دیام حسین المام کے اور ترحم اولی میں شہد ہوئے ۔ (۱)

# عبدالرحمٰن كأغلام

طبری نے عبدالرحمٰن بن عبدرب کے غلام سے ایک روایات نقل کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے آتا کے ساتھ تھا۔ جب لوگ جمع ہو کر حسین کی طرف بڑھنے گئے تو حسین نے ایک خیمہ لگانے کا تھم دیا۔ چر تھم دیا کہ مشک ملا ہوانورہ ایک برتن میں لایا جائے امام حسین الگیلی نورہ لگانے کے لئے خیمہ میں داخل ہوئے اور میری ہے آتا عبدالرحمٰن بن عبدرب اور بریر بن خضیر ہمدانی کندھا ملا کر خیمہ کے درواز بے پرایستادہ تھے اور دونوں با قیماندہ نورہ کے استعال میں پہل کرتا جا ہے تھے۔ اس وقت بریر نے عبدالرحمٰن سے مزاح کرتا شروع کیا۔ عبدالرحمٰن نے بریر سے کہا کہ بیمزاح کا وقت نہیں ہے۔ بریر نے جواب میں کہا کہ میری قوم جاتی شروع کیا۔ عبدالرحمٰن نے بریر سے کہا کہ بیمزاح کا وقت نہیں ہے۔ بریر نے جواب میں کہا کہ میری قوم جاتی ہے کہ میں جوانی اور بڑھا ہے ہیں بھی اہلِ مزاح نہیں رہائیکن اب جوسعادت ہمیں نصیب ہونے والی ہے کہ میں جوانی اور بڑھا ہے ہیں بھی اہلِ مزاح نہیں رہائیکن اب جوسعادت ہمیں نصیب ہونے والی ہے

ا - ذخيرة الدارين ص + ٢٤، ابصار العين ص ١٥٨

اس سے میں خوشی حاصل کررہا ہوں۔ ہمارے اور حورعین کے درمیان میں صرف اتنا فاصلہ ہے کہ ہم ان کی تكوارول سے شہید ہوجا كيں ۔عبدالرخمن كاغلام كہتا ہے كہ جب امام حسين الطيئة فارغ ہو گئے تو ہم خيمہ ميں داخل ہوئے اور ہم نے نورہ استعال کیا۔ پھر اصحاب حسین نے شدید جنگیں کیں۔ جب سب گزر گئے تو میں ان لوگوں کو جھوڑ کر بھاگ گیا۔ اگر چه میدوا قعداس موقع کانهیں تھالیکن عبدالرحمٰن بن عبدرب غلام کےحوالہ سے نقل کیا گیا۔ میدوایت حد درجہ

- مشکوک ہے اس لئے کہ
- (۱) پیغلام مجہول الاسم والحال ہے۔
- (٢) اس نے واقعہ کا جووقت بتلایا ہے وہ میہ ہے کہ جب فوج پزیدامام حسین کی طرف بڑھ چکی تھی جب بیواقعہ پیش آیا جوعقل اور مقتضائے جنگ کےخلاف ہے۔
- (٣) نوره لگا ناعطر لگا نانہیں ہے بلکہ اس میں کچھ وقت لگتا ہے۔غلام کے قول سے بیاندازہ ہوتا ہے کہ اصحاب ایک طویل مدت تک انتظار میں کھڑے رہے۔
- (۴) جب اصحاب یکے بعد دیگرے گئے ہول گے تو اس میں بھی دفت لگا ہوگا اور بیوہ وفت ہے جب فوجیں حملہ کے لئے تیار کھڑی ہیں۔ بیصور تحال غیر معقول اور غیر فطری ہے۔
- (۵) غلام نے جمع متکلم کا صیغہ ااستعال کیا ہے ۔ یعنی وہ بھی اپنے آقا اور آقا وں جیسے لوگوں کے ساتھ نور ہ
- (٢) نوره لگانے کے لئے پانی ضروری ہے اور ہم بہ جانتے ہیں کہ ساتویں محرم سے پانی بند ہونے کے سبب انسان اور جانور پیاسے تھے۔ بیراتنی بڑی اور متواتر حقیقت ہے کہ اس سے انکار ممکن نہیں ہے ایسی صورت میں نورہ کے لئے پانی کی فراہمی ناممکن تھی۔ بیجھی ذہن میں رکھنا جیا ہیے کہ تفحص کے باوجو دطبری ہے بی اس روایت کا سراغ نہیں ماتالہذا بیخو وطبری پااس کے راویوں میں سے کسی کی وضع کر دہ ہے۔

٢٦ عبدالرحمٰن بن مسعود

عبدالرحمٰن اوران کے والدمسعود بن حجاج کوفہ کے مشہور بہا دروں میں تتھے۔ابن سعد

کے لٹکر کے ساتھ کر بلا آئے۔ جنگ کے آغاز ہونے سے پہلے کوامام کی خدمت میں آئے اور لشکر میں شامل ہو گئے (۱) ۔ لوگوں نے ان کا آناسا تویں محرم کولکھا ہے۔ (۲) ۲۷\_ عمر وبن ضبیعه میمی

عسقلانی نے اصابہ میں ان کانسب اس طرح تحریر کیا ہے۔ عمرو بن ضبیعہ بن قیس بن تغلبہ ضبی تیمی ۔اور نکھا ہے کہ انہوں نے رسول اکرم قلافشاؤ کا زمانہ پایا تھا۔ پیشہسواروں اور بہا درافراد میں شار ہوتے تھے۔ بیابن سعد کے لٹکر میں تھے امام حسین الطیلا کے شرا کط قبول نہ کرنے پراسے چھوڑ دیا اور ا مام حسین الظیلا کی خدمت میں حاضر ہو گئے ۔ زیارت ناحیہ میں ان کا نام ہے۔ (۳)

۲۸۔ عمّار بن حسّان طائی

ان کے والد حسّان امیر المومنین الطّیکیٰ کے خاص عقید تمندوں میں تھے اور صفّین میں شہید ہوئے۔ آپ امام حسین الطیعی کے قافلہ میں مکہ ہی ہے شامل ہوئے تھے۔ان کا نام زیارت ناحیہ میں ہے۔

# ۲۹ عمار بن الي سلامه بهداني

اصابہ کےمطابق ان کانسب بیہ ہے ممارین الی سلامہ بن عبداللہ بن عمران بن راس بن دالان صمد انی ان بزرگ نے رسول اکرم ﷺ کا زمانہ دیکھا تھااور علی ﷺ کے اصحاب میں متھاور آپ کے ساتھ تنیوں جنگوں میں شرکت کی تھی۔بصرہ جاتے ہوئے عمّار نے امیر المومنین الطیخیٰ سے یو چھاتھا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ آپ نے جواب دیا تھا کہ میں انہیں خدا کی اطاعت کی طرف دعوت دوں گا۔اگرانہوں نے دعوت قبول کر لی تو محت کاسلوک کروں گاورنہ جنگ کروں گا۔عمار نے جواب دیا کہ جو شخص لوگوں کوخدا کی طرف دعوت دیتا ہے وہ بھی مغلوبنہیں ہوتا (۲۷) زیارت ناحیہ میں آپ کا نام ہے۔

ا الصارالعين ص١٩٣٠ ذخيرة الدارين ص٢٣٣٠

۲\_ فرسان الهجاءج اص۲۳۳

٣\_ ابصارالعين ١٩٣٠ ذخيرة الدارين ٣٢٣

٣ ابصارالعين ص١٣٥٠ ذخيرة الدارين ٢٣٩

# مهر قاسم بن حبيب بن ابي بشراز دي

صاحب حدائل کے مطابق میدائی کے بہت معروف شہوار اور بہادر تھے۔
کوفد کے رہنے والے تھے۔ بیدائن سعد کے نشکر کے ساتھ کر بلا آئے تھے اور امام حسین الطبی کے کشکر سے
مہاد نہ کے دنوں میں ملحق ہوئے تھے۔ عاشور کے دن جب ابن سعد کے نشکر نے حملہ کیا توبی قبال کر کے جملہ اولی
میں شہید ہوئے۔(۱)

# اس قاسط بن زهير تغلمي

رجال بوعلی کے مطابق ان کا نسب قاسط بن عبداللہ بن زہیر بن حارث تعلمی ہے۔ یہ امیرالمومنین الطبی کے اصحاب میں ہیں اورصفین میں تمیم بھرہ کے دستے کے علمبر دار تھے۔ قاسط کی طرح ان کے دونوں بھائی مقسط اور کر دوس بھی اصحاب امیر المومنین میں سے تھے اور آپ کے ساتھ تینوں جنگوں میں شریک رئے تھے علی کی شہادت کے بعد کوفہ بی میں رہ گئے۔ امام حسین الطبی کی آمد کی خبرین کر پوشیدہ طور پر شب عاشور آپ کی خدمت میں ہینچے۔ اور عاشور کے دن جملہ اولی میں شہید ہوئے۔ (۲)

# ۳۲\_ کردوس بن زهیر متغلبی

ان کے بھائی قاسط کے تذکرے میں ان کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ بعض دوسرے طریقوں سے بھی ان کا نام آیا ہے۔ان دونوں بھائیوں کا تذکرہ زیارتِ ناحیہ میں ہے۔

## ٣٣٥ كنانه بن عتيق

اصابہ کے مطابق ان کا شجرہ کنانہ بن عتیق بن معاویہ بن صامت بن قیس ہے۔ کنانہ اور ان باب سیر کا بیان ہے کہ کوفہ میں ان کی اور ان باب سیر کا بیان ہے کہ کوفہ میں ان کی پارسائی اور بہا دری کی شہرت تھی۔ آپ کا شار شیر کوفہ کے قاریانِ قرآن میں بھی کیا جا تا ہے۔مہادنہ کے دنوں

ا۔ ذخیرة الدارین ص۳۳۳،ابصار العین ص۲۸۱

٢- وخيرة الدارين ص٢٢٢، ابصار العين ص٠٠٠، وسيلة الدارين ص١٨٣

میں امام کی خدمت میں حاضر ہوئے (۱) زیارتِ ناحیہ میں ان کا نام ہے۔ هها مسلم بن کثیراز دی

ان كا شار تا بعين ميں ہوتا ہے۔اصابہ نے انہيں صحابی لکھا ہے۔امير المومنين الطيخ کے ساتھ جنگ جمل میں شریک ہوئے عمر دبن ضبیمی نے ان کی پیڈلی کو تیر سے زخمی کر دیا جس ہے ان کے

یاؤں میں نقص واقع ہو گیالہذا آپ کواعرج بھی کہاجانے لگا (۲)۔ان کا نام زیارت ناحیہ میں اسلم بن کثیراور زیارت وحییه میں سلیمان بن کیرنقل کیا گیاہے۔ (۳)

۳۵\_ مسعود بن حجاج

بیاوران کے فرزندا پنے زمانے کے مشہور بہادر افراد میں شار ہوتے تھے \_مسعود کا تذکرہ جنگوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ اوران کے فرزند عبدالرحمٰن مذاکرات (مہادنہ) کے دنوں میں ابن سعد کے لشكر ميں كربلا آئے اور امام حسين الطيخة كى خدمت ميں حاضر ہو گئے۔اور دونوں حملہ اولى ميں شہيد ہوئے۔ان دونوں کے نام زیارت ناحیہ میں ہیں۔

٣٧ مقسط بن زہير

قاسط بن زہیر کے بھائی ہیں۔ان کا تذکرہ قاسط کے ذیل میں کر دیا گیا ہے۔

٣٧- نفر بن ابي نيزر

نصر کے والد ابونیز بعض ما خذ کے مطابق سلاطین عجم کی نسل سے تھے۔ کاملِ مرر د کے مطابق نجاشی کی نسل سے تھے۔ بچینے میں اسلام لائے اور رسول اکرم قائد نشاق کی تربیت اور خدمت میں رہے۔ رسول اکرم کے بعد خانۂ علی وسیدہ کی خدمت گزاری میں مشغول رہے۔امیر المومنین الطیخ کے باغات (عین

۲- ذخيرة الدارين ص٢٣٢ ، ابصار العين ص١٨٥

سر انصار الحسين ص ١٠٨

1/1

ا- ذخيرة الدارين ٣٢٢،ابصارالعين ص ١٩٩

ابونیز اور بغیبغہ ) کے انتظامات آپ کے سپر دھے۔ان کے بیٹے نصر بہا دری میں مشہور تھے۔ یہ امام حسین الطبی کے ساتھ مدینہ سے اور شہادت تک ساتھ رہے۔اور حملہ اولی میں شہید ہوئے۔(۱)

#### ۳۸ نعمان بن عمر وراسبی

یہ حلا س بن عمروکے بھائی ہیں۔ان کا تذکرہ حلاس کے ذیل میں کیاجاچکا ہے۔ .

# س- تعیم بن مجلان انصاری

ان کا تعلق خزرج سے تھا۔ یہا سے دو بھائیوں نضر اور نعمان کے ساتھ جنگ صفین میں علی کے ساتھ جنگ صفین میں علی کے ساتھ بھتے نظر اور نعمان انتقال علی کے ساتھ بھے۔ بیتیوں بھائی نبر دآز مائی کے علاوہ شاعری میں بھی شہرت رکھتے تھے نظر اور نعمان انتقال کر گئے ۔ نعیم کا قیام کوفیہ میں تھائی میں حاضر ہوئے تھے۔

حملہ اولی کے شہداء کی بیر فہرست حتمی نہیں ہے۔اس میں کمی اور بیشی کے امکانات ہیں۔ بی فہرست ہمرتب ہوئی لہٰذااسے ہاتی رکھا گیا اور دوبارہ ان اساء کو شہداء کر بلا کی فہرست میں بھی درج کیا گیا ہے۔ فاضلِ قرشی کے مطابق مبارزت کی جنگ حملہ اولی کے بعد شروع ہوئی ہے۔انھوں نے عبداللہ بن

عمیرے بیاراورسالم کی جنگ پہلے حملہ کے بعد لکھی ہے۔ (۲)

# عبدالله بن عمير كلبي

عبدالله بن عمير كاتعلق بن عليم سے تھا۔ كوفه ميں جعد كے كنويں كے قريب ان كا گھر تھا۔ دہ اپن زوجه ام وهب بنت عبد كے ساتھ سكونت پذير ہے۔ ايك دن انہوں نے خيله مين ديكھا كہ لوگ جنگی مهم كى تياريال كررہے ہيں۔ ان كے سوال كرنے پركسى نے انہيں بتلايا كه يہ لوگ سين بن فاطمہ بنت محمد رسول الله ہے جنگ كہ ميں تو مشركين سے جہاد كرنے كا بہت شوقين رہا ہوں۔ مير بے خيال ميں وہ لوگ جورسول الله كى بيٹى كے بيٹے سے جنگ كرنے جارہے ہيں تو اسے جہاد ہے كم تونہ ہوگا۔

ابه الصارالعين ص ٩٧

٢- حيات الامام الحسين جساص ٢٠٠

7/17

بیسوچ کروہ گھر آئے اورا بنی زوجہ کوصورت حال ہے آگاہ کرکے اسے اپناارادہ بھی بٹلا دیا۔ زوجہ نے کہا کے تم نے بہترین فیصلہ کیا ہے اللہ تمہیں بہترین کا موں کی ہدایت کرتارہے۔اس عمل کو انجام دو اور مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ ابنِ عمیرا پی زوجہ کے ساتھ رات کے وقت سفر پر نکلے اور امام حسین النکیلا کی خدمت میں بہنچ کران کے ساتھ قیام پذر ہو گئے۔

عاشور کے دن جب ابن سعد اور اس کے تیرانداز تیر برسا چکے تو اس کے شکر سے زیاد ابن ابوسفیان (۱) کے غلام بیاراور عبیداللہ بن زیاد کے غلام سالم نے میدان میں آگر حینی کشکر سے مبارز طلبی کی۔اس پر حبیب ابنِ مظاہراور بربر بن خضیر میدان میں جانے کے لئے اٹھے۔امام حسین الطبی ان سے ارشادفر مایا کتم بیڑھ جاؤ۔اتنے میں عبداللہ بن عمیر کلبی نے اٹھ کر جنگ کی اجازت جا ہی۔امام حسین الطبی نے ان پر نگاہ کی تو انھیں گندم گوں، طویل قامت ،مضبوط بازؤں اور چوڑے سینے والا پایا تو فرمایا کہ میں اسے اپنے حریفول سے بہترین جدال کرنیوالا دیکھ رہاہوں اگرخواہشمند ہوتوان کی طرف جاؤ۔امام سے اجازت لے کر میدان میں آئے۔ان دونوں غلاموں میں ہے کسی نے عبداللہ سے سوال کیا کہتم کون ہو؟ عبداللہ نے اپنے نام ونسب سے آگاہ کیا تو اس نے جواب میں کہا کہ ہم تمہیں نہیں پہچانتے ، زہیر قین حبیب بن مظاہر یا بریر میدان میں آئیں تو ہم اُن سے جنگ کریں عبداللہ بن ممیر نے بین کرجواب دیا پیسا بن الذانية وبك رغبة عن مبارزـة أحـد من الناس وما يخرج اليك من الناس احد الا وهو خير منك ﴾ اےبدكارعورت كے بيٹے! تم بھى اس قابل ہو گئے كہ لوگ تمہارى خواہش كے مطابق ميدان ميں آئیں۔جو بھی میدان میں آئے گا وہ تم سے تو بہتر ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر بیار پرشدت کے ساتھ حملہ کیا اور اسے گرا کرفتل کرنا چاہتے تھے کہ سالم نے عبداللہ پر حملہ کر دیا۔اصحابِ حسین نے انہیں آ واز بھی دی کہ بچو! حملیہ آورآ رہاہے کیکن عبداللہ نے کوئی توجہ نہ کی۔سالم نے نزدیک آ کرعبداللہ برضرب لگائی۔عبداللہ نے اس کاوار ا پنے بائیں ہاتھ پرروکالیکن اس وار ہے عبداللہ کی انگلیاں کٹ گئیں عبداللہ نے سالم پر بھی حملہ کیا اور اسے بھی بیار کی طرح قتل کر دیا۔اور بیر جز پڑھتے ہوئے امام کی خدمت میں واپس آئے۔

ا۔ اس شخص کوزیاد بن اسید کہاجا تاہے۔

ان تسنكرونى فسأنسا بن كلب حسبی ببیتی فی علیم حسبی إنسى امسره ذو مسرة و عسصبى ولست بالخوار عند النكب إنّــــى زعيــم لك أم وهـــب بالطعن فيهم مُقدِما والضرب ضرب غلامٍ مومنٍ بالرّب

اگر مجھے نہیں جانے ہوتو جان لو کہ میں قبیلۂ کلب ہے ہوں۔اور میرے لئے بیکا فی ہے کہ میر اتعلق بن علیم ہے ہے۔ میں محکم ارادے کا غضب ناک شخص ہوں اور مصیبتوں کے نازل ہونے کے وقت کمزوز نہیں یڑتا۔اے ام دهب میں وعدے پر قائم ہوں کہ دشمنوں کو نیز ہ اور تلوار کی ضرب لگا وَں گاالی ضرب جوخدا پرایمان رکھنے والے کی ضرب ہے۔

اس کی زوجہام وهب بنت عبداللہ ایک ککڑی لے کراس کے پاس پہنچ گئی اور کہنے لگی کہ ﴿ فِیدالٰک ابى وامَّى قاتل دون الطيبين ذريّة محمد ﴾ مير ے الباتِتم يرفدا بول تم محدرسول الله عَلَيْشُكَكُ کے پاکیزہ خاندان کی طرف سے جنگ کرو۔عبداللہ نے اسے واپس خیمہ میں پہنچانا حام الیکن اس نے تختی کے ساتھا ہے شوہر کا لباس بکڑا ہوا تھا اور یہ کہتی تھی کہ میں تمہیں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گی جب تک خود بھی اس راه مین قتل نه ہوجاؤں۔اس موقع پرامام حسین اللیلانے اسے آواز دے کرارشاوفر مایا ﴿ جُهِ زِیتُ م عن اهل بيت رحمك الله النساء فاجلسي معهن خيرا ارجعي فانه ليس على النساء قتال ﴾ متہمیں اہل بیت رسول کی طرف سے اچھی جزاء ملے۔ واپس جاؤعورتوں میں اوران کے پاس بیٹھو۔اس لئے کہ عور تول پر جہادنہیں ہے۔ وہ عورت واپس چلی گئی۔ (۱)

ميسره يرحمله

زبیدی کابیان ہے کہ فوج پزید کا ایک سردار عمرو بن حجاج اصحاب حسین سے قریب ہوا تواس نے اپنے فوجیوں کوآوازیں دیں کہا ہالی کوفیا اپنی اطاعت پر قائم رہواوراینے اجتماع کومضبوط رکھو اور جو تحف دین سے خارج ہو گیا ہے اور سردار کی مخالفت کرتا ہے اسے قبل کرنے سے نہ پیکیاؤ۔اس کے جواب

ا - تاریخ طبری ج ۴۷ س ۳۲۷ ۱۳۲۷، ارشا دمفیدج ۲ص ۱۰۱

مين الم حسين الميلية في عمروبن حجاج سي كهاكه ﴿ أَعَلَّى تَحْدُضُ النَّاسُ أَنْدُنُ مُرقَنَا وانتم ثبتم عليه اما والله لتعلمن لوقد قبضت ارواحكم و مُتُم على اعمالكم أينا مرق من الدين و من هو أولى بصلى النار ﴾ كياتم مير عظاف لوگول كوبخر كار به بو؟ كيابم دين سے خارج ہو گئے ہیں اورتم لوگ اس پر قائم ہو؟ خدا کی شم جب تھاری روحیں قبض ہوں گی اورتم انہیں اعمال کے ساتھ مرد گے اس وقت مصیں یقیناً معلوم ہوجائے گا کہ کون دین سے خارج ہوا ہے اور جہنم کا ایندھن بننے کا سزادارہے۔اس کے بعد عمرو بن حجاج نے فرات کی جانب سے اپنے مینہ کے ساتھ حسین پر حملہ کیا (۱)۔ طری نے اس روایت چند صفحات قبل عبداللہ بن عمیر کی روایت کی آخری سطروں میں ابو جناب سے قتل کیا ہے کے عمروبن حجاج کی فوجوں نے فوج حسینی کے میسرہ برحملہ کیا جسینی فوج کے سیاہیوں نے زانووں پر بیٹھ کرایئے نیزے حملہ آور کشکر کی طرف دراز کردیئے۔اس کے سبب دشمن کے گھوڑے آگے نہ بڑھ سکے۔ جب دشمن کی فوج واپس جارہی تھی نوحسین کےفوجیوں نے اس پر تیرا ندازی کی اورقتی بھی کیا۔ بہت سے لوگ زخمی حالت میں واپس ہوئے۔

مبارز طلی کی جنگ میں حسین کے لشکر قلیل کا پلّہ بھاری تھا۔ فوج پزید کے ایک سروار عمرو بن حجاج نے اس صورت حال کو دکیچے کرایے لشکر والوں کو آ واز دی کہتہیں کچھے معلوم بھی ہے کہتم کن لوگوں سے جنگ كررج و القاتلون فرسان المصر وقوما مستميتين لايبرز اليهم احد منكم الاقتلوه على قلتهم ﴾ تم كوفدك شهوارول سے جنگ كرر ہے ہوجوخودم نے يرآ مادہ بيں تم ميں سے جو بھى ان کے مقابلہ پر جائے گا وہ کم تعداد ہونے کے باوجودائے ٹل کردیں گے۔اگرتم انھیں صرف پھروں سے ہلاک کرو گے تو وہ ختم ہوجا کیں گے۔عمر بن سعد نے اس رائے کی ٹائید کی اور کہا کہ اب میارزت نہ کی جائے۔ (٢)۔اس کے بعدعام حملہ کا حکم دیا کی گر صین کی فوج برحملہ کرو۔ ابن کثیر نے کھیا ہے کہ راوی کا قول ہے کہ اس روز بکشرت مبارزت ہوئی شجاعت ودلیری کی بناء پراوراس وجہ سے کہاصحاب حسین کے بچاؤ کاذر لیعہ فقط تلوارتھی ۔انفرادی جنگ میںان کا پلیہ بھاری رہااس لئے بعض افراد نے عمر بن سعد کوانفرادی جنگ ختم کرنے کا

ا۔ تاریخ طیری جہم ساس

۲- تاریخ طبری جهم اسس تاریخ کال رجهم ۲۸

resented by ://https://jafrilibrary.com

Presented by: https://jafrilibrary.com/

مشوره دیا۔(۱)

عبدالله بن حوزه

ہم اپن ترتیب کے مطابق یہ واقعہ لکھ آئے ہیں لیکن طبری اور ابن اخیر دونوں نے اسے عمرو بن جان کے حملے کے بعد تر پر کیا ہے۔ لہذا ابن کثیر کے حوالے سے دوبار فقل کررہے ہیں۔ اس کے بعد ایک شخص جس کا نام عبد اللہ بن خوزہ تھا نکلا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے آ کر کہا کہ اسے حسین آگ مبارک ہو۔ آپ نے فرمایا ہر گزنہیں۔ افسوں ہے تجھ پر۔ میں تو اپنے رب کے پاس جاؤں گا جورجیم ہے شفیع ہمارک ہو۔ آپ نے فرمایا ہر گزنہیں۔ افسوں ہے تجھ پر۔ میں تو اپنے بیس کہ جب وہ الزنے لگا تو گھوڑ ہے سے اور مطاع ہے۔ آگ میں جھو نکے جانے کا حفد ارتو تو ہے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ابن حوزہ کر پڑا اور اس کا ایک پاؤں رکا ہما میں بیٹ گیا۔ اس سے پہلے جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ابن حوزہ میں سے پوچھا کہتم کون ہوتو اس نے کہا میں ابن حوزہ ہوں۔ اس پر آپ نے دعا ما نگی کہ اے اللہ اسے نارجہنم میں وارد فرمادے۔ یہ میں کر ابن حوزہ غصہ سے لال پیلا ہوگیا اور نہر عبور کرنے کے لئے جو آپ کے اور اس کے درمیان حاکل تھی، اپنے گھوڑ ہے کوز برد تی نہر میں اتار نے لگا لیکن گھوڑ ابدک گیا۔ ابن خوزہ کا ایک پاؤں ایک پنٹر کی گھوڑ ہے۔ گر تے دوت ٹوٹ کے دوسرا پاؤں رکا ہما میں پیش گیا۔ مسلم بن عوسجہ نے دوٹر کر اس کا درایاں کا سرایک ایک پھر سے نگر اتا گیا حتی کہ دومر گیا۔ (۲)

طری نے زبیری کی مذکورہ روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے لکھا ہے کہ جبعمروبن حجاجے ہوئے لکھا ہے کہ جبعمروبن حجاجے نے اپ علی میں مسلم بن عوسجہ شہید ہیں۔ جبعمرواپن فوجیوں کے ساتھ والی ہوااور گردو غیر مسلم بن عوسجہ شہید ہیں۔ جبعمرواپن فوجیوں کے ساتھ والی ہوااور گردو غیار بیٹھ گیا تو حسین مسلم بن عوسجہ کے پاس آئے۔ ابھی ان میں تھوڑی سی رمق باتی تھی۔ آپ نے فرمایا فرمائے۔ پھر فرمایا مسلم بن عوسجہ کے اسلم بن عوسجہ کے اے مسلم بن عوسجہ جاتھ ارد ہتم پررتمتیں نازل فرمائے۔ پھر

ا۔ پور بتول ص سےاا

۲\_ یوربتول ص۱۱۱

آپ نے آیت کا ایک جز تلاوت کیا ﴿ منهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبددیلا ﴾ (سوره احزاب) ۔ پھر حبیب ابن مظاہر سلم کے قریب آئے اور کہا کہ سلم تمحاری جدائی بہت ثاق ہے۔ شخصیں جنت کی بثارت مطا ہر سلم نے نحیف آواز میں جواب دیا کہ اللہ شخصیں بھی خیر کی بثارت عطا فرمائے۔ اس پر حبیب نے ان سے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ میں بھی تمحارے پیچے ہی آر ہا ہوں ورنہ میں تم سے کہتا کہ اپنے قرابتداروں اورد بنی امور کے لئے وصیت کردو میں اسے پوراکروں گا۔ مسلم نے اپنے ہاتھ سے امام سین النظامی کی طرف اثارہ کیا اور کہا کہ اللہ تم پر رحمت نازل کرے میری وصیت تو فقط ان کے لئے ہے کہ تم ان پر قربان ہوجانا۔ حبیب نے جواب دیا رہ بوجہ کی شم ایسا ہی کروں گا۔ پھر آپ کی روح قفس عضری سے پر وازکر گئی۔ (۱)

# عبدالله بن عمير كلبي كي شهادت

زبیدی کی بیان کردہ روایت کے مطابق شمر ذی الجوش نے میسرہ سے جملہ کیا (جو یقیناً حسین لشکر کے میمنہ پرہوگا) تواصحاب حسین نے پورے ثبات قدم سے ان کا مقابلہ کیا۔ اس پرحسین اوراصحاب حسین پرہرطرف سے جملہ شروع ہوگیا۔ عبداللہ بن عمیر کلبی نے اس جملہ میں دوافراد کوئل کیا جبکہ اس سے قبل دو افراد (بیاراور دسالم) کوئل کر چکے تھے۔ ابن عمیر شدت سے جنگ کررہے تھے کہ فوج برزید سے بانی بن ثبیت حضری اور بکر بن تی تیمی نے حملہ کر کے انہیں شہید کردیا۔ یہ مسلم بن عوسجہ کے بعد اصحاب حسین میں سے دوسر سے شہید ہیں۔ اس وقت اصحاب حسین نے گھسان کی جنگ کی اور ان کے گھوڑ سے سوار بڑھ بڑھ کے جنگ کررہے تھے جب کہ دہ بنیس تھے (۲)۔ طبر کی نے نمیر بن وعلہ سے روایت کی ہے کہ عبداللہ بن عمیر کلبی کی زوجہ برآ مدہو کیس اور اپنے شو ہر کے سر صاف نہیٹھ کر سرکی مٹی صاف کرتے ہوئے کہنے لگیس کہ شمیس جنت کی زوجہ برآ مدہو کیس اور اپنے شو ہر کے سر صاف نہیٹھ کر سرکی مٹی صاف کرتے ہوئے کہنے لگیس کہ شمیس جنت مبارک ہو۔ اس وقت شمر بن ذی الجوش نے اپنے غلام رشم سے کہا کہ ڈوئیڈ نیٹر نے سے آس کا سر بھاڑ دویا اور وہ راہی جنت ہو کیں۔ (۳)

ا۔ تأریخ طبری جہم س۳۲

۲۔ تاریخ طبری جہم ۲۳۳

۳۔ تاریخ طبری جہص۳۳۳

Presented by ://https://jafrilibrary.com

Presented by: https://jafrilibrary.com/

حملهرشمر

ابن کثیر کے مطابق مسلم بن عوسجہ کی شہادت کے بعد شمر بن ذی الجوش نے میسرہ سے حمله کردیا اور حضرت حسین رضی الله عنه کا قصد کمیالیکن آب کے گھوڑ ہے سوار اصحاب نے پوری طاقت ہے آپ کا دفاع کیا اور نہایت بے جگری سے لڑ کر انہیں پیچھے ڈھکیل دیا۔اس پرشمر نے عمر بن سعد سے پیدل تیر اندازوں کی کمک طلب کرلی۔اس نے تقریباً پانچ سوتیرانداز بھیج دیئے۔اس سپاہ نے آتے ہی اصحاب حسین رضی الله عندے گھوڑوں پر تیر برسانے شروع کردیئے حتی کہ تمام گھوڑے زخمی ہوگئے اور آپ کے تمام گھوڑے سوار پیدل ہوگئے ۔حرنے گھوڑے کے زخمی ہوجانے کے بعد پیدل جنگ کی۔(۱)

سيف وما لك

پیروه ونت تھا جب کہ امام حسین النکیلا کے لشکر کی بڑی تعداد شہید ہو چکی تھی۔اس وقت اصحاب حسین دودواور جار جار کی نکڑیوں میں امام کی خدمت میں حاضر ہوتے اوراجازت لے کرمیدان جنگ كى طرف جاتے تھے۔سيف بن حارث بن سريع اور مالك بن عبداللد بن سريع چازاد بھائى ہونے كے علاوہ مال کی طرف سے سکے بھائی تھے۔ بیدونوں روتے ہوئے امام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا ﴿مایبکیکما انی لارجوا ان تکونا بعد ساعة قریری العین ﴾ تم لوگ کیوں رور ہے ہو؟ مير بي خيال ميں كچھ در بعدتمهارى آئكس ٹھنڈى ہوجائيں گا۔انہوں نے عرض كى جعلنا الله فداك لا والله ما على انفسنا نبكى ولكن نبكى عليك نراك قد احيط بك ولانقدر ان

كرآب كوچارول طرف سے كيرليا كيا ہے اور ہم آپ كى مددكر نے پر قادر نہيں ہيں۔ امام حسين الطبيع نے ان دونول کودعائے فیرے سرفراز فرمایا۔ پھر حظلہ بن اسعد شامی نے بڑھ کراشکرید بیرکونسیحت اور تو تی کی اوران سے جنگ کر کے شہید ہوئے تو بیدونوں بھائی سامنے آئے اور امام حسین النظیم سے رخصت ہو کرمیدان جنگ

نمنعك ﴾ الله بمين آب يرقربان كرے بم اين كئيس بلك آب كے لئے رورہے ہيں۔ بم و كورہے ہيں

میں آئے اور جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ (۲)

ا- يوربتول (ترجمهالبدامه والنهامه)ص ۱۱۸

۲- تاریخ کائل بن اثیرجهم ۳۰، تاریخ طبری جه۳۸ ۲۰۰

Presented by: https://jafrilibra

اصحاب حسین کا ایک گروه جس میں عمرو بن خالد صیداوی، ان کا غلام سعد، جابر بن حارث سلمانی اور مجمع بن عبدالله عائذی تھے، شدت سے شکریزید پر حملہ آور ہوااورلڑتے لڑتے قلبِ لشکر تک پہنچ گیا۔اس گروہ کوفو جوں نے جاروں طرف سے گیرلیا اوران کارابطہ نوج حسینی سے منقطع ہو گیا۔امام حسین الطينة نے ان كى مدد كے لئے حضرت ابوالفضل كو بھيجا۔ ابوالفضل تشريف لے گئے اور اكيلے انہيں نرغهُ اعداء ے نکال لائے کیکن بیلوگ شدیدزخی ہو بیکے تھے اور دشمن کے حملوں کی زدمیں بھی تھے لہذاوہ وشمنوں ہے لڑ کر شہید ہوگئے (۱) ای طرح عبداللہ اور عبدالرحمٰن بن عروہ عفاری بھی میدان جنگ میں گئے اورلڑ کرشہید ہوئے (۲)۔مقرم نے ان دونوں بھائیوں کی جنگ سیف ومالک کی جنگ سے پہلتے تریر کی ہے۔

استغاثه

بعض مقتل نگاروں کے مطابق جب امام حسین الطبی نے اپنے ساتھیوں کے لاشے پڑے ہوئے دیکھے تو رکیش مبارک کو ہاتھ میں لے کر چند جملے ارشاد فر مائے جن میں یہودونصاریٰ اور مجوس پر خدا کے غضب کو بیان کیا (جے ہم ایک خطبہ کے ذیل میں نقل کرآئے ہیں ) اس کے بعد آپ نے صدائے استغاثه بلندفر مائي ﴿ اما من مغيث يغيث الما من ذاب يذبّ عن حرم رسول الله ﴾ كياكوكي ہماری فریا دری کرنے والا ہے؟ کیا کوئی وشمن کوحرم رسول الله ﷺ ماری فریادری کرنے والا ہے۔اس آ واز پر اہلحرم میں شخت گرید دیکا ہوا۔ اور فوج یزید کے دوسیا ہی سعد بن حارث اور اس کا بھائی ابوالحتوف نصرت امام كے لئے فوج يزيد سے جنگ كر كے شہيد ہوئے ۔ (٣) نصف النهار

طری کے مطابق تصف النہارتک شدید جنگ ہوتی رہی۔ الی جنگ چشم فلک نے

M 9

ا۔ تاریخ طبری جہم مہم مقتل مقرم ص ۲۳۹۹

۴۔ مقتل مقرم ص ۲۳۹

۳۰ مقتلِ مقرم ص ۲۳۹

Presented by ://https://jafrilibrary.com

Presented by: https://jafrilibrary.com/

ند کیمی تھی۔ چونکہ اصحاب حسین کے خیمہ ایک دوسرے کے قریب اور ساتھ ساتھ تھے۔ اس لئے بیزیکا لشکر ان برصرف ایک ہی طرف سے حملہ کرسکتا تھا۔ اسے دکھ کر ابن سعد نے ان خیموں کو گرانے کے لئے پچھ لوگ بھیجے۔ اس پر اصحاب حسین نے بین بین چارچار کی نکڑیوں میں ابن سعد کے فوجیوں کو مارنا شروع کیا۔ بید کھی کر ابن سعد نے تکم دیا کہ خیموں میں جا و بلکہ ان میں آگ لگا دو۔ اس پر امام حسین النظی نے اپنے اصحاب سے فرمایا ﴿ دعو هم فلیحر قو ها فانهم لو قد حرقو ها لم یستطیعوا أن یجوزوا الیکم منها ﴾ فرمایا ﴿ دو اس لئے کہ اگر انھوں نے جلادیا تو وہ اُن خیموں سے گزر کرنہیں آسکتے۔ رادی کہتا ہے کہ جسیا امام نے فرمایا تھا و یہا ہی ہوا۔ (۱)

۴ تش زنی

ابن کثیر کا بیان ہے کہ عمر بن سعد نے ان خیموں کوا کھاڑ بھینئے کا تھم دیدیا جوہملہ کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ ادھر اصحاب حسین رضی اللہ عنہ نے خیمے اکھاڑ نے والوں کو تہہ تنے کرنا شروع کردیا۔ اس پرابن سعد نے خیمے جلاڈ النے کا تھم دیدیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ چھوڑ وانہیں خیمے جلانے دو۔ اب بیاس طرف سے حملہ نہیں کر سکتے ۔ پھر شمر بن ذی الجوش، خدا اس کا براکر ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے فیمے کو جلاکر اس کے مکینوں رضی اللہ عنہ کے فیمے کو جلاکر اس کے مکینوں سمیت خاکسترکر دوں گا۔ اس پر عورتیں جی آٹھیں اور خیمہ سے باہر نکل آئے کیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ اللہ تعانی تھے کو آگ میں جو نکے ۔ شبت بن ربعی شمر کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے تیرے اس قول اور سیت خاکس اور تیرے اس موقف سے فتیج تر معاملہ بھی نہیں دیکھا۔ کیا تو عورتوں پر رعب ڈالنا ہے؟ اس پر اسے شمر آئی اور واپس جانے کا ادادہ کر لیا۔ اس کے بعدا بن کثیر نے ٹمید بن مسلم کا قول نقل کیا ہے کہ میں نے مشر نے کہا کہ سے جانے کا ادر دو سراعورتوں اور بچوں کو جانا نے کا۔ خدا کی شم صرف مردوں کو فل کرنے سے بھی تیرا آگ سے جانا نے کا ادر دو سراعورتوں اور بچوں کو جانا کہ کا دیا ہو؟ تو میں نے کہا میں بیرنہ بناوں گا۔ امیر بچھ سے شمر نے بو چھا کہ تم کون ہو؟ تو میں نے کہا میں بیرنہ بناوں گا۔ امیر بچھ سے درائی ہو جھا کہ تم کون ہو؟ تو میں نے کہا میں بیرنہ بناوں گا۔

ا۔ تاریخ طری جہم ۳۳۳

d by://https://jafrilibrary.com Presented by: https://jafrilibrary.com/

دراصل میں ڈرتا تھا کہ اگر میں نے اسے بتادیا کہ میں کون ہوں تو وہ میری پیچان کرلے گا اور سلطان کے سامنے مجھے رسواکرے گا۔(1)

ز هيرقين كاحمله

طبری نے جمید بن مسلم کی روایت کو بڑھاتے ہوئے لکھا کہ اسے نیس شبث بن ربعی آگیا۔اس کی بات شمر کے لئے مجھ سے زیادہ قابل قبول تھی۔اس نے شمر سے کہا کہ میں نے تھاری بات سے زیادہ براعمل نہیں دیکھا۔تم عورتوں پر رعب ڈال رہے ہو؟ شمریہ من کر شرمندہ ہوکر بیلٹنے ہی والاتھا کہ زھر قین نے اپنے دس ساتھیوں کی ہمراہی میں اس پر جملہ کردیا۔ بیجملہ اتنا شدید تھا کہ شمراوراس کے ساتھی ابوعزة ضابی تھا کہ شمراوراس کے ساتھی ابوعزة ضابی بھی قبل ہوگیا۔اس وقت اصحاب حسین پر بھر پور جملہ ہوااوراصحاب حسین قبل ہوئے تھی اور فوج بن بداتی زیادہ تھی کہ ان میں قبل ہوئے تھی اور فوج بن بداتی زیادہ تھی کہ ان میں قبل ہوئے کے باوجود کی کا حساس نہیں ہوتا تھا۔ (۲)

### وفت بنماز

عاشور کادن حسین اوران کے اصحاب پر سے گزرتا جار ہاتھا اور لحے بہلحہ شدا کدومصائب میں اضافہ ہوتا جار ہاتھا۔ حسین کے خیموں کے اندر سہی ہوئی بیبیاں اور بھوکے بیاسے بچے تھے اور خیموں سے بہر تھوڑ کے سے خاندان رسول کے بچھ افراد، کچھ زخی ساتھی اور بچھ شہید ساتھیوں کے لاشے تھے۔ ایسے عالم میں ابوثما مدعم و بن عبداللہ صائدی نے آسان پرنگاہ ڈائی اور زوالی آفاب کود کھی رحسین کی خدمت میں آئے میں ابوثما مدعم و بن عبداللہ صائدی نے آسان پرنگاہ ڈائی اور نوالی آفاد کی ساتھیوں کے لا واللہ لا تقتل حتی اقتل اور عرض کی شین افتال کے ان القی دبی وقد صلیت ہذہ الصلوفة اللّتی دنی وقتها بین دونك انشاء الله واحب ان القی دبی وقد صلیت ہذہ الصلوفة اللّتی دنی وقتها بین اس وقت آپ پر تربان ہوجاؤں میں دیکھر ہاہوں کہ بیلوگ آپ کے تریب پہنچ کے بین کین خدا کی قسم آپ اس وقت

۲۔ تاریخ طبری جہم سے ۳۳۳

تک قتی نہیں ہوں گے جب تک میں قتل نہ ہوجاؤں۔میری خواہش ریہ ہے کہ بینماز جس کا وفت آ گیا ہے، اسے پڑھ کراللہ کی بارگاہ میں جاؤں۔اہام نے آسان کی طرف نگاہ کر کے ارشاد فرمایا ﴿ذَكُونَ الْمُصْلُونَة جعلك اللُّه من المصلِّين الذاكرين نعم هذا اوّل وقتها ﴾ تم ني نمازكويا وكياالسُّمّمين نماز گزاروں اور ذکر کرنے والوں میں قرار دے۔ ہاں بینماز کا اوّلِ وفت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ﴿ سلوهم أن يكفّوا عنّاحتّى نصلّى ﴾ فوجيول عيكهاجائ كدوه جنّك كوروكين تاكرتم نمازيره کیں ۔اس کے جواب میں حصین بن تمیم نے کہا کہ تمہاری نماز قبول نہیں ہے۔حبیب بن مظاہر نے جواب دیا کہ ﴿ زعمت انها لا تقبل من آل الرسول وتقبل منك يا حمار ﴾ احلاه عتمها داخيال ناتص يه ہے کہ آل رسول کی نماز قبول نہیں ہوگی اور تمہاری قبول ہوجائے گی۔ یہ جملہ من کر حصین بن تمیم نے حبیب پر حملہ کردیا (۱)۔اس واقعہ کوحبیب بن مظاہر کے ذمل میں بیان کیا جائے گا۔

نمازظهر

ادهر حبیب جنگ میں مشغول تھے اور ادھرامام حسین اٹھلیکا نے زہیر بن قین اور سعید بن عبداللَّد کو حکم دیا کہ بیر حضرات ان کے آگے کھڑے ہوجا کیں۔اس صورت میں آپ نے آ دھے افراد کے ساتھ نمازِ خوف ادا فرمائی ۔ایسے میں امام حسین اکھی کی طرف تیرآیا تو سعید بن عبداللہ نے آگے بڑھ کراسینے آپ پرروک لیا۔ وہ تیروں کوامام حسین النظام تک پہنینے سے روکتے رہے یہاں تک کرزخموں سے چور ہوکر زمین برگر گئے ۔اس دفت وہ پیر کہہ رہے تھے کہ پروردگاراا ان لوگوں پر عادوشود کی طرح لعنت نازل کر۔ بارالہاا ہے نبی کومیرا سلام پہنچا دے ۔اورمیرے زخموں کی تکلیف سے بھی انہیں مطلع کردے۔ میں نے تیرے ثواب کی خاطر تیرے نبی کی ذریت کی مدد کی ہے۔اس کے بعد آپ کی روح پرواز کر گئے۔ جب آپ کے جسم کودیکھا گیا تواس پرتلواراور نیزوں کے زخم کےعلاوہ تیروں کے نشانات نمایاں تھے(۲)۔ سپہر کاشانی ك مطابق نمازخم كرك ام حسين السين في السيخ في است السيخ الم السيخ الم المحادث الما حسين السيخ في المحادث الم هذه الجنة قد فتحت ابوابها اتصلت انهار ها واينعت اثمارها وزينت قصورها ابه تاریخ طبری جهم ۳۳۴

۲۔ لہوف متر جمص ۱۲۸، تاریخ طبری ج ۴س ۳۳۱، اختصار کے ساتھ

وتؤلفت ولد انها وحورها وهذا رسول الله والشهداء الذين قتلوا معه وأبى وامّى

يتوقُّ عون قدومكم ويتباشرون بكم وهم مشتاقون اليكم فحاموا عن دين الله وذُبُّوا عن حدم رسول الله ﴾ اےمرے ساتھویہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں ،اس کی نہریں جاری ہیں۔اس کے پھل کیے ہوئے ہیں،اس کے قصور آ راستہ ہیں اوراس کے حور دغلمان منتظرو مانوس ہیں۔اور بیہ اللہ کے رسول اور ان کی معتب میں شہید ہونے والے اور میرے والدین تمہاری آ مد گا انتظار کررہے ہیں اور تمہاری ملاقات کے مشاق ہیں۔ پستم دین خدا کی حمایت اور حرم رسول کی حفاظت کے لئے آ مادہ ہوجاؤ۔ بید س كرا المحرم ميں ايك شور بريا موااوروہ خيمه كے دروازے برآ كرا صحاب سے خاطب ہوئے۔ ﴿ يام عشر المسلمين يا عصبة المومنين حاموا عن دين الله وذُبوا عن حرم رسول الله وعن امامكم ابن بنت نبيكم فقد امتحنكم الله تعالى بنا فانتم جيراننا في جوار جدّنا والكرام علينا واهل مودتنا فدافعوا بارك الله فيكم عنّا ﴾ احرّروه اسلام اورا الله ایمان! اللہ کے دین کی حمایت کرواور رسول اللہ ﷺ کے اہلح م کے اور اپنے امام اور نبی زادے کا دفاع كرو\_اللدنے ہمارى نفرت كے ذريعة تمهاراامتحان لياہے يتم ہمارے جدكے جوارمين ہمارے ہمسائے ہوتم ہاری نگاہ میں باعزت اور اہلِ مودّت ہو۔ پس دشمنوں سے ہارا دفاع کرواللہ تمہیں برکت نصیب کرے۔ بیر س كراصحاب حسين نے شديد كريد كيا اور جواب ميں كها ﴿ نف وسنا دون انفسكم و دماء نادون دمائكم وارواحنالكم الفداء، والله لايصل اليكم احد بمكروه وفينا الحيونة وقدوهبنا للسيوف نفوسنا وللطير ابدانناء فلعله نقيكم زلف الصفوف ونشرب دونكم الحتوف فقد فاز من كسب اليوم خيرا وكان لكم من المنون مجيرا ﴾ احالل بيت رسول! بهارى جانیں اور جارے خون آپ پر نثار اور جاری رومیں آپ لوگوں پر فدا ہیں۔خدا کی قتم جب تک ہم زندہ ہیں كوئى بدى آپ تكنيس يہني كى بىم نے اپنے آپ كوللواروں كے حوالے كرديا ہے اورائي جسمول كو يرندول کی خوراک بنادیا ہے تا کہ آپلوگوں کی حفاظت کرسکیں اور جانوں کو قربان کردیں۔وہی کامیاب ہوگا جو آج

خرکمالے اور آپ لوگوں کی راہ میں جان دے دے۔(۱)

ا \_ نامخ التوریخ ج ۲س ۲۸۷ ـ ۲۸۹

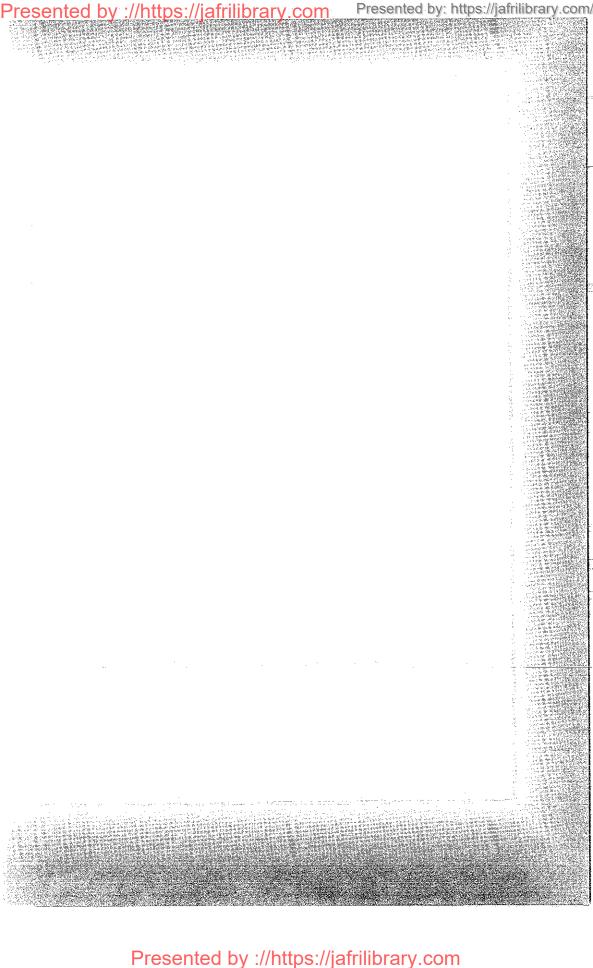

y //nus //airmprary.com

شهدائے کربلا

نماز کے تمام ہونے کے بعد پھر جنگ میں شدت پیدا ہوگئی اوراصحاب وانصار شہید

Presented by: https://jafril

ہوتے رہے۔ارباب مقاتل تحریر کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی ساتھی امام سے اذن جہاد طلب کر کے رخصت ہوتا تو سامنے آ کرعرض کرتا ﴿ السلام علیك یا بن رسول الله ﴾ اور آ پ جواب میں ارشاد فرماتے ﴿ وَعَلَیْكَ السلام فَمنهم مِن قضی نحبه ومنهم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا ﴾ ان میں سے کچھوہ ہیں جوشہید ہو بچے ہیں اور کچھوہ ہیں جوشہادت کا انتظار کررہے ہیں اور ان کے ارادوں میں کی شم کی تبدیلی نہیں ہوئی۔اس آ یہ مبار کہ میں انساز سینی کے کردار کی پوری تصویر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امام سین النظیم سے وہ اوال ہیں جو انساز سالت ہیں اور انساز ولا سے وہ لفظ آ ج بھی تاریخ کر بلا کے صفحات پر درخشاں ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو انساز رسالت ہیں اور انساز ولا سے کری ہیں۔

امام باقر النظیم نے امام سین النظیم سے دوایت کی ہے کہ آ یہ نے شہادت سے قبل اسے اصحاب امام باقر النظیم نے امام مسین النظیم سے دوایت کی ہے کہ آ یہ نے شہادت سے قبل اسے اصحاب

امام باقرال نے امام سین النہ اللہ قال ان یا بنتی انک ستساق الی العراق و هو أرض سے یارشادفر مایا تھا (ان رسول الله قال ان یا بنتی انک ستساق الی العراق و هو أرض قد التقی بها النبیون و أوصیاء النبیین و هی ارض تدعی عمورا و انک تستشهد بها ویستشهد سعك جماعة من اصحابك کدم رعدرسول الله نے یہ محصے فرمایا تھا كرا حسین تم ایک دن عراق كی الى سرز مین كی طرف لے جائے جاؤ گے جس كا نام عورا ہے۔ انبیا اور اوصیاء اس جگہ کو

رکھ کے ہیں۔ وہاں تہہیں تہارے اصحاب کے ایک گروہ کے ساتھ شہید کیا جائے گا جن کی صفت بیہوگی کہ ﴿لایہ جدون ألم مس الحدید و تلا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراھیم ﴾(۱) یکون الحدرب برداً و سلاماعلیك و علیهم فابشروا فوالله لئن قتلونا فانا نرد علی نبید نبا ﴾(۲)۔ یولوگ آئنی تھیاروں کی تکلیف کا حساس نہیں کریں گے۔ پھر آپ نے آیت کی تلاوت فرمائی کہ اللہ نے کہا کہ اے آگ ابراہیم پرسرد اور سلامتی بن جا۔ تو اے حسین جنگ تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کیلئے سرداور سلامتی ہوگ ہم کے خراہ میں فو تخری ہوگ ہم ساتھیوں کیلئے سرداور سلامتی ہوگ ۔ پھرامام حسین النظم کے ایک ساتھیوں سے فرمایا کے تمہیں فو تخری ہوگ ہم قتل ہونے کے بعدا ہے نبی کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ (۳)

#### ترتیب شهادت

اگرمقاتل کونگاہ میں دکھ کر شہداء میں ترتیب قائم کرنے کی کوشش کی جائے جب بھی سیجے متعجد تک چہنچنے کا امکان نہیں ہے۔ فاضل جلیل سید مہدی قروی نے ابو مخص کی بیان کردہ ترتیب کو لکھنے کے بعد سیخریر کیا ہے کہ شاعلم ان ابسی مختف ذکر ترتیب شہادہ الشہداء من اصحاب الحسین سیخریر کیا ہے کہ شاعلم ان ابسی مختف ذکر ترتیب شہادہ الشہداء من اصحاب الحسین کے برطان دوسروں کی بیان کردہ ترتیب میں تقدیم و التأخر کی فرق ہے۔ فاضل قروین آ کے چل کر تحریفر ماتے کے برطان دوسروں کی بیان کردہ ترتیب بیان کی ہے کہ بہا شہادت حرکی ہے اس کے بعد زہیر قیمن پھر عبداللہ بین کر قر مربر یہ بن فضیر ہمدانی پھر مالک بن انس کا الی پھر زیاد بن مظاہر کندی پھر و جب پھر ہلال بن جان چرعبداللہ بن مطابر کندی پھر و جب پھر ہلال بن جو عبداللہ بن معلم من عقل پھر علی بن انحسین پھر قاسم بن حن اور پھر امام حسین الطافی کی شہادت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان شہداء میں نقذیم و تا خیر کا علم اللہ اور معصوبین سے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور ہماری غرض بھی اسے معلوم کرنا نہیں ہے بلکہ ان شہداء کے واقعات اور مصائب کا علم حاصل کرنا ہے۔ (۲۰)۔ ایک غرض بھی اسے معلوم کرنا نہیں ہے بلکہ ان شہداء کے واقعات اور مصائب کا علم حاصل کرنا ہے۔ (۲۰)۔ ایک

ا۔ سورہ انبیاء ۲۹

۲\_ بحارالانوارج ۴۵ص۸۰

٣\_ ناسخ التواريخ جلدا ص ٢٨٩\_٢٨

ا۔ نان اسواری جلدا میں ۱۳۸۷ء • • •

٧٠ رياض المصائب ٣٠٠٠

orary.com

//iafrilibrary.com/

مقام پر سیجی تحریر کیا ہے کہ ابو مخصف نے حضرت ابوالفضل کی شہادت کوسارے شہیدوں سے پہلے ذکر کیا ہے اور ان کی سے آپ کی شہادت کو باستنائے جناب علی اکبر شہدا کے بعد ذکر کیا ہے (۱)۔ شخ عباس فتی اور ان کی کتاب کے مترجم مرز اابوالحین شعرانی نے بھی اس موضوع پر گفتگو کی ہے۔ جس کا مفہوم ہیہ ہے کہ مقاتل میں تقدیم و تاخیر کے اختلافات اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ واقعات میں یہی ترتیب ہے بلکہ در حقیقت سے بیان واقعہ کی تقذیم و تاخیر کے اختلافات اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ تقدیم و تاخیر کی بحث کوچھیڑے بغیر اصحاب حسین کی شخصیت و کر دار کا مطالعہ کہا جائے۔

#### ا۔ ابوشامہ صائدی

ان کا نام عمرو بن عبداللہ صاعدی ہے۔ عسقلانی نے اصابہ میں ان کا تجرہ تحریر کیا ہے۔
عمرو بن عبداللہ بن کعبہ بن صائد بن شراحبل بن عمرو بن جشم بن حاسد بن جشم بن خیرون بن طوف بن صدان ، ابو ثمامہ همدانی صائدی۔ یہ اپنے زمانے کے بہادروں اور شیعہ اکابر میں شار ہوتے تھے۔ یہ تابعی صدان ، ابو ثمامہ همدانی صائدی۔ یہ اپنے زمانے کے بہادروں اور شیعہ اکابر میں شار ہوتے تھے۔ یہ تابعی ضادرا میر المومنین القیلا کے ساتھ جنگوں میں شریک رہے۔ آپ کے بعدان کی وابستگی امام حسن القیلا کو خطاکھ کردعوت دی امام حسین القیلا کو خطاکھ کردعوت دی خصی ان میں یہ بھی شامل ہیں۔ مسلم بن عقبل کے کوفہ تشریف لانے پر اسلحہ کی خریداری انہیں کی ذمہ تھی۔ ابن زیادان کی تلاش میں کوشاں رہائیکن یہ چھپ کرنا فع بن ہلال کی ہمراہی کے بعدابو تمامہ پوشیدہ ہوگئے۔ ابن زیادان کی تلاش میں کوشاں رہائیکن یہ چھپ کرنا فع بن ہلال کی ہمراہی میں امام حسین القیلا کی خدمت میں ابن سعد کے میں امام حسین القیلا کی خدمت میں ابن سعد کے فرستادہ کشیر بن عبداللہ شعمی کے آنے پر ابو ثمامہ کی گفتگو اور احتیاطی تداییر تحریر ہوچکی ہیں (۳)۔ انہوں نے فرستادہ کشیر بن عبداللہ شعمی کے آنے پر ابو ثمامہ کی گفتگو اور احتیاطی تداییر تحریر ہوچکی ہیں (۳)۔ انہوں نے فرستادہ کشیر بن عبداللہ شعمی کے آنے پر ابو ثمامہ کی گفتگو اور احتیاطی تداییر تحریر ہوچکی ہیں (۳)۔ انہوں نے فرستادہ کشیر بن عبداللہ شعمی کے آنے پر ابو ثمامہ کی گفتگو اور احتیاطی تداییر تحریر ہوچکی ہیں (۳)۔ انہوں نے

ا۔ ریاض المصائب ص ۳۱۱ ۲- ترجمه نفس المہوم ص ۱۳۷ متن وحاشیہ ۳۰- تاریخ طبری، ارشاد مفید

192

جنگ کے دوران زوال آ فاب کو محسوں کر کے امام حسین اللیہ سے نماز کی درخواست کی تھی۔ انہوں نے نماز

Presented by ://https://jafrilibrary.c<u>om</u>

یڑھنے کے بعدامام حسین الی سے عرض کی کہ یا اباعبداللّٰدمیری خواہش ہے کہ میں اپنے ساتھوں کے ساتھ (شہید ہوکر) ملحق ہوجاؤں اور میھی ناپیند کرتا ہول کہ زندہ رہ کرآپ کومقتول دیکھوں۔ امام نے جواب میں فرمایا ﴿تقدم فانا الاحقون بك عن ساعة ﴾ جاوتهميں اجازت ہے اور ہم بھی كچھ دريس تم سے ملحق ہونے والے ہیں۔(۱)

ابوثمامہ نے میدان میں آنے کے بعد بیر جزیڑھا

عـزاءً لآل الـمـصطفى وبناتـه على حبس خيرالناس سبط محمد خـزاتـه عـلـم الـلّـه مـن بعد احمد عنزاءً لبنت المصطفى وزوجها عزاءً لاهل الشرق والغرب كلهم وحزنا على جيش الحسين المسدّد بان ابنکم فی مجهد ای مجهد (۲) فمن مبلغ عنّى النبي وبنته ہے(نبی)مصطفیٰ کی اولا داور بیٹیوں کے لئے سوگ کا مقام ہے کہ دنیا کے سب سے بہتر انسان اور سبط رسول نرغهُ اعداميں ہیں۔

یہ بنت رسول اور ان کے شو ہر جورسول کے بعد علم کے خز اندوار ہیں ، کے لئے سوگ کا مقام ہے۔ پیساری دنیا کے لوگوں کے لئے سوگ کا مقام ہے اور شکر حیبنی کے لئے غم واندوہ ہے۔ کون ہے جومیری طرف سے رسول الله اور ان کی بٹی کو یہ جاکر کے کہ آپ کا بیٹا کسی تختی اور مصیبت میں

ید جزیر ه کرابونمامہ نے لشکر پرشیرانه حمله کیا اور شدید جنگ کرنے کے بعد شہید ہوئے۔علامہ ساوی کی تحقیق کےمطابق ابونمامہ کا پچازاد بھائی قیس بن عبداللہ صائدی پزید کے شکر میں تھااوران سے پرانی دشنی رکھتا تھا۔اس نے حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا۔ بیچر کی شہادت کے بعد شہید ہوئے ہیں۔ (m) اس کے برخلاف طبری نے میاکھا ہے کہ ابوٹمامہ صائدی کا ایک چیاز ادبھائی ان سے پرانی وشنی

ا - ابصار العين ص ١٢٠، ذخيرة الدارين ص ٢٣٥، انصار الحسين ص ١٠٠ تنقيح المقال ج ٢ ص ٣٣٣

۲۔ مناقب ابن شبرآ شوب جهص ۱۱۱ ، ناتخ التوریخ جهص ۲۹۱

٣ـ الصارالعين ص١٢١

brary.com Presented by: https://jafrilibrary.com/

ر کھتا تھا اسے ابوشمامہ نے نمازے پہلے تل کردیا تھا (۱) ممکن ہے کہ قیس بن عبداللہ صائدی نام کا کوئی بچپازاد بھائی ہو۔ فضیل بن زبیر کوفی کی روایت کے مطابق قاتل کا نام قیس بن عبداللہ ہی ہے۔ (۲) ۲۔ ادہم بن امتیہ عبدی

سا۔ ابوالحقوف بن حرث بن سلمه انصاری مجلانی

حملہ اولی کے شہداء میں ذکر ہو چکا۔

ابوالحقوف اوران کے بھائی سعد بن حرث خواری سے تعلق رکھتے تھا اورابن سعد کے ساتھ حسین شہید ہوگئے اورابن میں ساتھ حسین سے جنگ کرنے کیلئے کر بلاآئے تھے۔ عاشور کے دن جب اصحاب حسین شہید ہوگئے اوران میں سے سوید بن عمر و بن ابی المطاع ختم می اور بشر بن عمر وحضری کے علاوہ کوئی باتی ندر ہاتو امام حسین المنے ہوئی صدائے استغا شد بلند کی ﴿ الا نماصر فینصر نما الا من ذابّ یذبّ عن حرم دسول الله ﴿ بِہُ کُوئی وَرسول الله وَ اللهِ مَا فَدَابٌ یذبّ عن حرم دسول الله ﴿ بِہُ کُوئی وَرسول الله وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ

بیخ گیا ہے کہاں کا کوئی مددگاراور ناصر باتی نہیں رہا۔انھوں نے تلواریں کھینچیں اور فوج یزید سے نکل کرای فوج پر جملہ کر دیااورلڑتے لڑتے شہید ہوگئے۔(۳) ہم = الوالشعث عکندی

ان کا نام پزید بن زیاد بن مهاصر ہے اور تعلق قبیلہ بنی کندہ کی ایک شاخ بہدلہ سے

ا۔ تاریخ طبری جہم mm س

۳- تسمية من قل مع الحسين (تراثناسال اوّل كادوسره شاره) ۳- وخيرة الدارين ص ۲۵۶

انـــا يــزيــد وا بــى مهـــاصــر يصارب انَّدى لطحسيان ناصر ولابن سعد تارك وهاجر میں بزید بن مہاصر ہوں اور کھیار کے شیر سے زیادہ بہا در ہوں۔

اےمیر ہےرب میں حسین کابددگارہوں۔

ا درابن سعدے بیزارا در دورہوں۔

رجز بڑھ کرحملہ کیا اور چندسیا ہوں کو قل کردیا۔ فوجیوں نے ان کے گھوڑے کو بے کردیا۔ توبیا مام حسین الطیخا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور زانو کے بل بیٹھ کر دشمنوں کی طرف تیر پھیئننے لگے جس میں سے یا پنج خطاموے اور باقی این برف پر گے۔ امام سین ایک نے ان کے لئے دعا کی کہ واللہم سدّد رمیت

۲\_ تنقیح القال جهص ۳۴۰ س\_ مقتل خوارزی جهس ۳۳س

٣ ـ ذخيرة الدارين ص ٢٣٩

ا - تاریخ طبری جهم ۳۳۹،۳۰۸

واجعل شوابه الجنّة ﴾ پروردگار تیراندازی کوتقویت عطافر مااور جنت کواس کابدله قراردے۔ جب تیر تمام ہو گئے تو یہ کہہ کرا مٹھے کہ میں نے پانچ افراد کو ہلاک کیا ہے۔ پھر تلوار سے دشمن پر جمله کیااورانیس آ دمیوں کو قبل کرے شہید ہوگئے۔ (۱) ۵۔ اسلم بن عمر وترکی

یہ وہی ہیں جن کومقاتل میں غلام ترکی کہا گیا ہے۔صاحب ذخیر ۃ الدارین نے کفایۃ الطالب، حلیۃ الاولیاءاور دیگر کتب کے حوالے سے تحریر کیا ہے کہ اسلم امام حسین الطبی کے غلاموں میں متصاور

الطالب، حلیۃ الاولیاء اور دیگر کتب کے حوالے سے محریکیا ہے کہ اسلم امام سین القیلا کے غلاموں میں شے اور مشہور یہ ہے کہ اضیں امام حسن القیلا کی شہاوت کے بعد خریدا تھا اور خرید کرامام زین العابدین القیلا کو ہبہ کرویا تھا۔ ان کے والد عمر وترک تھے۔ اسلم کا شارامام حسین القیلا کے کا تبوں میں تھا۔ یہ عربی جانے تھے اور قاری قرآن بھی تھے۔ سپہر کا شانی روضۃ الاحباب کے حولے سے لکھتے ہیں کہ عاشور کے دن جب امام حسین القیلا کے آن بھی تھے۔ سپہر کا شانی روضۃ الاحباب کے حولے سے لکھتے ہیں کہ عاشور کے دن جب امام حسین القیلا سے جنگ کی اجازت جابی تو آپ نے فرمایا کہ اس کا اختیار سید سجاد کو ہے تم ان سے اجازت مانگو۔ اجازت

علنے کے بعدمیران میں آئے اور بیرجز پڑھا۔ البحر من طعنی وضربی یصطلی والجومن سهمی ونبلی یمتلی

اذا حسامی فی یمینی ینجلی ینخلی ادا حساسد المبخل سمندرمیرے نیز اوشمشیر کے حملوں سے آگ پارلیتا ہاور فضامیرے تیرا سے بعرجاتی ہے۔

جب میرے ہاتھ میں تلوار چیکتی ہے تو حاسداور بخیل کا دل اس سے کٹ جاتا ہے۔ جب میرے ہاتھ میں تلوار چیکتی ہے تو حاسداور بخیل کا دل اس سے کٹ جاتا ہے۔

نے اسلم کی جنگ دیکھی۔ اسلم واپس سید سجاد کی خدمت میں آئے اور رخصت ہوکر پھر میدان میں آئے اور پوری قوت سے جنگ کی دخی ہوکر زمین پرگرے تو فورا ہی امام حسین النظامان کے پاس پنچ اوران کے سرکو اپنے زانو پر لے لیا پھر جھک کر اپنا چرہ مبارک ان کے رخسار پر دکھا۔ اسلم نے آئکھیں کھول کر امام کے چرے کی زیارت کی اور مسکرا کر کہا ہمن مثلی وابن رسول الله وضع خدہ علی خدی بھرے

ا۔ ذخیرة الدارین ص۲۴۰

nted by ://nttps://jarriibrary.co

جیسا کون ہے۔فرزندِ رسول نے میرے رُخسارے پراپنارُخسارہ رکھا ہے۔اس کے بعد آپ کی روح پرواز کرگئ(۱) یعض لوگوں نے ان کا نام سلیمان اور سلیم بھی لکھا ہے لیکن اسلم قرین بصحت ہے۔ ۲۔ اسلم بن کشیر از دی

طبری اور این شہر آشوب نے انہیں جملہ اولیٰ کے شہداء میں درج کیا ہے ان کا تذکرہ مسلم بن کثیر کے ذیل میں ہو چکا ہے۔ مسلم بن کثیر کے ذیل میں ہو چکا ہے۔ کے۔ امتیہ بن سعد طاکی

بیا صحاب امیر المومنین میں ہیں جملہ اولی کے شہیدوں میں ان کا ذکر کیا جاچکا ہے۔

# ۸۔ انس بن حرث کا ہلی

**\*\*** 

ا۔ ناخ الواری می ۳۰۵ ابسار العین ۱۹۳۰ فاضل مادی نے ان کار جز مختلف کھا ہے جو یہ ہے آمیدری حسیدن و نعم الامید سدور فؤاد البشید الغذید میرے امیر حسین ہیں اور کیا اجتھامیر ہیں۔ یہ بشیرونڈ ررسول کے دل کا چین ہیں۔

۲\_ زخیرة الدارین ص ۲۰۸

٣- اسدالغابرج اص١٨١، اصابرج اص ١٨، استيعاب عاشيه اصابيص ٨٥

والخندفيون وقيس غيلان قد علمت ما لك والدودان بان قومى آفة الاقران لدى الوغا وسادة الفرسان مباشر والموت بطعين آن لسنانري العجيز عن الطعّان آل عطلتيّ شيعة الصرحمان و آل زياد شيعة الشيطان (١) کابل، دودان اور خندف اورقیس غیلان کے افراد جانتے ہیں۔

كەمىرى قوم اپنے مقابل كے لئے جنگوں ميں آسانی آفت ہے اور بيلوگ شہسواروں كے سردار ہيں۔

ہم موت سے روگر دانی نہیں کرتے اور نہ نیز وزنی سے عاجز ہیں۔

علی کی اولا درحمان کی تالع ہے اور زیاد کی اولا دشیطان کی تالع ہے۔ فوج بزید برحمله کرے اٹھارہ افراد کو آل کیا اور شہید ہو گئے ۔ مناقب بن شہرآشوب کے مطابق سولہ

افراد کولل کر کے شہید ہوئے۔(۲)

طبقات ابن سعد کے حوالہ سے عریان بن ہٹم سے روایت ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے باپ کی عادت تھی کہ وہ اکثر بادیہ (بیابان) کی طرف جایا کرتا تھا اوراس جگہ پر قیام کرتا تھا جہاں بعد میں کر بلا کی جنگ ہوئی۔ہم جب بھی جاتے تھے تو وہاں بنی اسد کے ایک شخص کود کیھتے تھے۔ایک دن میرے باپ نے پوچھا کہ کیابات ہے کہتم ہمیں ہمیشاس جگد پر ملتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ مجھ تک بیربات پینی ہے کہ حسین مہیں شہید ہوں گے۔ میں إدهراس لئے آتا ہوں كه شايد حمين سے ملاقات ہوجائے اور میں بھي اُن كے ساتھ شہيد ہوجاؤں۔ابن بیٹم کہتا ہے کہ جب امام حسین النظیمان شہید ہو گئے تو میرے باپ نے کہا کہ چلو دیکھیں کہ وہ اسدی بھی مقولین میں ہے کہ نہیں۔ ہم نے میدان جنگ میں آ کرلاشوں کے درمیان تلاش کیا تو ہمیں اس اسدى كى لاش مل كى (٣) \_اسدى كى لاش كى تلاش فن شهداء سے بہلے بى ممكن ہے جب كدلاشے يرائے

ا۔ ناسخ التوریخ ج دوم ص ۲۹۹

ہوئے ہوں۔اس سے پید چاتا ہے کہ عریان بن بیٹم خطر کربلا کی قریبی بستیوں کارینے والا تھالیکن اس اسدی

۲\_ ذخيرة الدارين ص ٢٠٨

٣- طبقات ابن سعد (مقل حسين ) تحقيق سيرعبد العزيز طباطباكي ص٥٠

سے ناواقف تھا۔ ظن قوی ہے کہ بیانس بن حارث صحابی رسول ہیں۔ برادرمحتر م مرحوم سیدعبدالعزیز طباطبائی کی رائے بھی یہی ہے۔

9۔ انیس بن معقل انھی

ا بن شهر آشوب ، بن اعثم کونی اورخوارزی کے مطابق اجازت لے کر میدان میں

آئے اور جریڑھا۔

انسا انيسس و انسا ابن معقل وفي يميني نصل سيف مصقل اعلوا بها هامات وسط القسطل عن الحسين الماجد المفضل

أبن رسول السه خير مرسل

میں انیس ہوں اور معقل کا بیٹا ہوں اور میرے ہاتھ میں چکتی ہوئی ہر ان شمشیر ہے

میں اس کے ذریعہ کھویڑیوں کواڑا دیتا ہوں جسین کی نصرت کیلئے جو ہر بلند سے بلنداورصا حب فضیلت ہیں۔ رسول الله کے بیٹے ہیں جوسب سے بہتر رسول تھے۔

فوج بزید پرشدت سے حملہ کیا اور میں سے زیادہ افراد آل کئے اور شہید ہو گئے۔ان کے رجز میں جزوی اختلافات پائے جاتے ہیں (1)۔ان کے حالات نہیں ملتے \_بعض محققین کا خیال ہے کہ نام میں سہو كتابت ہے اور شايد بيريد بن مغفل جعفي ميں والله اعلم

٠١- بربر بن خضير بهدائي

بیتابعی تصان کا شار کوفہ کے اشراف میں تھااور بیشیعیا ن علی کےسربر آور دہ افراد میں شار ہوتے تھے یہ بہا دری کے ساتھ ساتھ زہر وتقوی میں مشہور تھے۔ یہ قاری قرآن تھے اور شخ القراء سمجھے جاتے تھے۔ امیر المونین القیلی اورامام سن القیلی ہے ملمی استفادہ کر کے قضایا واحکام پر کتاب کلھی تھی جس کا تذكره پایا جاتا ہے لیکن كتاب مفقود ہے۔ جب بربر كوبيا طلاع ملى كه امام حسين الطيفيٰ في مدينہ سے مكه كاسفر اختیار کیا ہے تو کوفیہ سے نگلے اور سرعت کے ساتھ امام کی خدمت میں مکہ حاضر ہو گئے اور شہید ہونے تک آپ

ا منا قب ابن شهرآ شوب جهم الله الفتوح جرهم ۱۰۸ مقتل خوارزی جهم ۲۳ مناسخ التواریخ ص دوم ص ۳۴۳

کی خدمت میں حاضر رہے (۱)۔منزل ذوھیم پر اور شب عاشور ان کی گفتگومشہور ہے۔ بربر کا عبدالرخمٰن انصاری سے عاشور کے دن کا مزاح بھی مؤرخین نے نقل کیا ہے جسے بیان کیا جاچکا ہے۔اسی طرح بید واقعہ بھی ندکورہے کہ حبیب ابن مظاہر کے مزاح پر ہی کہا کہ یہ<sup>نن</sup>ی کا وقت نہین ہے تو اس پر بربر نے جواب دیا کہ خوشی کا اس سے بہتر وقت اور کونسا ہوگا۔بس اتن دیر ہے کہ دشمن ہماری گردنیں کاٹ دیں اور ہم حوروں سے معانقہ کریں (۲) یعبداللہ بن شہر کی گستاخی پر آپ کا جواب دینا بھی شب عاشور کے واقعات میں درج ہو چکا ہے۔ ایک موقع پر بربر نے امام حسین اللی سے آجازت طلب کی کدابن سعدے ملاقات کر کے اس سے پیکہیں کہ بندش آب کوختم کردے اور فرات سے پانی لینے کی اجازت دے دے۔ آپ سے اجازت ملنے ير بريرا بن سعد كے پاس كئے كيكن اسے سلام نہيں كيا۔ ابن سعد نے ان سے كہا كه برا در ہمداني كيا ميں مسلمان نہیں ہوں اور رسول کا بیرو کارنہیں ہوں؟ تم نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا؟ بریر نے جواب دیا کہ اگرتم مسلمان ہوتے تو خاندان رسول کے ساتھ اتن بخی نہ کرتے۔ بہتمہارا اسلام ہے کہتم نے پانی کوتمام جانوروں اور انسانوں کے لئے روارکھا ہے اور خاندانِ رسول اور ان کے بچوں پر بند کر رکھا ہے یہاں تک کہ وہ پیاس سے موت کے دہانے تک بین گئے ہیں۔ ابن سعدنے سرکو جھا کرکہا کہ اے بریر! مجھے اس بات کاعلم سے کہ ان لوگول کا قاتل اور ان کے حق کا غاصب یقیناً جہنمی ہے۔میرا دلنہیں چاہتا کہ میں رہے کی حکومت کو چھوڑ دول۔خدا کی قتم مجھے بیمعلوم ہے کہ رسول اکرم ﷺ کے خاندان کواذیت پہنچانا حرام ہے کیکن اگر میں ایسا نه کروں تو رے کی حکومت کسی دوسرے کومل جائے گی اور ابن زیاد مجھ سے پروانہ واپس لے لے گا۔ بریریہ جواب س کرامام کی خدمت میں واپس آئے اور عرض کی کہ فر زود رسول ! عمر بن سعدر ہے کی حکومت کے عوض آپ کے قبل ہونے پرراضی ہے (۳) \_ یہی واقعہ کتب مقاتل میں یزید بن حصین کے نام ہے بھی یایا جاتا ہے جویقیناً بریر بن خفیر کی تصحف ہے۔ شہدائے کر بلا میں یزید بن حصین نام کے کسی شہید کا سراغ نہیں ملتا۔ جبیہا کہ آگے بیان ہوگا۔ بریر نے ایک بارفوج پزید کوخطاب کیااور تھیجتیں کیں لیکن لوگوں نے ان کی بات نہ تی ۔

ا . ذخيرة الدارين ص٢٦٠ بحواله حداكق

۲۔ مقتل مقرم ص۲۱۲

س- مقتل خوارزي جاص اه، كتاب الفتوح جهص ٩٦

**۳**•۵

عفیف بن زبیر ( فوج پزید کا ایک سیاہی ) کہتا ہے کہ مدمیر اچشم دید داقعہ ہے کہ فوج پزید سے پزید بن معقل نامی ایک شخص میدان میں آیا اور تسنحر کے ساتھ بربر کو یکار کر بیہ کہنے لگا کہ بربر! آج کا بید دن تمہیں کیسا لگاجوخدانے تبہارے لئے مہیا کیاہے؟ بربرنے کہا کہ خدانے اپنے لطف وکرم سے مجھے نیکی اورخو بی عطافر مائی ہے اور تیرے لئے برصیبی فراہم کی ہے۔اس نے جواب دیا کہ جھوٹ کہدر ہے ہو حالا نکدتم پہلے جھوٹے نہیں تھے۔ کیا تہمیں یاد ہے کہ ایک دن ہم اورتم کوچہ بنی دودان سے گزررہے تھے تم نے کہاتھا کہ عثان اور معاوید گمراہ اور گمراہ کنندہ ہیں اورعلی مومنوں کے امیر اورمسلمانوں کے حقیقی سربراہ ہیں؟ بربر نے کہا کہ ہاں ایساہی ہے۔ میں نے یہی کہا تھا اور اب بھی کہتا ہوں اور یہی میراعقیدہ ہے۔ یزید بن معقل نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہتم مگراہوں میں شامل ہو۔ بربر نے جوب دیا آؤ کہاہے معلوم کرنے کے لئے کہ ہم دونوں میں سے کون جھوٹا ہے ہم ایک دوسرے کے لئے بدد عاکریں کہ جوجھوٹا ہواس پرالٹد کی لعنت ہواور وہ قتل ہوجائے۔ یزید بن معقل نے اسے قبول کیا۔ دونوں ایک جگہ جمع ہوئے اور دونوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اللہ جموٹے پر لعنت کرے اور جوحق بر ہووہ باطل والے گوتل کر دے۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے برتلوارہے حملہ کیا۔ بزید بن معقل کی ضرب کمزورتھی اس ہے بر بر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا لیکن بربر کی تلوار خود کو کاٹتی ہوئی مغزییں بیوست ہوگئی۔عفیف بن زہیر کہنا ہے کہ اب بھی میری نگاہ میں ہے کہ بربراین تلواراس کے سرسے نکالنے کی کوشش کررہے تھے کہ رضی بن منقذ عبدی نے بڑھ کر بربر برحملہ کر دیا۔ بربراس سے لیٹ گئے اوراسے بٹنے کر اس کہ سینے پر بیٹھ گئے ۔اس وقت رضی بن منقذ نے دوسروں کو مدد کے لئے یکارا۔اس پر کعب بن جابراز دی بریر برحملہ کرنے کے لئے بڑھا راوی کہتا ہے کہ میں نے اس سے کہا کہ یہ بریر بن خفیر قاری قرآن ہیں جو ہمیں مسجد میں قرآن مڑھایا کرتے تھے لیکن کعب نے اس کی بات برتوجہ نہیں دی اورآ گے بڑھ کر بربر کی پیشت میں نیز ہ پیوست کردیا۔ نیز ہ کا بر رہنے احساس کرتے ہی حملہ کر دیا اور اس کے چیرے اور ناک کو دانتوں سے زخی اور یارہ کردیا۔اس نے تیزی سے بریر کو دھکیل دیا پھر تلواری ضربتوں سے بریر کو شہید کردیا۔اس دوران رضی بن منقذ کعب کاشکر بدادا کرتا ہوا دور جلا گیا۔ پوسف بن بزید نے بیدواقعہ بن کرعفیف بن زہیر سے بوج پھا

يا رسو

كة من فوديدواوقعدد يكها بيج الواس في جواب مين كهاكه بان! ميرى آتكهون في حكما ورمير عكانون

نے سنا۔راوی کہتا ہے کہ جب کعب بن جابرا پنے گھرواپس آیا تواس کی بیوی یا اس کی بہن نوار نے کہا کہتم

نے فرزندِ فاطمہ کے دشمنوں کی مدد کی اور سیدالقراء کوئل کیا۔ میں اب زندگی بھرتم سے بات نہیں کروں گی۔ (۱) بریراجازت لے کرمیدان جنگ میں آئے اور بیرجزیڑھا انا بريروابي خضير ليث يسروع الاسدعندالزير

اضرب كم ولا ارئ من ضير يعرف فينا الخير اهل الخير

كخاك فبعبل السخيس من بريس میں بریر ہول اور میرے باپ کا نام خفیر ہے۔ میں وہ شیر ہول کہ جس کی گونج سے دوسرے شیر ڈرتے ہیں۔ اہل خیرمیرے خیرکو بہچاہتے ہیں۔ میں تلوار مارر ہاہوں اوراس میں کوئی اندیشہنیں ہے۔

اوریهی برمریکا کارخیرہے۔

پر تلوار سینج کر مملد کیا۔ تلوار مارتے جاتے سے اور کہتے جاتے سے ﴿اقتدبو منى يا قتلة المومنين اقتربو منى يا قتلة أولاد البدر بين اقتربو منى يا قتلة اولاد رسول رب

العالمين و ذرية الباقتين كسامنة والمونين ك قاتلو، البدريوس كى اولادك قاتلو، الداولاد رسول کے قتل کرنے والوسامنے آؤ (۲)۔امالی صدوق کے مطابق تنیں آ دمیوں کوفل کر کے شہید ہوئے محقق ساوی نے ذکر کیا ہے کدان کے اور ان کے باپ کے نام میں اختلاف ہے۔رجال کی کتابوں میں بزید بن حصین لکھا گیا ہے جبکہ ابن ا خیرنے تاریخ کامل میں بربرین خضیر لکھا ہے، اُن کے رجز میں ان کے نام کی تا سکیہ ہے(٣)۔علامہ شوستری نے پرنید بن حصین کو ہر پر بن خفیر قرار دیتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ پرنید بن حصین یا ہر پر بن حصین نامی کوئی شخص اصحاب حسین میں نہیں ہے۔ (۴)

اا۔ بدر بن رقبط

كتابول مين ان كاتذ كره نبين ملتا ـ زيارت رجبية مين ان برسلام ب والسلام على

ا۔ تاریخ طبری جہم سے ۳۲۹ ٢\_ ذخيرة الدارين ص٢٦٣ ۳۔ ابصار العین ص ۱۲۵\_۱۲۲

سم قاموس الرجال ج٢ص٢٩٣

W+4

بدر بن رقیط و ابنیه عبدالله و عبیدالله پ اس سے پت چاتا ہے کہ کہ یکی ایے شہیر کا تذکرہ ہے۔ جس کے دو بیٹے بھی بھی شہیر ہوئے ہیں۔ ایے شہیر کا تذکرہ زیار تونا حید میں بھی ہے کہ ﴿السلام علٰی زید بن ثبیت القیسی ﴾ زید بن ثبیت القیسی ، السلام علٰی عبدالله و عبیدالله ابنی یزید بن ثبیت القیسی پ یر یہ بن ثبیت وی یزید بن عبط ہیں جن کا ذکر تاریخ طری میں بھی ہے اور آئیس کا نام کتابت کی خلطی سے بدر

## ۱۲\_ بشربن عمرو حضرمی

بن رقبط لكها كما \_(1)

یہ وہی بزرگ ہیں جنہیں رے میں اپنے بیٹے کی گرفتاری کی خبر ملی تھی ۔ان کا واقعہ درج

سا۔ بکربن جیّ

کیاجاچکاہے۔

قاموں الرجال کے مطابق سے بکر بن تی اللہ تعلیہ تیمی ہیں۔ بیشکریزید میں تھے۔ جنگ کے فیصلہ کے بعد امام کے تشکر میں آ گئے اور حملہ اولی کے بعد شہید ہوئے۔(۲)

عبدالمجید حائری نے جوہرالثمین (تالیف شخ حسین بن علی بغدادی، سن تالیف اللہ عفر صین بن علی بغدادی، سن تالیف العام جعفر صادق الطبی سے ایک روایت نقل کی ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے والد نے کہا کہ عاشور کے دن حرایت بیٹے بکیرکوساتھ لے کرامام حسین الطبیکا کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ جب حرنے اینے بیٹے کومیدان میں جیجا تواس نے حملہ کر کے بہت سے افراد (۲۰۰۵-۲۰) کول کیا۔ بزید

کے فوجیوں نے اسے درمیان میں لے کرتیروں سے چھانی کر دیا اور وہ شہید ہوا تو حرنے کیا خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے بیٹے کی شہادت سے سرفراز فرمایا (۳) ساحب ناسخ نے اس کا نام علی لکھا ہے اور شرح شافیہ کے

۲۔ ابصار العین ص۱۹۴

س\_ ذخيرة الدارين ص199

**۳•**۸

ا۔ انصارالحسین ص۱۱۲

حوالے سے تحریر کیا ہے کہ اس نے لشکریز مدے چوہیں افراد قل کئے اور ابوخف کے حوالہ سے اس کے مقتولین کی تعدادستر تحریر کی ہے۔(۱)

## ۵۱۔ جابر بن فحاح

ذہبی نے ان کاشجرہ جابر بن بن حجاج بن عبداللہ بن ریاب بن نعمان بن سنان بن عبید بن عدی لکھا ہے۔ان کا تعلق بنی تیم سے تھا۔ بیا ہے زمانے کے معاملے نہم اور بہا درا فراد میں شار ہوتے تھے۔ انہوں نے جنابِ مسلم بن عقیل کی بیعت کی تھی اور جناب مسلم کی شہادت کے بعد نوشیدہ ہو گئے تھے یہال تک کہ جب فوجیں کر بلائیجیجی جانے لگیں تو ان میں شامل ہوکر کر بلا پہنچے اور مہا دنہ کے دنوں میں امام حسین القیلیٰ کے نشکر میں داخل ہوئے (۲)۔ پہملۂ اولی کے شہداء میں ہیں۔

## ١٦ - جابر بن عروه غفاري

بعض محققین نے نمازی کی متدر کات کے حوالہ سے کھا ہے کہ یہ بزرگ صحافی رسول ہیں اور بدر کے علاوہ ویگر جنگوں میں بھی شریک رہے ہیں لیکن کتب رجال میں ان کا تذکرہ نہیں ملتا۔ بیاتے بوڑھے تھے کہ پیشانی برایک کیڑا ہاندھ کرانی ابرووں کے بالوں کواس میں سمیٹ لیتے تھے تا کہ دیکھ کیس۔ آپ نے جب امام حسین الی سے جنگ کی اجازت مانگی تو آپ نے ارشاد فر مایا ﴿ شکر الله سعیك یا شیے ہے اے بزرگ اللہ آپ کی کوشش کی بہترین جزاعطا کرے۔اجازت کے کرمیدان میں آئے اور سیر

وخندف ثم بنوا نزار قد علمت حقّابنو غفّار يا قوم حاموا عن بنى الاطهار بنصرنا لاحمد المختار صلَّى عَلَيْهُم خَالَقَ الأَبْرَارَ

الطيبيان السادة الآخيان غفاراورخندف اورنزار کے بیٹے خوب جانتے ہیں۔

ا۔ ناسخ التواریخ جیم ۲۲۱

٢\_ وسيلة الدارين ص١١١

afrilibrary com Presented by: https://jafrilibrary.com/

ented by ://https://jafrilibrary.com

کہ ہم احمد مختار کے حامی دناصر ہیں،ا بے لوگوان پاک زادوں کی جمایت کرو۔ میہ پاکیزہ ہیں،سادات ہیں اور بہترین لوگ ہیں۔اللہ نے ان پردروڈ بھیجی ہے۔ پھر آپ نے جنگ کی اوراسی (۸۰)افراد کوفل کر کے شہید ہوگئے۔(۱)

2ا۔ جبلہ بن عبداللہ

کتابول میں ان کے متعلق کی خیبیں ملتا۔ زیارت رجید میں ان پرسلام ہے ﴿السلام علیٰ جبلة بن عبدالله ﴾ احمال قوی سے کہنام میں کتابت کا سہوہ اور اس سے مراد جبلہ بن علی شیبانی بیں۔

## ۱۸۔ جبلہ بن علی شیبانی

حملہ اولی کے شہداء میں ان کا تذکرہ گزرچکا ہے۔ زیارت جامعہ میں ان کا ذکر ہے۔ ﴿السلام علٰی جبلة بن علی الشيبانی﴾

۱۹۔ جنادہ بن کعب انصاری

حملهٔ اولیٰ کے شہداء میں ان کا تذکرہ گزرچکا ہے۔

#### ۲۰۔ جنادہ بن حارث انصاری

فاضل محلاتی نے ابن عساکر کے حوالہ سے لکھا ہے کہ انہوں نے رسول اکرم مالی النظافی کا زمانہ دیکھا تھا تھا۔ رسول اکرم مالی کے انہیں اور ان کی قوم کو خط لکھ کر نماز اور زکو ہ کی تاکید کی تھی۔ یہ جناب مسلم کے ساتھوں میں تھے اور آپ کی گرفتاری کے بعد چندساتھوں کے ساتھوں نے ساتھوں کے امام حسین اللیکی کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ یہ واقعہ لکھا جاچکا ہے۔ انہوں نے اپنے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے انہیں محاصرہ سے ساتھوں کے انہیں محاصرہ سے نکالا تھا۔

J714

ا لل ناشخ التواريخ ج٢ص٢٦٢ بحواله شرح شافيدوروايت ابومخصف

جنادہ نے اجازت کے بعد میدان میں رجز پڑھا انا جناد وانا بن الحارث

لست بخوار ولا بنداكث

اليسوم ثاري في الصعيد ماكث عن بيعتى حتى يرثنى وارث

میں جنا دہ ہوں حارث کا بیٹا ہوں نہ میں ست ہوں اور نہ عہد شکن ہوں۔ کہ بیعت تو ڈوں اور میری بیدورا ثت وارث تک جائے گی۔ آج میں اپنا خون زمین پر بہا دول گا۔

رجزیرہ صرکشکر برحملہ کیااور سولہ افراد کول کرنے کے بعد شہید ہوئے۔(۱)

#### ۲۱۔ جندب بن حجیر

فاضل حائری کےمطابق تاریخ ابن عسا کرمیں ان کاشجر ہو نسب بیر ہے۔جندب بن تجیر بن جندب بن زہیر بن حارث بن کبیر بن جثم بن جمیر کندی خولانی کوفی ۔کہاجا تا ہے کہ صحابیت کاشرف بھی حاصل تھا۔ فاضل ساوی کے مطابق یہ امیرالمومنین النے کے صحابی اور سربرآ وردہ افراد میں تھے۔ یہ جنگ صفین میں امیر المومنین الطیلا کے ساتھ شریک تھے اور قبیلہ کندہ اور از دیے سردار تھے۔انہوں نے جب پیخبر سنی کہ امام حسین النیکی مکہ سے چل چکے ہیں تو یہ کوفہ سے لیکے اور حاجر (بطن الرمہ) میں مُرکی ملا قات سے قبل ا مام حسین الطینی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حملہ اولی میں شہید ہوئے۔(۲)

## ۲۲\_ جون غلام ابوذر

یہ بزرگ نوبہ کے رہنے والے تھے اور ان کا رنگ سیاہ تھا۔فضل بن عباس بن عبرالمطلب کے غلام تھے۔امیرالمومنین النظام نے انہیں ایک سو پچاس دینار میں خرید کر جناب ابوذر کے حوالے کر دیا تھا۔ جب جناب ابوذ رکو مدینہ سے ربذہ کی طرف نکالا گیا تو جون ان کے ساتھ تھے۔انتقال تک ساتھ رہے۔اوران کے انقال کے بعد مدینہ والیس آ کرامیرالمونین کے خادموں ہیں شامل ہوگئے۔آپ کی شہادت کے بعدامام حسن التی اور آپ کے بعدامام حسین اللی کے ساتھ رہے ۔ انہیں کے ساتھ مکہ آئے اور ا - فرسان البيجاء ٢٥ ٧ ـ ٧ ٤ ، نائخ التواريخ ٢٠ ص ٢٠٠١ ، مناقب ابن شهرآ شوب جهاس ١١٣ ٢ . ذخيرة الدار بن ص٢٣٦

مكهي عراق كاسفركها\_

طبری ادر ابن اثیراور مقاتل الطالبین کے مطابق جون اسلحیسازی کےفن ہے آگاہ اور اسلحوں کی شاخت کے ماہر تھے۔ یہی سبب ہے کہ شب عاشور میں امام حسین الطین کے ساتھ اسلحوں کے درست کرنے میں ان کا تذکرہ بھی آتا ہے۔(۱)

عاشور کے دن جون امام حسین النکھی کی خدمت میں آئے اور عرض کی کے فرزندرسول مجھے بھی جنگ کی اجازت عطا ہوتا کہ میں اپنی جان آپ پر شار کردوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تم سے اپنی بیعت اٹھالی اور تهمیں خدا کی راہ میں آزاد کر دیا۔ جاؤا پی جان سلامت کیکرنکل جاؤ۔ ہمارے ان مصائب میں شرکت نہ کرو۔جون نے اپنے آپ کوامام کے قدموں پر گرادیا اور بوسہ لے کر کہا کہ میں راحت کے دنوں میں آپ کے ساتھ رہا ہوں اور آپ کی خدمت کرتارہا ہوں اب یہ کیے ممکن ہے کہ اس آفت ومصیبت میں آپ کوا کیلا چیوڑ کر چلا جاؤں۔خدا کی قتم یہ ہرگزنہیں ہوگا۔اگر چیمیراجسم بدبودار ہےاوررنگ کالا ہے لیکن اگر آپ کرم کریں تو آپ کی محبت میں جان دے کرمیں بھی سرخروہو جاؤں ۔اصرار کے بعد جون کواجازت ملی۔وہ میدان میں آئے اور بیر جزیڑھا

كيف تسرى الفجار ضرب الاسود بالمشرفي القاطع المهند احمى الخيار من بني محمد اذبّ عنهم باللسان واليد أرجوا بذاك الفوزعند المورد مسن الالسه السواحيد المسؤحيد اذلا شفيع عنده كلحمد

میا جراوگ ایک سیا شخص کی ضرب کو کیساد کھیر ہے ہیں جو ہندی تلوار سے لگار ہاہے۔ میں نسل محمہ کے بہترین افراد کی حمایت کررہا ہوں اور بیرحمایت زبان اورہاتھ دونوں سے ہے۔

اس کے ذریعہ مجھے روز قیامت نجات کی توقع ہے خدائے واحدواحد کی طرف ہے۔

اوراحمد (رسول الله ) کےعلاوہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔

اس کے بعد لشکریزید پرشدید تمله کیا اور پچیس افراد کوتل کیا اور شہید ہوگئے۔امام حسین الطّاعظ ان

ا۔ فرسان الہجاء ص 29

كرس بانے بنچاوران كركوائ دامن من ركے ك بعددعافرمائي ﴿اللهم بين وجهه وطيب ريحه واحشره مع الابرار و عرف بينه و بين محمد و آل محمد ﴾ بارالهااس ك چره كو سفید کردے اور اس کی بوکوخوشبو میں بدل دے اور نیکوں کے ساتھ محشور فر مااور محمر و آل محمہ کے دوستوں میں قرار دے۔امالی صدوق کےمطابق امام باقرالی نے امام زین العابدین اللی سےروایت کی ہے کہ جب بنی اسد ذنن شہداء کے لئے آ ہے تو انہیں دسویں دن جون کی لاش ملی جس ہے مشک کی خوشبواٹھ رہی تھی۔(1) سرم جوين بن ما لك

Presented by: https://jafrilibrary.com/

تاریخ ابن عسا کر کے مطابق ان کاشجرہ جوین بن مالک بن قیس بن نشابہ تمیں ہے۔ جنگوں اور معرکوں میں ان کا ذکر ملتاہے (۲)۔ ریکوفہ کے سربر آور دہ افراد میں تھے اور ابن سعد کے شکر میں بنی تیم ساتھ کر بلا آئے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ابن سعد نے امام حسین الطبیح ہی کئر طوقبول نہیں کیا تورات کے وقت چندافراد کیساتھ امام حسین النگھا ہے آئر ملحق ہوگئے۔ پیچملہ اولی کے شہداء میں ہیں۔ (۳)

اصابه کےمطابق ان کاشجرہ حارث بن امرءالقیس بن عابس بن منذر بن امرءالقیس

بن عمرو بن معاویة الا کرمین کندی ہے۔ بیائے علاقے کے بہادروں اور عبادت گزاروں میں شار ہوتے تھے۔ ریبھی ابن سعد کے ساتھ لشکر میں آئے تھے اور امام حسین النظیٰ کے شرائط مستر دہونے پر امام سے ملق ہوگئے۔صاحب حدائق کےمطابق حملہ اولی کے شہداء میں ہیں۔ (۴)

۲۵۔ حرث بن نبیان

حرث کے والد نبہان حضرت عمرہ کے غلام تھے اور بہاوروں اور شہواروں میں شار

ا- فغيرة الدارين ص ٢١٨ بفرسان الهيجاء ص 24- ٨

۲۴- حارث بن امرءالقیس کندی

۲- وسيلة الدارين ص١٦

۳۔ ابصار اعین ص۱۹۴

٣- ابصار العين ص ١٤١٥ وسيلة الدارين ص ١١٦

ہوتے تھے۔صاحب حدائق کابیان ہے کہ نہان کا انتقال حضرت حمزہ کی شہادت کے دوسال بعد ہوا۔اس کے بعد حرث المین اللی کی خدمت میں بعد حرث المین اللی اور امام حسین اللی کی خدمت میں رہے۔ انہوں نے رسول اکرم المین کے کا زمانہ دیکھا ہے۔ مدینہ سے امام حسین کے ساتھ تھے (1)۔ان کا تذکرہ حملہ اولی کے شہداء میں گزرچکا۔

## ۲۷۔ حباب بن حارث سلمانی از دی

ان کا ذکر کتابوں میں دستیاب نہیں ہے۔ ابن شہر آشوب نے جملہ اولی کے شہدا میں ان کا تذکرہ کیا ہے (۳)۔ زیارت ناحیہ میں ان کا تذکرہ کیا ہے (۳)۔ زیارت ناحیہ میں ان پرسلام ہے (۱۳)۔ فیارت ناحیہ میں ان پرسلام ہے (۱۳)۔ علی حباب بن حارث السلمانی الازدی (۴)۔ علامہ مہدی تمس اللہ بن نے اس نام کو کتابت کی فلطی قرار دیا ہے۔ ان کی رائے میں بیر زرگ جابر بن حارث سلمانی ہیں (۵)۔ بینام حیان بن حارث کے نام سے بھی بعض کتابوں میں ہے۔ جملہ اولی کے شہداء میں ہیں۔

# 21۔ حباب بن عامر بن کعب فیمی

ذخیرۃ الدارین میں ان کا شجرہ حباب بن عامر بن کعب بن تیم اللات بن نقلبہ ہے۔ انہوں نے کوفہ میں جناب مسلم کی بیعت کی تھی اور شہادت مسلم کے بعد اپنے اہل قبیلہ کے درمیان پوشیدہ ہوگئے۔امام حسین الطیکی کے آنے کی خبرس کر حجیب کر کوفہ سے نکلے اور اثنائے راہ امام حسین کے قافلے سے ملحق ہوگئے۔شہر آشوب کے مطابق بیجملہ اولی کے شہداء میں ہیں۔ (۲)

ماس

ا - ابصارالعین ص ۹۸، وسیلة الدارین ص ۱۱۲، تنقیح المقال ج اص ۲۴۸

۲\_ مناقب ابن شهرآ شوب جهه ۱۲۴

س<sub>ابہ</sub> نفس المہمو مصے ۱۵۷

ال الماهوم الكاما

۳ بحارالانوارج ۲۵مس۲۷

۵۔ انصار الحسین ص ۷۸

٢\_ ذخيرة الدارين ص٢٦٧

Presented by ://https://jafrilibrary.com Presented by: https://jafrilibrary.com

# ۲۸\_ حبشه بن قیس نهمی

ان کاشجرہ حبشہ بن قبیں بن سلمہ بن طریف بن ابان بن سلمہ بن حارثہ بن نم ہے۔ طریف صحافی رسول تھے اور سلمہ نے رسول اکرم ﷺ کی زیارت کی تھی۔ ان کے بیٹے قبیں بن سلمہ بن طریف کر بلا میں امام حسین الطیخ کے ساتھ شہید ہوئے (۱)۔ نم قبیلہ ہمدان کی ایک شاخ ہے جس سے ان کا تعلق تھا۔ کر بلا میں مہادنہ کے دنوں میں امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عاشور کے دن شہید ہوئے۔ بعض لوگوں نے ان کا نام عبثی لکھا ہے۔

# 79\_ حبيب بن عبدالله نهتلي

بعض مصنفین نے اس سرخی کے ذیل میں ایک شہید کا تذکرہ کیا ہے اوراحمال دیا ہے کہ بیا بوعمر ونہٹی ہوسکتے ہیں۔ تفحص کے باوجود حبیب بن عبداللہ نہٹی کا سراغ نہیں ملتا۔ لہذا گمانِ غالب ہے کہ بیشیب بن عبداللہ نہٹی ہیں۔ جن کا ذکر آ گے آ کے گا۔ بیامیر المونین الطبیخ کے اصحاب میں ہے۔ بیعا بد شہید ہوئے۔ شہید ہوئے۔ شہید ہوئے۔ میدانِ جنگ میں چندا فراد کوئل کر کے شہید ہوئے۔ ناسخ میں ان کا جو تذکرہ ابوعمرو کے نام ہے ہو سکتا ہے بیان کی کنیت ہو۔

## مهر حبیب بن مظاهراسدی

طریکی نے کھا ہے کہ ایک دن رسول اکرم ﷺ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک کو چہ سے گزررہے تھے جہاں چندلا کے کھیل میں مشغول تھے۔ رسول اکرم نے آگے بڑھ کران میں سے ایک لڑک کو اٹھا کرا پنے زانو پر بٹھا یا اور اس کی بیٹانی پر بوسد یا۔ لوگوں نے سوال کیا کہ یارسول اللہ! آپ نے سرف اس لڑکے کے ساتھ یہ مہر بانی کیوں فرمائی ؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک دن دیکھا کہ یہ سین کے ساتھ چُل رہا ہے اور اس کی فاک قدم اپنی آ تھوں سے لگا تا ہے۔ جبریل نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ لڑکا کر بلا میں میرے حسین کی مدد کرے گا (۲)۔ فاضل محلاتی کے مطابق ملا صالح برغانی نے مخزن البکا میں طریحی کی

710

ا۔ اصابہ جمص ۱۰۴

۲۔ منتخب طریکی جاس۱۱۱

روایت کونقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ بعض مؤثقین کا قول ہے کہ وہ لڑکا حبیب بن مظاہر تھے (۱)۔روضة الشہداء کے مطابق بی عمر رسیدہ بزرگ حافظِ قرآن تھے اور ہر رات ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے۔انہیں رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضری کا شرف بھی حاصل تھا اور انہوں نے رسول اکرم ﷺ سے حدیثوں کی ساعت بھی کی تھی۔(۲)

رجال شی کے مطابق ایک دن اثنائے راہ حبیب اور میثم تمار کی ملا قات بنی اسد کی نشست گاہ کے پاس ہوئی اور یہ دونوں اس قدر قریب ہوئے کہ دونوں کے گھوڑوں کی گرد نیں ایک دوسرے کے قریب ہوئی سے میں ہوئی ایک دوسرے کے قریب ہوئی کے بہا کہ میں ایسے شخص کود کیجہ راہوں جو اہل ہیت رسول کی محبت کے جرم میں تختہ دار پر چڑھایا جائے گا۔ جواب میں میٹم نے کہا کہ میں بھی ایسے سرخ وسفیر شخص کود کیجہ رہا ہوں کہ جورسول کے نواسے کی مدد کرتے ہوئے شہید ہوگا۔ اور اس کے سرکوکوفہ میں پھرایا جائے گا۔ یہ مکالمہ سننے والوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ ایسے جھوٹے لوگ تو ہم نے دیکھے ہی نہیں۔ است میں رشید ہجری وہاں سے گزر ہے وانہوں نے ان دونوں کو بچھا۔ لوگوں نے واقعہ بیان کیا تو رشید کہنے لگے کہ پیٹم نے ایک بات تو کہی نہیں اچھا ہوتا اگر کہدد سے کہ حبیب کا سرلانے والے کوسو درہم زیادہ انعام دیا جائے گا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تیسرا تو ان سے بھی زیادہ محبوثا ہے۔ بچھ دن نہ گزرے سے کہاں تینوں بزرگوں کی پیشگوئیاں لفظ بہ لفظ پوری ہوئیں (۳)۔ یہ لوگ

کوفہ میں سلیمان بن صرد نزاع کے گھر میں آل فحمہ کے چاہنے والوں کے اجتماعات ہوا کرتے تھے۔
اور صبیب ان میں شریک ہوتے تھے اور جناب مسلم کے کوفہ آنے پران کے اہم معاونین میں شار ہوتے تھے۔
شہادت مسلم کے بعد کوفہ ہی میں تھے کہ انہیں امام حسین الطیخانی کا خط ملا۔ صبیب اپنی پوشیدہ اقامت گاہ میں تھے
اوراپنی زوجہ کے ساتھ کھانا کھارہ ہے تھے کہ انہیں خط موصول ہوا۔ ان کی قوم والوں کو اس خط کی اطلاع ہوگئ۔
ان لوگوں نے جب صبیب سے صورت حال دریافت کی تو انہوں نے مصلحة کہ کہ دیا کہ میں بوڑھا ہوگیا اب

ا۔ فرسان الہجاء ص ۸۷\_۸۸

۲\_ روضة الشهد اءص ۲۰۰۳

٣\_ ابصارالعين ١٠١

میرے کر بلا جانے کا کیا سوال ہے۔ان کی قوم والے انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔

حبیب کی زوجہ نے ان سے سوال کیا کہ کیاتم واقعاً رسول کے مبیٹے کی مدد کونہیں جاؤ گے؟ انہوں نے ز وجہ کا امتحان لینے کی غرض ہے کہا کہ اگر میں امام حسین النظیٰ کی مدد کے لیے جاؤں گا تو ابن زیاد میرا گھر منہدم کروادے گا اور پیجھی ہے کہ میں بوڑھا ہوگیا ہوں اب جنگ کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ زوجہ نے کہا کہ حبیب تم مدد کے لئے جاؤ اورانہیں گھرمنہدم کرنے دو۔ بید کہہ کروہ گریہ وزاری کرتی ہوئی اٹھی اورا بنی حادر حبیب کے سریر ڈال دی اور کہا کہتم گھریں بیٹھو۔ پھرامام حسین الطبیۃ سے فریاد کی کہ کاش میں مرد ہوتی اور آپ کی راہ میں جہاد کرتی ۔ حبیب نے اپنی زوجہ سے کہااطمینان سے بیٹھو میں تو تہمیں آز مار ہاتھاتم اطمینان ر کھومیرے بیسفید بال حسین کی راہ میں خون سے رنگین ہول گے۔اس مسئلہ برغور وفکر کرتے ہوئے وہ گھر سے با ہرآئے۔اسلحوں کے بازار میں گہما گہمی دیکھی سمجھ گئے کہ پیشنین سے جنگ کی تیاری ہور ہی ہے۔ بیدد کم پھرکر محزون مگین ہوئے۔

مسلم بن عوسجہ ایک دوکان سے خضاب خریدرہے تھے۔حبیب نے انہیں جا کرسلام کیا اور یو جھا كدكيا خريدرہے ہو؟ انہوں نے كہا كسفيد بالوں كے لئے خضاب خريدر ہا ہوں۔حبيب نے يوچھا كدكيا تمہیں نہیں معلوم کر حسین کر بلا آ گئے ہیں ۔مسلم نے خریداری موقوف کر دی اور حبیب کی ہمراہی میں کر بلا جانے کا فیصلہ کرلیا۔ دونوں نے اینے غلاموں کو پہلے ہی شہرسے باہرروانہ کردیا تا کہ چھپ کر نکلنے میں آسانی ہو۔حبیب نے اپنے غلام سے کہا کہ شہرسے باہر جا کرفلال زراعت کے پاس میراا تظار کرنا اورا گرکوئی راستہ میں تم سے سوال کرے کہ کہاں جارہے ہوتو کہنا کہ میں اپنی زراعت پر جارہا ہون ۔ جب حبیب غیر معروف راستوں سے جب اس مقام تک پہنچے تو انہوں نے سنا کہ غلام ان کے گھوڑے سے یہ کہدر ہاتھا کہ اگر میرا آتا نہیں آیا تو میں تجھ پرسوار ہوکر کر بلا جاؤں گا اور اینے آتا ومولا کی نصرت کروں گا۔ حبیب نے بین کر غلام کو آزاد کردیالیکن اس نے ساتھ ملنے پشدیدا صرار کیا۔ (۱)

ال میں اختلاف ہے کہ حبیب امام حسین النا کی خدمت میں کس تاریخ کو پہنچے مقل خوارزمی کی ا یک روایت سے انداز ہ ہوتا ہے کہ چھوم کوامام حسین اللیکا کی خدمت میں موجود تھے حبیب جب امام حسین ا - وسيلة الدارين ص٢٠٠١ بحواله اسرارالشهاده دربندي

712

کی خدمت میں کر بلا پنچے تو اصحاب نے ان کا استقبال کیا اور شخرادی زینب نے انہیں سلام کہلوایا (۱)۔ حبیب کے کر بلا چنچنے کے بعد کے واقعات میں ہم کچھ واقعات لکھ چکے ہیں۔ بنی اسد کے پاس حبیب مدد کے لئے جانا، قررہ بن قیس سے ان کی گفتگو، شپ عاشوران کا بیان، تھیں بن نمیر کا جواب۔

بروں ہوں۔ اس بی خطبہ کی ماز کے موقع پر جب جھین بن نمیر نے کہا تھا کہتم لوگوں کی نماز قبول نہیں ہوگا تو حبیب نے حصین بن نمیر کو جو جواب دیا تھا کہ اے گدھ! آل رسول کی نماز قبول نہیں ہوگا اور تیری نماز قبول ہوجائے گا۔ اس جواب سے خضب ناک ہوکر حصین بن نمر نے حبیب پر ہملہ کیا۔ حبیب نے اس کے گھوڑ ہے کی منہ پر گا۔ اس جواب سے دہ بحرک گیا اور حمین زمین پر گرگیا۔ اس کے ساتھیوں نے آگے بڑھ کر اُسے بچالیا تکوار ماری جس سے دہ بحرک گیا اور حمین زمین پر گرگیا۔ اس کے ساتھیوں نے آگے بڑھ کر اُسے بچالیا

حبیب رجز پڑھتے ہوئے ان لوگوں پر حملہ آور ہوئے۔ أقسم لو كندا لكم اعدادا أو شطركم وليتم اكتدادا

ياشترقوم حسباً و آدا

میں شم کھا تاہوں کہا گر ہماری تعدا دزیا دہ ہوتی تو یاتم ہے آ دھی بھی ہوتی تو تم منہ پھیر کر بھا گ جاتے اے لوگوتم حسب نسب میں بدترین ہو۔

پر حبیب نے پورے شکر پر مملکرتے ہوئے پر جز پڑھا انسا حبیسب و أبسى مظهر فسارس هیہا ولیت قسور

وانتم عند العديد اكثر ونحن اعلى حجة واظهر وانتم عندالوفاء اغدر ونحن اوفى منكم واصبر

وفتى يسميسنى صارم مذكس وفيكم نار الجحيم تسعر

تم دھو کہ دینے والے پیان شکن لوگ ہواور ہم بہت و فادار اور صابرلوگ ہیں۔ میرے ہاتھ میں کاشنے والی تلوار ہے جو تہمیں جہنم کی طرف روانہ کرے گی۔

٣١٨

حبیب رجز پڑھتے ہوئے بڑھ بڑھ کرحملہ کررہے تھے کہ بدیل بن مریم نے حبیب برتلوار کی ضرب لگائی اور تمیم کے کئ شخص نے نیزہ مارا جس سے حبیب زمین برآ گئے۔ وہ اٹھنا ہی جا ہتے تھے کہ حمین بن تمیم نے ان کے سر برنگوار ماری اور وہ دوبارہ گریڑے۔تمتیمی نے آگے بڑھ کرحبیب کا سرکاٹ لیا جھین نے وہ سر متی سے مانگا کہ میں نے بھی ان کے قل میں حصدلیا ہے۔ متیمی نے بیہ کہدکر دینے سے انکار کیا کہ میں نے انہیں قتل کیا ہے۔اس پر حصین نے کہا کہ اتنی دیر کیلئے یہ سر دے دو کہ میں اسے گھوڑ ہے کی گر دن میں اٹکا کر لشکر کے درمیان ایک چکرلگالوں۔ پھر میں واپس کردوں گا اورتم اسے ابن زیاد کے پاس لے جانا اور انعام حاصل کر لینا۔ انکار داصرار کے بعدوہ سرحسین کو ملا اوراس نے لشکر میں چکر لگانے کے بعد قاتل کو واپس کر دیا۔ (۱) حبیب کی شہادت نے امام حسین الطیکا کوشد پرمتا ٹر کیا کہ ابو مخف کی طرف سے منسوب مقتل کی رو المحين ني يجمله ارشاوفر ماياكه الله درك يا حبيب لقد كنت فاضلا تختم القرآن في ليلة واحدة ﴾ حبيب خداتهمين ايخ كرم سينو أزيتم صاحب فضل تصاورا يك شب مين قرآن ختم كيا کرتے تھے۔اس مقتل کی روسے حبیب پنیتیں افراد کوقتل کر کے شہید ہوئے (۲) مجمد بن قیس کی روایت ہے کہ حبیب ابن مظاہر کی شہادت نے امام حسین الطی کوشد پد صدمہ پہنچایا اس وقت آ ب نے ارشاد فرمایا ﴿ احتسب نفسى و حماة اصحابي ﴾ ايناصحاب وانصارى شهادت يراين اللدساج طلب كرتا ہوں (٣)۔ کر بلا کے واقعہ کے بعد حبیب کا قاتل ان کا سر گھوڑے کی گردن میں باندھ کرکوفہ پہنچااورا بن زیاد کے دارالا مارہ کی طرف چلا حبیب کے بالغ صاحب زادہ قاسم نے اپنے باپ کے سرکود کھیے کر قاتل کا تعاقب شروع کیا۔اس نے گھبرا کر یو چھاتم کیوں میرا پیچھا کررہے ہو؟اس نے کہا کہ بیمیرے باپ کا سرہے۔ مجھے دے دو کہ میں اسے وفن کر دول۔اس نے جواب دیا کہ امیر اس بات پر راضی نہیں ہوگا اور میں بھی امیر سے ایک اجھاانعام لینا چاہتا ہوں۔ قاسم رونے لگا ادر کہا کہ اللہ تتہیں اس کی بدترین سزاعطا فرمائے۔ بیہ کہہ کر چلا گیا۔ایک طویل عرصہ کے بعد جب قاسم بڑا ہوا تو سوائے باپ کے انتقام کے اسے کوئی فکر نہیں تھی۔ ایک دن

ا - تاریخ طبری جهم ۳۳۵ ایصار العین ص ۱۰۵ - ۱۰۱

۲\_ مقتل منسوب بها بومخف ص ۱۰۴

۳۔ تاریخ طبری جہاص ۳۳۳

مصعب بن زبیر کی فوج میں مذکورہ قاتل اپنے خیمہ میں سویا ہوامل گیا تو قاسم نے اسے ل کردیا۔(۱) اس حجاج بن زید سعدی

بدامیرالمونین النی کے اصحاب میں میں اور صفین کی جنگ میں آپ کے ساتھ تھے۔ مامقانی کےمطابق حجاج بن زیدسعدی تنیمی بھرہ ہے اُس خط کو لے کرامام حسین الطیلی کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے جو یزید بن مسعود نے آپ کو کھا تھا (اس خطا کا تذکرہ گزر چکاہے)۔خط پہنچا کرامام حسین کی خدمت میں گئے یہاں تک گرجملیہ اولی میں شہید ہوئے۔زیارت ناحیہ میں ان کا نام حجاج بن زید سعدی اور زیارت رحبیہ میں جاج بن بزید ہے۔ ساوی نے جاج بن بدرتحریر کیا ہے۔

# ۳۲۔ حجاج بن مسروق مذیجی

يه بزرگ آل مخد كےمعروف حيا ہے والوں ميں تھے۔امام حسين الطيعة كى خدمت ميں مكه حاضر موئ ادرامام كي خدمت مين رُك گئے حيني قافلے ميں مؤذن كرتبه برفائز موتے امام حسين الطین نے انہیں کوعبید اللہ بن حرجعفی کے پاس بھیجا تھا جس کا ذکر ہوچکا ہے۔خوارزمی اور ابن شہر آشوب کے مطابق بزید بن مہاصر یعنی ابوالشعثاء کندی کے بعد حجاج امام حسین النظی کی خدمت میں آئے اور مندرجہ ذیل اشعار پڑھ کرامام ہے جنگ کی اجازت مانگی۔

اقدم حسين هاديا مهديا اليسوم تسلقني جندك النّبيّا ثم ابساك ذا النّدى عليّا ذاك اللذى نعسرفسه وصيسا والحسن والخير الرضى وليا واسد الله الشهيد الحيّا وذا الجناحين الفتى الكميا و فساطِم والطاهر الزكيّا ومن مضي من قبله تقيدا فـــالله الشهيــد الــحيّـــا لتبشرو ايّا عتررة النبيّا بصجخنّة شرابها مريّك

والحوض حوض المرتضى عليّا (٢)

ا۔ تاریخ طبری جہم سس ٣ ـ ناسخ التواريخ ج ع ال

ا ہے حسین آپ آ گے بڑھیں کہ آپ ہادی ورہنما ہیں ، آج آپ اپنے جد نبی اکرم سے ملاقات کریں گے۔ پھرآپ این والدہ ملاقات کریں گے جورسول اللہ کے وصی تھے۔

پھرآ پ حسن سے ملاقات کریں گے جو بہترین اور پہندیدہ ولی تھے، پھرآ پ حمزہ شیرِ خدا سے ملیں گے جوشہید اورزنده جاوید ہیں۔

پھرآ پ جعفرطیارے اوراینے والدہ گرامی فاطمۂ طاہرہ سے ملا قات کریں گے۔

اورجوشقی افراد پیملے گزر چکے ہیں ان سے آ کی ملا قات ہوگی اور اللہ نے مجھے آپ لوگوں کا دوستدار بنایا ہے۔ کہ میں آپ کی محبت میں ایک بدنسب سے جنگ کروں اور خداکی بارگاہ میں شہید ہو کر پہنچوں۔

اے عترت ِ رسول آپ کو جنت کی بشارت ہوجس کامشر وب گوار ااورخوش مزہ ہے۔

اور حوض کوثر تو علی مرتضٰی ہی کے اختیار میں ہے۔

اجازت لے کرمیدان جنگ میں آئے اور پچیس افراد کول کیا (۱) ساوی کا بیان ہے کہ میدان جنگ سے دوبارہ خون میں نہائے ہوئے امام حسین الکھین کی خدمت میں آئے اور دوشعر پڑھے جن کامفہوم ہیں ہے کہ میں رسول الله اور علی مرتضی سے آج ملاقات کروں گا۔ امام حسین الطی اے جواب میں فرمایا کہ واندہ م وانا ألقاهما على اثرك ﴾ إل! يس بحى تهار \_ بعدان دونول كي خدمت يس حاضر بور إبول (٢)\_ علامه ساوی نے ابن شہرآ شوب وغیرہ کے حوالہ سے دوبارہ امام کی خدمت میں آ ناتحریر کیا ہے۔اس وقت منا قب کے دو نننج سامنے ہیں جن میں واقعہ نہیں ملا۔

۳۵ جير بن جُندَب

علامه سادی کے مطابق جمیر کے والدامیر المومنین الطیعیٰ کے صحابی اور معروف حاہیے والول میں تھے۔انہوں نے الحدائق الوروتيہ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ جندب اور اُن کے بیٹے ججیر جنگ کے آ غاز میں شہید ہوئے۔ اوی کے زو یک بدورست نہیں ہے کہ جیر اپنے باپ جندب کے ساتھ شہید ہوئے

ابهم

ا- مناقب ابن شهرة شوب جهم ١١٢ ۲\_ ابصارالعین ص ۱۵۳

اور یہ کہ زیارت نا حید میں بھی ان کا تذ کرہ نہیں ہے لہٰذاانہوں نے جمیر کے حالات نہیں ککھے(1) تسمیة مُن قُتل مع الامام الحسین میں دونوں باپ بیٹوں کا تذکرہ ہے اور دونوں کی شہادت مذکور ہے۔ (۲)

## ٣٧ - حربن يزيدرياحي

جمبره نساب عرب اورجمبرة النسب كحوال يصعلامه عاوى في شجره اس طرح تحرير کیا ہے۔ حربن پر بید بن ناجیہ بن قعنب بن عمّاب (الردف) بن هری بن ریاح بن بر بوع بن حظلہ بن مالک بن زیدمنا ہ بن تمیم تمیں ریوعی ریاحی (۳) حرکا شار کوفہ کے شرفاءاور معززین میں ہوتا تھا۔ار باب تراجم کے مطابق حر جاہلیت اور اسلام دونوں میں ایک معزز اورشریف شخص شار ہوتے تھے۔احوص جوصحانی رسول اور مشہورشاعر تھے،حضرت حرکے چیازاد بھائی تھے۔مشہورمحدث اورصاحب وسائل الشیعہ جناب حرعاملی انہی کی نسل میں ہیں۔ کر بلا کے واقعہ سے قبل ان کے حالات ِ زندگی کے تفصیلات نہیں ملتے۔ابن زیاد نے انہیں ا یک ہزار سواروں کے ساتھ امام حسین الطبیخا کا راستہ رو کئے کے لئے روانہ کیا تھا۔ جس کے واقعات ہم پچھلے اوراق می*ں تحریر کرھیے*۔

شیخ ابن نماتح ریفرماتے ہیں کہ حرنے امام حسین کی خدمت میں حاضر ہونے کے بعد عرض کی کہ جب ابن زیاد نے مجھے آپ کی طرف روانہ کیا تو جیسے ہی میں قصر ابن زیاد سے نکلا تو کس نے مجھے عقب سے آوازدی ﴿ابشریاحر بخیر﴾ احر تخفی خیری خوشخری ہو۔ میں نے پیچے مرکردیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ ریکیسی خوشخبری ہے؟ جب کہ میں حسین سے لڑنے جار ہا ہوں ۔ اُس وقت تو میں بیسوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں آپ کا پیرو بن جاؤں گا۔اس کے جواب میں امام حسین النایہ نے ارشاد فرمایا ﴿ لقد اصبت اجرا و خيرا ﴾ تم نے خرکى ہدايت يالى (٧) \_ واعظ كاشفى كى روايت بكه جب حرامام حسین کی خدمت میں حاضر ہوا تو عرض کی کفرزندر سول! میں نے رات میں اینے والد کوخواب میں دیکھا

222

ا۔ ابصارالعین ص ۱۷

۲\_ تراثنا، يبلاسال دوسراشاره ص١٥٥

٣٠ الصارالعين ص٢٠٣

سهمه منثير الاحزان ١٩٥

کہ وہ میرے پاس آئے اور مجھ سے بوچھا کہتم ان دنوں میں کہاں گئے ہوئے تھے؟ میں نے کہا کہ میں امام حسین کا راستہ رو کئے گیا تھا۔ میرے باپ نے ایک چیخ ماری اور کہا کہ اے بیٹے تجھے رسول کے بیٹے سے کیا سروکار ہے؟ اگر جہنم کی آگ برداشت کر سکتے ہوتو جاؤ حسین سے جنگ کر واور اگر تہمیں رسول کی شفاعت، خدا کی رضا اور جنت کی بھٹی چاہئے تو جاؤ حسین کے دشنوں سے جنگ کرو۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے جنگ کی اجازت دیں۔ امام حسین الطبیخ نے جواب میں ارشاد فر مایا تم ہمارے مہمان ہو۔ انظار کرو کہ کوئی دو میں دوسرا میدان میں جائے۔ حرنے عرض کی کہ فرزندرسول! سب سے پہلے جس نے آپ سے دشمنی کی وہ میں ہوں الہذا اجازت دیجے کہ میں ہی آپ کی طرف سے پہلالڑنے والا قرار پاؤں۔ امام نے حرکواجازت دے دی۔ (۱)

ہم پچھے اوراق میں حرکی آ مداورتو بے کا حال کھے ہیں۔ ارباب مقاتل نے حرکا یہ جملی حرکیا ہے کرانہوں نے امام سین السی کی خدمت میں عرض کی کہ دیا بین رسول اللہ! کنت اُول خدار علیہ فافن نہیں اُن اُکون اوّل متن یدیك فافلی اُن اُکون اُوّل من یصافح جدّك محمداً غداً فی القیامة ﴿(٢) فرز نورسول! سب پہلے میں نے آپ کے خلاف خروج کیا تھا تو اب آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کی راہ کا سب سے پہلا شہید قرار پاؤں تا کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے آپ کے جرمے در رسول اللہ ) سے مصافح کروں مقتل نگاروں نے تحریفر مایا ہے کہ حرسے قبل حملہ اولی میں بہت سے افراد شہید ہو بھے سے لہذا حرکا اپنے آپ کو پہلا شہید کہنا اس اعتبار سے ہے کہ میں مبارزت میں بہت سے افراد شہید ہو بھی اور کھ بن ابی طالب نے اس کی صراحت کی ہے۔

حركى شجاعت

طری، ابوخف سے نظر بن صالح عبسی کے ذریعہ دوایت کرتا ہے کہ جب حرامام سنین الظیمان کے شکر سے کئی ہوگئے تو بی کا کی خص پرید بن سفیان نے کہا کہ اگر میں حرکو حسین کی طرف جاتے

TFF

ابه روضة الشهد اع ٢٧٨

۲۔ بحارالانوارج ۴۵مس ۱۳ بحواله محمد بن ابیطالب مصاحب مناقب و کامل بن اثیر

د کیچه لیتا تو نیزه مار کےاس کا کام تمام کردیتا۔ایسے میں جب کہ شدید جنگ ہور ہی تھی اور حرعنتر ہ کا شعریز ھتے ہوئے بڑھ بڑھ کرملہ کرر ہے تھے اور ان کے گھوڑے کی پیشانی اور کا نوں سے خون ٹیک رہا تھا، ابن زیاد کی ا نظامیہ کے ایک سر دار حصین بن تمیم نے بزید بن ابوسفیان سے کہا کہ بیر حر ہے ہتم جس کے قل کی تمنار کھتے ہو۔ وہ کشکر سے با ہرنگلا اور حرسے کہنے لگا کہ مجھ سے جنگ کرو گے؟ حرنے کہا کہ ہاں ۔ پھراس پرحملہ کردیا۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے حصین بن تم یم کو کہتے ہوئے سنا کہ حرمقابلہ کے لئے بڑھے اوراییا محسوس ہوا کہ بزید کی جان حرکے ہاتھ میں تھی۔اسے ایک ہی وار میں قبل کر دیا۔(۱)

## جنگ اورشهادت

طری نے حبیب بن مظاہر کی شہادت کے بعد تحریر کیا ہے کہ تر رجز پڑھتے ہوئے میدان میں گئے(۲) مطبری کےمطابق حراورز ہیرقین ایک ساتھ جنگ کررہے تھے۔ان میں سے جب ایک وشن کے محاصرہ میں آ جا تا تھا تو دوسراحملہ کر کے اُسے بچالیتا تھا۔ سپہر کا شانی کے مطابق امام حسین الظیلا ہے اجازت ملنے کے بعد حرشیرانہ فوج رشمن برحملہ آ ورہوئے۔اس وقت بیر جزیر ھارہے تھے۔

آليت أن لا أقتل حتى أُقتلا اضربهم بالسيف ضربا معضلا لاناقلًا عنهم ولا معللا لاحساج زاعنهم ولا مبدلا

أحمى الحسين الماجد المؤملًا

میں نے قتم کھائی ہے کہ جب تک قبل نہ کرلوں میں قبل نہیں ہوں گااور میں وشمنوں پر شدیدترین ضربیں لگاؤں

نه میں ان سے ہٹوں گا اور نہ عذر کروں گا اور نہان کا دفاع کروں گا اور نہ دوسری طرف رُخ کروں گا۔ میں تو فقظ حسین کا دفاع کروں <u>گا جومیری نگاہ میں بزرگ ترین ہیں اور ساری</u> امیدیں انہیں سے ہیں۔

پھرافواج پزید کےسامنے کھڑ ہے ہوئے اور پدر جزیڑھا

ا۔ تاریخ طبری جہم ۳۳۰۔۳۳۳ ۲۔ تاریخ طبری جہاص ۲ سے

إنَّى أنا الحرّ و نجل الحرّ أشجع من ذي لبد هزبر ولست بالجبان عند الكرّ لكنسنى الوقّاف عندالفرّ (١) میں حربوں اور حرکا فرزند ہوں اور میں شیر ببر سے زیادہ بہا در ہوں اور حملہ کرتے وقت میں بز دلی نہیں دکھا تا بلکه میں تووہ ہوں کہ فرار کے ہنگام بھی ثابت قدم رہتا ہوں۔

صاحب ناسخ التواریخ نے اس کے بعد حرکے بیٹے علی کی شہادت اور حرکے بھائی کی توبہ کا واقعہ نقل

کرنے کے بعد لکھاہے کہ ترنے اپنے بیٹے کی شہادت کے بعد پھرر جزیڑھ کرحملہ کیا۔

إنَّى أنا الحرّ وماوى الضيف أضرب في أعناقكم بالسيف

عن خير من حلّ بارض الخيف أضربكم ولا أرى من حيف (٢)

میں حرہوں اورمہمانوں کی پناہ گاہ ہوں۔میں اپنی تلوار ہے تمہاری گردنیں کا ٹول گا۔

یہ میں اس شخص کے دفاع میں کروں گا جوسرزمینِ خیف پر وار دہوا ہے۔ میں تمہاری گر دنیں کاٹوں گا اور مجھے کوئی ہاک نہیں ہے۔

صاحب معالی السبطین اورصاحب ناسخ التواریخ کہتے ہیں کہ ترکی مبار زطلی ہے پریشان ہوکر پسر سعدنے ایک ماہر جنگجوصفوان بن حظلہ سے کہا کہتم کوتر کے مقابلہ پر جانا حیاہے ۔لیکن تم پہلے جا کراُسے نصیحت كرو-اگر مان جائے تو ٹھيك ہےورنہ جنگ كر كے اسے تل كردو عفوان نے ميدان ميں آ كرحر سے كہا كہتم نے اچھانہیں کیا کہاہے امیر کی اطاعت ترک کر کے حسین کی طرف طلے گئے۔ حرنے جواب دیا کہاہے صفوان تم تو ایک عقمندانسان تھے۔ یہ کیا کہدرہے ہو کہ میں حسین کو ایک شرابخو ارادر بدنسب کی خاطر حجھوڑ دول مفوان نے غضب ناک ہوکر حرے سینے پر نیزہ سے حملہ کیا۔ حرنے جواب میں دارخالی دے کراییے

نیزہ سے اس کے سینے کوتوڑ دیا ۔صفوان کے تین بھائیوں نے انقام کے لئے حریر حملہ کیااور بکے بعد دیگر ہے حر کے ہاتھوں کل ہوئے۔اس کے بعد پھر حرنے مبارز طلبی کانعرہ کیا۔ (۳)

ا۔ ناسخ التواریخ ج مص۲۶۰

۲۔ ناسخ التواریخ ج۲ص۲۹۰

٣- ناخ التواريخ ج مص ٢٦٢ ، معالى السبطين ج اص ٣١٨\_٣١٨

شخ صدوق کے مطابق حرنے فوج خالف کے اٹھارہ افراد کل کے اور خوارزی کے مطابق چالیس سوار اور پیاد ہے قتل کئے ۔ طبری کے مطابق فوجوں نے ہجوم کر کے آپ کوشہید کردیا۔ شخ مفید کے مطابق فوجوں نے ہجوم کر کے آپ کوشہید کردیا۔ شخ مفید کے مطابق فوجوں نے ہجوم کر کے قتل کیں ایوب بن مسر سے کے ساتھ کو فد کا ایک سوار بھی شریک تھا (۱)۔ اصحاب حسین انہیں اٹھا کر لائے اور امام حسین انگیٹ کے سامنے لٹا دیا۔ ابھی حریس تھوڑی ہی رمتی باقی تھی۔ امام حسین انگیٹ نے ان کے چہرے کی مٹی صاف کی اور فر مایا ﴿انت المحدّ کما سمّت که به أمل ، انت المحدّ فی الدنیا و اُنت المحدّ فی الآخرة ﴾ جیسا کہ تمہاری ماں نے بہترین نام حرکھا تھا بتم دنیا میں المحدث فی الآخرة ﴾ جیسا کہ تمہاری ماں نے بہترین نام حرکھا تھا بتم دنیا میں بھی آزاد ہو۔ اس کے بعداصحاب حسین میں سے کسی نے حرکا مرشد پڑھا اور حاکم جمی نے حرکا مرشد پڑھا اور حاکم جمی نے مرکا مرشد ہو تھا اور حاکم جمی کے مطابق بیم شدہ حضرت علی بن الحسین نے پڑھا

لنعم الحرّحرّ بنى رياح صبور عند مشتبك الرماح ونعم الحرّاذ نادى حسين فجاد بنفسه عند الصباح (٢) حرين يزيدريا في كيا المجماآ زادم دقااور يزول كي جنّگ ين كياصا برقا۔

کیاا چھاحرتھا کہ جب اسے حسین نے پکارا تواس نے ان پراپنی جان فدا کر دی

صاحب ناسخ نے اس مرثیہ کے پاپنچ اشعار لکھے ہیں۔ دیگر مقاتل میں بھی اس مرثیہ کے اشعار میں جزوی اختلافات پائے جاتے ہیں۔

حركا بھائى

صاحب ناتخ نے تحریر کیا ہے کہ جمال الدین محد شنے روضۃ الاحباب میں لکھا ہے کہ جمال الدین محد شنے دوضۃ الاحباب میں لکھا ہے کہ جب س نے جنگ کا آغاز کیا تو اُن کا بھائی مصعب بن پر بیدریا جی ابن سعد کے لشکر میں تھا۔ جب اس نے حکار جز ساتو گھوڑ ہے کو بھا تا ہوا حرکی طرف چلا ۔ لشکر والوں نے بیہ جھا کہ وہ حرسے لانے جارہا ہے۔ جب حکار جن ناد کی مواتو اس کی تعریف کرے کہنے لگا کہ بھائی تم نے مجھے گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف

۲۔ مقتل خوارزی ج مص ۱۸

TT.

ا امالی صدوق تیسوی مجلس مقتل خوارزی ج ۲ص ۱۰۱۰ ارشاد مفیدج ۲ص ۱۰۹

گامزن کیا۔اب میں توبکرنے کیلئے حاضر ہوا ہول۔حرأے لے کرامام حسین کی خدمت میں آئے وہ تائب ہوکرانصارحسین میں شامل ہوگیا۔(۱)

حركابيثا

بكير بن حركے نام سے اس كا تذكرہ گزر چكا ہے۔ شخ مہدى حائرى نے كسى قديم کتاب میں معتبر اسناد کے ساتھ بیددیکھا تھا کہ حرکے ساتھ ان کا بیٹا بکیر بھی امام کی خدمت میں آیا تھا۔امام حسين الطيخة نے يو چھا كديدكون ہے؟ انہوں نے عرض كى يدميرابينا ہے اور آپ كى نصرت كرنا جا ہتا ہے۔ آپ نے دعائے خیر دی۔ پھر حرنے بیٹے سے کہا کہ جنگ کے لئے جاؤ۔ وہ آگے بڑھااوراس نے امام حسین الطیجا کے ہاتھوں اور پیروں کا بوسدلیا اورا جازت لے کرمیدان میں آیا۔ جنگ کر کے ستر افراد کوئل کیا۔ پھر باپ کے پاس واپس آیا اور پیاس کی شکایت کی حر نے تسلی دے کرواپس بھیجا۔وہ میدان میں آیا اور دادِ شجاعت ويتابواشهيد بوأ جبحرك تكاه بينيك لاش يرير كاتوكها ﴿المحمدالله الذي مّن عليك کے سیٹے کی حضوری میں رہبہ شہادت پر فائز کیا۔ (۲)

سے حلا س بن عمر وراسی

ان کاتعلق راسب سے تھا جو قبیلہ از دکی ایک شاخ ہے۔ان کا تذکرہ حملہ اولی کے شہداء میں ہوچکا ہے۔

٣٨\_ خظله بن اسعد شبامي

ان کاشچرہ حظلہ بن اسعد بن ثیام بن عبداللہ بن السعد بن حاشر بن ہمدان ہے۔ان کا تعلق شام سے تھا جو قبیلہ ہمدان کی ایک شاخ ہے۔ بیشیعیانِ کوفہ میں ایک معتبر محض تھے۔ بی قاری قرآن

> ا۔ ناسخ التواریخ جیم ۲۷۱ ٣ معالى السبطين جاص ٣٦٨

11/

ہونے کے ساتھ شجاعت اور فصاحب کلام میں بھی معروف تھے (۱) ان کا لڑکا علی تاریخ طبری کے بعض واقعات کے رادیوں میں ہے محدث فتی کے مطابق عاشور کے دن امام حسین النظی کے سامنے گھڑے ہوگئے اور تو اور تیروں اور تیروں اور تیزوں اور تیزوں کو خطاب بھی کیا تھا (۲) ۔ طبری کے مطابق حظالہ ام حسین النظی کے ساتھ گھڑے ہوگئے اور فوج بیزیو کو خاطب کر کے کہا چیا تھوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب و مثل داب قوم نوح و عاد و ثمود والذین من بعد بعد بھم و ما الله یدرید ظلما للعباد و یا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد یوم تو تو تو تو مدب رین مسالہ من الله من عاصم و من افتدی کی اے لوگو اجھے ڈرہے کہ یوم احزاب کی طرح اور قوم نوح اور عاد و ثمود اور ان کے بعد والوں کی طرح تم پر بھی عذاب آ جائے۔ اللہ بندوں پر ظلم پیند طرح اور قوم نوح اور عاد و ثمود اور ان کے بعد والوں کی طرح تم پر بھی عذاب آ جائے۔ اللہ بندوں پر ظلم پیند نہیں کرتا۔ اے لوگو اجھے قیامت میں تبہارے ہا کہ ہونے کا ڈرہے اس دن تہمیں رسوائی عاصل ہوگی اور اس دن اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والائمیں ہوگا اور جے اللہ گمراہی میں چھوڑ دے اس کی ہدایت کوئی ٹیس کرسکا۔ اے لوگوا حسین کوئل نہ کردور نہ اللہ تم ہیں عذاب میں بنا کرے گا۔ اور جو بھی افتر آکرے گا وہ فقصان کرسکا۔ اے لوگوا حسین کوئل نہ کردور نہ اللہ تم ہیں عنا اگرے گا۔ اور جو بھی افتر آکرے گا وہ فقصان کرسکا۔ اے لوگوا حسین کوئل نہ کردور نہ اللہ تعین بنا کرے گا۔ اور جو بھی افتر آکرے گا وہ فقصان کرسکا۔ اے لوگوا حسین کوئل نہ کردور نہ اللہ تعین بنا کرے گا۔ اور جو بھی افتر آکرے گا وہ فقصان

ا۔ ابصار العین ص ۱۳۰۰

۲\_ نفس کمہمو مص ۱۳۹

Presented by ://https://jafrilibrary.com\_\_F

Presented by: https://jafrilibrary.com/

ہے ﴿السلام علیك یا ابا عبدالله صلى الله علیك وعلی اهل بیتك وعرف بیننا وبینك فسى السبنة ﴾ یااباعبدالله آپ پرسلام ہواورالله آپ پراور آپ كابل بیت پرحمتیں نازل فرما كاور مسین آپ كے ماتھ جنت میں جگہ وے ۔ امام حین النظیۃ نے فرمایا آمین ۔ آمین ۔ پھر اجازت لے کر میدان میں آئے اور حملہ کر کے پچھلوگوں کو آل كیااور شہید ہوئے ۔ (۱)

# ٣٩ - حيّان بن حارث سلماني

استاد محرم آیة اللہ خوئی قدس سرہ نے اپنے رجال میں ان کا تذکرہ کیا ہے اور یہ تحریکیا ہے کہ زیارت ناجہ اور رجیہ میں ان کا نام ہے (۲) علامہ شس الدین نے جابر بن حارث سلمانی کے ذیل میں لکھا ہے کہ طری میں بینام اسی طرح آیا ہے لیکن رجال طوی میں اسے جنادہ بن حرث سلمانی تحریکیا گیا ہے جو درست نہیں ہے۔ اور استادم حوم آیة للہ خوئی نے بھی شخ کی پیروی میں جنادہ تحریر کیا ہے جب کہ زیارت کے بعض شخوں میں حیان بن حارث اللہ خوئی ہے اور بعض میں حیان بن حارث اور بعض میں حیان بن حارث ورحقیقت ایک بی نام کی مختلف شکلیں ہیں (۳) ۔ یہ حیان بن حارث ورحقیقت ایک بی نام کی مختلف شکلیں ہیں (۳) ۔ یہ حیان بن حارث ورحقیقت ایک بی نام کی مختلف شکلیں ہیں (۳) ۔ یہ حیان بن حارث ورحقیقت جنادہ بن حارث ورحقیقت

۳۰ خالد بن عمر و بن خالداز دی

يا ابتاقد صرف في الجنان

ا بن شهرآ شوب کے مطابق سیاسپنے والدعمرو بن خالد کے بعد اجازت لے کر میدان .

شُنَ آكاورر بَرُيْ ها من الموت بنى قعطان كيما تكونوا في رضى الرحمان ودى العلى والطول والاحسان ذى المجد والعزة والبرهان

وذي العلى والطول والاحسان في قصر درّ حسن البنيان

ا۔ تاریخ طری چہمی ۳۳۸

۲- مجم رجال الحديث ج٢ص ٣٠٨

٣- انصار الحسين ص ٥٨

1 1 -

اے قطان کے بیٹو موت پر صبر کروتا کہ تہمیں خدائے رحمٰن کی رضاحاصل ہو۔ جوصاحب مجدوعزت ہے قاطع دلیلوں والا ہے جو بلندیوں کا جود وکرم اور احسان کا مالک ہے۔ بابا آپ جنت میں چلے گئے آپ موتیوں سے بنے ہوئے قصر میں ہیں جو شکھم ہے۔ پھرآ یہ جنگ کرنے کے بعد شہید ہوگئے۔(ا)

پرا پ جمل حرصے ہیں۔ ا۔منا قب ابن شیرآ شوب جہام ۱۱۰

انهمه خلف مسلم بن عوسجه

عطاء الله شافعی کی روضة الاحباب کے مطابق مسلم کا بیٹا ان کی شہادت کے بعد جنگ کے لئے باہر آیا۔ امام حسین الظیمیٰ نے اس سے ارشاد فر مایا کہ اگرتم شہید ہوجاؤ گے تو تمہاری ماں تنہارہ جائے گی۔ بیٹے نے واپس جانا چاہا تو مسلم کی زوجہ نے اسے روک لیا اور کہا کہ بیٹے اگر تو چاہتا ہے کہ میں تجھ سے راضی ہوجاؤں تو فرزندرسول پر جان کو قربان کردے۔ لڑکا مین کرمیدان میں گیا اور اس کی ماں اس کے عقب میں ان کی ہمت بڑھاتی ہوئی چلی۔ اس نے فوج بزید پر جملہ کیا اور پچھ سپاہیوں کو تل کر کے شہید ہوا۔ فو جیوں میں ان کی ہمت بڑھاتی ہوئی چلی۔ اس نے فوج بزید پر جملہ کیا اور پچھ سپاہیوں کو تل کر کے شہید ہوا۔ فو جیوں نے اس کا سرکاٹ کر اس کی ماں کی طرف بچینک دیا۔ ماں نے سرکواٹھا کر سینے سے لگا لیا اور ایسی گریدوز اری کی کہ دوسرے بھی رونے گئے (ا)۔ ابواب البنان کی تیسری جلد میں بیا شارہ ہے کہ سلم بن عوسجہ کے اس فرزندکا نام خلف تھا۔ (۲)

### ۳۲\_ داوُد بن طرماح

رجال وتاریخ میں ان کا تذکرہ نہیں ماتا۔ امام حسین الطی نے وقت آخراہے شہید ہونے والے ساتھوں کوخطاب کر کے جو گفتگو فرمائی ہے اس میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ رہے اواق دبین الطی مساح کی الم المسین الطی نے جن افراد کو خاطب کیا ہے وہ بہت جلیل القدر اور نا مورا فراد تھے۔

FF.

ا ياتخ التوارخ ج ٢٥ ١٥٠

٢\_ رياحين الشريعه ج ١٣٠٣

س\_ ناسخ التواريخ ج مص سر سر

داؤ د کا نام مسلم بن عوسجہ اور حرکے درمیان ہے لہزاانہیں بھی نامور ہونا چاہئے لیکن کتابوں میں ان کا نام نہیں ملتا۔اخالِ تو ی پیہے کہ بینام بھی ہو کتابت ہے۔

سوم رافع بن عبرالله

مسلم بن کشرحملہ اولی کے شہدامیں ہیں، رافع ان کے غلام ہیں۔ انہوں نے نماز ظہر کے بعدروز عاشور جنگ کی اور کثیرا فراد کونل اور زخمی کر کے شہید ہوئے ۔ انہیں کثیر بن شہاب تنیمی اور مخضر بن اور ضی نے مل کرتن کیا۔(۱)

۱۳۶۳ ربیعه بن خوط

ذخيرة الدارين كےمطابق سەر بىيەبن خوط بن رئاب ہيں۔ بيمشہور شاعر اور شہسوار تھے۔ان کی کنیت ابوثو رتھی۔ بیصبیب بن مظاہر کے عم زاد تھے۔ان کی سکونت کوفیہ میں تھی۔ بیا پیغ عم زاد صبیب بن مظاہر کے ساتھ کوفیہ سے نکل کرامام حسین النکھا کی خدمت میں پنچے اور عاشور کے دِن حملہ ٗ او کی میں شہید ہوئے (۲)۔ ساوی نے حبیب بن مظاہر کے ذیل میں ان کا تذکرہ کیا ہے لیکن ان کے کر بلا آنے اور شہید

۵ است رمیث بن غمر و

ہونے کے سلسلہ میں کچھنیں کہا۔ (۳)

زیارت رجبیّه میں ان پرسلام ہے۔ ﴿السلام علی رمیث بن عمرو ﴾ ابن شر آ شوب کےعلاوہ رجال طوی اور مجم الرجال وغیرہ میں انہیں اصحاب امام حسین انکھی میں شار کیا گیا ہے۔

۲۷ ـ زاہر بن عمرو

حملهٔ اولی کے شہداء میں ان کاذ کر ہوچکا ہے۔

ا فرقرة الدارين ص ٢٧١ ۲۔ ذخیرة الدارین ص۸۸

٣٠ الصارالعين ص٠٠١

۲۷ زائده بن مهاجر

كابول مين ان كانام بين مالدزيارت رجيد مين عهر السلام على ذائدة بن المهاجر كالمامش الدين في ايك احمال ديا بي كسهو كتابت في يزيد بن زياد بن مهاجركوموجوده صورت دے دی ہو۔(۱)

۴۸۔ زہیر بن سلیم

ساوی و مامقانی کےمطابق بیابن سعد کے شکر ہے شب عاشورنکل کرامام حسین الطفیان ے محق ہوئے تھے اور حملہ اولی میں شہید ہوئے۔ زیارت رجبیہ میں ان کا نام زہیر بن سلیمان ہے۔ حملہ اولی کے شہداء میں ان کا تذکرہ گزر چکا ہے۔ فاضل مٹس الدین نے انہیں زہیر بن بشیر تعمی کے ساتھ متحد قرار دیا ہے۔ (۲)

۲۹\_ زهیر بن ستار

ان كانام فقط زيارت رجيديس پاياجاتا ب والسلام على زهيد بن سيّار ﴾ علامة مش الدين نے زہير بن سائب كے عنوان كے ذيل ميں لكھا ہے كہ تماب الاقبال كے نسخہ ميں ان كا نام زہیر بن سیار ہے۔ (۳)

۵۰\_ زهیر بن بشر

یر ملهٔ اولی کے شہداء میں ہیں ان کا نام زیارت رجیبہ میں ہے۔انصار الحسین ص ۱۱۷ پرعلامنٹس الدین کی رائے دیکھی جاسکتی ہے۔ -

۵۱ زهیر بن فین

ان کاشجرہ زہیر بن قین بن قیس انماری بجل ہے۔ بیکوفہ میں سکونت پذیریتھے اوراپی قوم کے معززین میں شار ہوتے تھے۔جنگوں میں ان کا ذکر اور ان کی بہا دری کے واقعات مشہور ہیں۔منزلِ

ا۔ انصارالحسین ص کاا

۳،۲ ـ حواليهٔ مذكوره

زرود برامام حسین الطی سے ملاقات درج ہو چکی ہے۔اوران کا تذکرہ دوسری محرم کے ذیل میں اور شب عاشور کے خطبہ کے ذیل میں بھی ہو چکا ہے۔ تاریخ کر بلا میں ان کا تذکرہ بکشرت مقامات پریایاجا تاہے۔ مقتل منسوب بدابوخف میں ایک روایت ہے جس کامفہوم بیرہے کہ حبیب بن مظاہر کی شہادت کے بعدز ہیرامام حسین الطیحیٰ کی خدمت میں آئے اورعرض کی کہ فرزندرسول میں آپ کے چہرے پرشکشگی کے آ ٹارد کیور ہاہوں۔ کیا ہم لوگ حق پرنہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا خدا کی تتم ہم لوگ جس رائے پر ہیں وہی حق ہے۔ زہیر نے کہا پر ہمیں موت کی پروانہیں ہے۔ اب آپ جھے جنگ کی اجازت عطافر ماکیں (۱)۔ بہر کا شانی کے مطابق نماز ظہر کے بعد اصحاب حسین نے اپنی وفاداری کا اعلان کیااور اس اعلان کے فور أبعد زہیرنے جنگ کی اجازت لی اور میدان میں آئے اور پیرجزیڑھا۔

انسا زهيسر وانسا بن التين وفي يميني مرهف الحدين ازدوكم بسالسيف عن حسين ان حسيت احد السبطين ابن على طاهر الجدين من عترة البرّ التّقى الزين ذاك رسول الله غير المين يصاليت نفسى قسمت قسمين وعن امسام صادق اليقين اضربكم محامياً عن ديني اضربكم ولا ارئ من شين اضربكم ضرب غلام زين

بابيض واسمر رديني (٢)

میں زہیر ہوں اور قین کا بیٹا ہوں اور میرے ہاتھ میں ایک کاشنے والی تلوار ہے۔ میں اس تلوار سے حسین کا دفاع کروں گا، حسین دوسطوں میں سے ایک سبط ہیں۔

بیعلی کے بیٹے ہیں اوران کے دونوں جدیاک ہیں ، بیاس یاک اور زینے تقو کی کی عترت ہیں۔ جواللہ کے رسول ہیں ، کاش میر نے فس کے دوجھے ہوتے۔

اورانہیں میں سے امام پر فدا کر دیتا، میں اینے وین کی حمایت میں تم ہے جنگ کررہا ہوں۔ میں تم سے جنگ کروں گااور میں اس میں کوئی خرابی نہیں یا تا۔

میں فرمال بردارغلام کی طرح تم سے جنگ کروں گااورا بینے نیز ہوشمشیر سے تہیں ہلاک کردوں گا۔ ابله مقتل ابومخنف ص١٠١

طبری نے سعید بن عبداللد کی شہادت کے بعد لکھا ہے کہ زہیر قین نے شدت کے ساتھ جنگ کی اور وه يررج يراهد بي تق

أذدودهم بسالسيف عدن حسيسن انازهير وانابن قين اور (وداع ہوتے وقت )امام حسین کے کندھے پرتھی دے کر کہدرہے تھے

فاليسوم نطقسي جدتك النبيّا اقدم هديت هاديا مهديا

وحسنها والمرتضي علتها وذا الجنساحين الفتى الكميا

واسند الله الشهيد الدت

اسی دوران کثیر بن عبدالله شعبی اور مهاجر بن اوس نے مل کر حملہ کیا اور انہیں شہید کردیا (۱)۔ شیخ صدوق کےمطابق زہیرنے وشمن کے انیس سیاہی قتل کئے۔ابن شہرا شوب نے ایک سوہیں سیاہی لکھے يس (٢) ـ ام حسين العين ال كرم بان تشريف لائ اوريدارشا وفرمايا ﴿ لا يبعدنك الله يا زهير ولعن الله قاتلك لعن الذين مسخهم قردة وخنازير ﴾ (٣) ـ ا عز بيرالله تهين إي رمتول سے دور شدر کھے اور تمہارے قاتلوں پرای طرح لعنت کرے جس طرح بندر اور سور بن جانے والوں پرلعنت

زیارت ناحیمیں نہیر کے لئے اس طرح سلام واردہوا ہے ﴿السلام علیك يسا زهير بن القين البجلّى القائل للحسين وقد اذن له في الانصراف والله لا يكون ذلك ابداء اترك ابن رسول الله اسيرا في ايد الاعداء وأنجو . لا أراني الله ذلك اليوم ﴾ اعنبير بن قین بحل آپ پرسلام ہو۔ جب حسین نے آپ کوواپس جانے کی اجازت دے دی تھی تو اس وقت آپ نے کہا تھا کہ بخدار نہیں ہوگا کہ میں دشمنوں کے ہاتھوں میں فرزند رسول کوایسے چھوڑ کرخود کو بچالوں۔اللہ مجھے ایسا دن ندد کھلائے۔

ا۔ تاریخ طبری جہم ۲۹۱۳

۲۔ امالی صدوق تیسویں مجلس مناقب شیرآ شوب جہم سااا

۳۔ مقتل خوارزی ج م ص ۲۴

۵۲ زیاد بن عریب

ان کی کنیت ابوعمرو ہے اوران کا تعلق قبیلیۂ ہمدان کی ایک شاخ ہنوصا کدیے ہے۔ اسد الغابداوراصابداوردوسرے علائے رجال کے مطابق ان کے والدرسول اکرم الدیستان کے صحابی تھے۔اورخود

انہوں نے بھی رسول اکرم ﷺ کا زمانہ پایا ہے۔ بیرعابد وزاہد اور متی وشب زندہ دارافراد میں تھے اور

بہادری میں بھی شہرت رکھتے تھے انہوں نے روز عاشورشہادت یائی (۱)۔ ابن نمانے مثیر الاحزان میں مہران مولی بن کابل سے روایت کی ہے کہ میں کر بلا میں موجود تھا۔ ایک شخص کود یکھا جود لیرانہ ہرطرف حملہ کررہا تھا اورسابيون كوبهكار ما تفااوراس كى زبان پرىدرجز تھا۔

ابشر هديت الرشد تلقى احمدا في جنة الفردوس تعلوا صعدا تخجے بشارت ہو کہ توہدایت پر ہے اور توجنت میں بلند ہو کرا حمجتبیٰ سے ملاقات کرے گا۔

میں نے کسی سے روچھا کہ بیکون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ بیا بوعمر وہشلی ہیں۔

عامر بن ہشل نے ان پرحملہ کر کے انہیں شہید کردیا۔ بیابوعمر وبڑ نے نمازی اور تبجد گز ارتھے۔ (۲)

۵۳ سالم مولی بنی المدینه کلبی

بن المدينة بيله كلب كى ايك شاخ ب سالم اس قبيله ك آزاد كرده تص حمله اولى

کے شہداء میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

۵۴\_ سالممولیٰ عامر حيدراباد،سنده، يأكتان

حملهٔ اولی کے شہداء میں ذکر کیاجاچاہے۔

۵۵ سعد بن بشر بن عمر حضر می

صاحب ناسخ التواريخ نے شہداء كى فهرست ميں سعد بن بشر كا تذكرہ كيا ہے،

ا۔ ابصارانعین س ۱۳۵

۲۔ مثیر الاحزان ص۸۸

جنہیں مؤرخین ومحدثین نے اپنی کتابوں میں درج نہیں کیا ہے(۱)۔ علی الظا ہر سعد بن بشرج حصر می حملہ ً اولی کے شہداء میں ہیں۔(۲)

## ۵۲ سعد بن حارث

یہ اوران کے بھائی ابوالحتوف خوارج میں تھے۔ان کا تذکرہ ابوالحتوف کے ذیل میں گزر چکا۔علامہ شوستری نے ان کے خار جی ہونے کوتشلیم ہیں کیا ہے۔ان کا پہلا اعتراض بیہے کہ اس دعوے رپرکوئی دلیل نہیں ہےاور دوسرااعتراض بیہ ہے کہ خارجی ، کفار کےساتھ ہونے والی جنگ میں بھی جابر حکمرانوں سے تعاون نہیں کرتے تھے تو فرزندر سول سے ہونے والی جنگ میں کیسے تعاون کریں گے۔ (۳)

## ۵۷\_ سعد بن حارث خزاعی

ساوی کے مطابق میدامرالمونین العلیلا کے غلام تھے۔آپ کے بعد بالتر تیب حسین کے خدمت گزاروں میں رہے۔ امام حسین النی کے ساتھ کر بلا آئے اور مناقب ابن شہر آشوب اور دیگر مورخین کے مطابق حملہ اولی میں شہید ہوئے (۴)۔ شخ جعفرطبسی نے اسی عنوان کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ مناقب میں بیدؤ کرنہیں ملا۔متدر کات علم الحدیث ج ۴مس ۲۷ پر ہے کہ سعد بن حارث فزاعی امیر المومنین الطيئة ك غلام تصاورانهين صحابيت كاشرف بهي حاصل قارامير المومنين ك شرطة الخيس ميس تصاوران كي طرف سے آذربائیجان کے والی بھی رہے۔ پھرامام حسن اللین اورامام حسین اللین کے ساتھ رہے۔ ساتھ ہی مكداور پر كربلا آئے اور عاشور كے دن شهيد ہوئے (۵) علامة وسترى نے قاموں الرجال ميں اعتراض كيا ہے کہ جوٹڑا عی ہودہ قلام کیے ہوسکتا ہے۔اور صحابہ کی فہرست میں ان کا نام کیوں نہیں ہے۔

ا بایخ التواریخ جهاس ۱۳۳۳

۲\_ وسیلة الدارین ص ۱۴۸

۳۔ قاموس الرجال ج۵ص ۲۸

٧٠ ابصاراتعين ١٩٢

۵۔ ابصار العین ص ۹۷

# ۵۸\_ سعد بن حظله تتیمی

خالد بن عمرو بن خالداز دی کی شہادت کے بعد اجازت لے کرمیدان میں آئے اور پیہ

صبر اعلى الاسياف والاسنه صبرا عليها لدخول الجنه وحود عين ناعمات هنه

المن يريد الفوز لا بالظنّه يا نيفس للراحة فاطرحته

وفى طلاب الخير فاطلبنه تلواروں اور نیزوں پرصبر کرے اگر جا ہتا ہے کہ جنت مل جائے۔ اور جوزم ونازك حورول كوبي كمان حاصل كرنا حابتا ہے۔

ا نِفْس دَائمَی راحت کوچھوڑ دیادر خیر کی طلب میں رغبت رکھ

شدید جنگ کرنے کے بعد شہید ہوئے (۱) رکتب رجال میں ان کا تذکرہ نہیں ہے۔ ناتخ التواریخ، نفس المہمو م اور منهتی لا آمال وغیرہ میں کم دبیش وہی ہے جوہم نے نقل کیا ہے۔

# 9a\_ سعيد بن عبدالله حنفي

ان کا تعلق حنیفہ بن بجیم سے تھا جو بکر بن وائل کی شاخ ہے۔ بیمصلا ئے عبادت کے تجدہ گزاراورمیدان شجاعت کے شہبوار تھے۔ کوفیہ میں سکونت تھی اور اہل بیت کے جاہنے والوں میں سر ہر آ وردہ شار ہوتے تھے۔ان کے بہت ہے واقعات کر بلا کے صفحات پر بکھرے ہوئے ہیں جن ہے ان کے اخلاص فی الدین اور ولایت آل محمد کی شدّت کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ کوفہ سے دعوت نامے لانے والوں میں آخری قاصد تھے جو ہانی بن ہانی کے ساتھ امام حسین النکھی کی خدمت میں مکہ میں حاضر ہوئے۔امام نے پوچھا كه كتخ لوگول في اس خط پرد شخط كے ہيں ۔ انہول في عرض كي شبث بن ربعي ، حجار بن البجر ، يزيد بن حارث ، یزید بن رویم ،عزره بن قیس ،عمره بن حجاج ،محمد بن عمیر اور دوسر بے لوگ۔امام نے انہیں خطا کا جواب دے کر کوفہ بھیج دیا۔ میکوفید میں رہے یہاں تک کہ جناب مسلم آئے اور بیعت کے بعد آپ نے انہیں خط دے کرامام ا۔ مقتل خوارز می ج ۲ص ۱۷

~~~

حسین النظیمی کی خدمت میں بھیج دیا۔ بیامام ہی کی خدمت میں رہے یہاں تک کہ شہید ہوئے۔ (۱)

یہ بیان ہو چکا ہے کہ بیہ بزرگ نماز ظہر میں امام حسین النظیمی کے سامنے گھڑے ہوئے تھے اور
تیروں کوا پنے جم پر روک رہے تھے۔ تیرہ تیرا آپ کے جم سے بیوست تھے کہ نماز کے بعدامام کی خدمت میں
عاضر ہوئے اور عرض کی کہ کیا میں نے اپنا عہد پورا کیا؟ امام نے فر مایا کہ ہاں اور تم جھے سے پہلے جنت میں پہنچہ
گے طبری کا مل ابن اثیر اور مشیر الاحزان سے پہنے چاتا ہے کہ سعید بن عبداللہ نماز کے بعد شہید ہوئے ہیں۔
طبری کا بیان ہے کہ حسین اور اصحاب حسین نے ظہری نماز پڑھی۔ ظہر کے بعد پھر شدید جنگ شروع ہوئی اور
وثمن امام حسین سے قریب ہونے گئے تو حنی آگے بڑھ کر امام کے سامنے کھڑے ہوگے اور داہنے با کیں سے
وثمن امام حسین سے قریب ہونے گئے تو حنی آگے بڑھ کر امام کے سامنے کھڑے ہوگے گئی تو بی کی مایان سے
انقل کیا ہے۔ (۳) این نما نے تحریر کیا ہے کہ جب جنگ امام حسین النگلیجات کی تیج گئی تی گئی تو بی صفیہ کے ایک مرد نے
آگے بڑھ کر امام حسین النگلیجا کو اپنی آڑ میں لے لیا۔ یہاں تک کہ وہ شہید ہوا (۲)۔ خوارز می اور دوسر سے
مورضین نے آپ کی شہادت نماز کے دوران بیان کی ہے۔ ان دونوں اقوال میں تضاد نہیں ہے اس لئے کہ خی کا تیروں کو اپنے او پر روکنا دوران نماز اور اس کے بعد تک جاری روسکتا ہے اور بظاہر یکی قرین صواب ہے۔
مورضین نے آپ کی شہادت نماز کے دوران بیان کی ہے جان دونوں اقوال میں تضاد نہیں ہے اس لئے کہ خی کہ کہ سے بی عبد بن عبد اللہ خفی کی جلالتے قدر کا اندازہ دریا دیوں تا جیہ کے سلام سے ہوتا ہے جس میں فر مایا گیا

﴿السلام على سعد بن عبدالله الحنفى القائل للحسين وقد اذن له فى الانصراف والله لا نخليك حتى يعلم الله انا قد حفظنا غيبة رسول الله فيك والله لو اعلم انى اقتل ثم أحيا ثم احرق ثم أذرى ويفعل ذلك بى سبعين مرة ما فارقتك حتى ألقى حمامى دونك وكيف أفعل ذلك وانما هى موتته أوقتله واحدة ثم هى بعدها الكرامة التي لا انقضاء لها ابدا . فقد لقيت حمامك دواسيت امالك وتعيت من الله الكرامة فى

ا الصارالعين ص٢١٦ ، ذخيرة الدارين ص ١٤٤

۲۔ تاریخ طبری جہم ۳۳۹

٣ ـ تاريخ كامل بن اثيرج مهص ٢٩

س. مثير الاحزان<sup>99</sup>

| resented by | ://https://iafrilibrary. | com Presented by: https://jafrilibrary.com/ |
|-------------|--------------------------|---------------------------------------------|
|             |                          |                                             |

یے نہیر تھیں کے عم زاد ہیں۔ سفر کج پر زہیر کے ساتھ تھے تھے اور زہیر کے ساتھ ہی امام کی خدمت میں آئے۔ اور زہیر سے پہلے شہید ہوئے ہیں۔ (۱)

۲۱ سفیان بن مالک

زیارت رحید میں ان پرسلام ہے۔ ﴿السلام علی سفیان بن مالك ﴾اورزیارتِ ناحید میں ہے ﴿السلام علی سفیان بن مالك ﴾ اورزیارتِ ناحید میں ہے ﴿السلام علی سیف بن مالك ﴾ فاضل شمل الدین نے دونوں كوایک بی قرار دیا ہے۔ (۲)

۲۴ سليمان بن سليمان از دي

زیارت رحبیه میں ان کا ذکر ہے۔

سا<del>لا</del> سليمان بن کثير

ان کا تذکرہ کتابول میں نہیں ہے صرف زیارت رجبیہ میں ان کا نام ہے۔علامہ شمس الدین

ا۔ ابصارالعین ص ۱۲۹ ر

۲۔ انصارالحسین ص۹۳

Ţ Į

۲۴ سلیمان بن انی رزین

کےمطابق مسلم بن کثیراز دی ہیں ۔(۱)

یہ عاشورا کے شہیدوں میں نہیں ہیں لیکن زیارت ناحیہ میں ان کا نام موجود ہے البذا

يها لُقُلَ كيا كيا ﴿السلام على سليمان مولى الحسين بن امير المومنين ولعن الله قاتل سليمان بن عوف الحضرمي ، سليمان كى والده كبعة كنز تحسين الكلاف فرات البيس اليك بزار درہم میں خرید کراپی ایک زوجه ام آملی کی خدمت پر مامور کیا تھا۔ یہیں ان کی شادی ابورزین نامی ایک شخص سے ہوئی اورسلیمان متولّد ہوئے۔انہوں نے امام حسین کے سابۂ عاطفت میں تربیت پائی (۲)۔امام حسین الظیلانے نے بھرہ کے لوگوں کے نام جو خط تکھا تھا وہ انہیں کے ذریعہ ججوایا تھا۔جس کا تذکرہ گزر چکا ہے۔ منذر بن جارود نے ابن زیاد کواطلاع دی اور اس نے انہیں بھانسی کی سر ادی۔ داریر چڑھانے والاسلیمان بن عوف حضرمی تھا جیسا کہ زیارت کے الفاظ ہیں۔

۲۵\_ سویدبن عمروبن انی المطاع سمی

علامہ مجلسی کے مطابق بداشراف میں شار ہوتے تھے اور کثرت سے نمازیں پڑھتے تھے۔انہوں نے شیر ببری طرح جنگ لڑی ہے (۳) جس سے بیتہ چلتا ہے کہ شہور جنگ آ زما بھی تھے۔طبری نے ضحاک بن عبداللد مشرقی سے روایت کی ہے کہ اصحاب حسین میں سے آخر میں دو صحابی بیجے تھے جو سوید بن عمرو بن ابی المطاع تعمی اور بشیر بن عمر وحضرمی تھے۔ضحاک شرقی کا واقعہ ہم آ گے چل کرنقل کریں گے۔طبری نے ا گلے صفحہ برز ہیر بن عبدالرحمٰن بن زہیر تعمی سے روایت کی ہے کہ حسین کے پاس آخری بچنے والے صحالی سوید بن عمر و بن الی المطاع معمی تص(۴) ۔ عاشور کے دن اجازت لے کرمیدان میں آئے اور جنگ کی یہاں

ا\_ انصارانحسین ۱۱۸

۲\_ فرسان الهيجاء ص ۱۲۱

٣\_ بحارالانوارج ٣٥م٣٥ بحواله كهوف

س تاریخ طبری جهن ۳۳۹

Presented by: https://jafrilibrar

تک کہ زخموں سے چور ہو کر زمین برگر گئے۔ یز بد کی فوجوں نے مردہ مجھ کرانہیں چھوڑ دیا۔امام حسین الظیما کی شہادت کے بعد یہ ہوش میں آئے جب انہیں معلوم ہوا کہ امام حسین الطی شہید ہوگئے ۔ تو انہوں نے اپنے یاس چھیا ئے خنجر کونکالا اور سیامیوں پر جملہ کر دیا۔ چندا فرا د کوزخمی کیاتھا کہ چند سیامیوں نے مل کران پرجملہ کیا اور عروه بن بكارتغلى اورزيد بن ورقاء چنى نے انہيں شهيد كرويا (١) ﴿ السيلام على سويد بن عمر و

۲۲\_ سوار بن منعم

حمله اولی کے شہداء میں ان کا تذکرہ سوار بن الی عمیر کے نام سے ہوچکا ہے۔ بیجمله اولی میں زخی ہوئے انہیں گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا۔اس نے قتل کرنے کا حکم دیا لیکن ان کے قبیلے والوں نے انہیں بچالیا اور کوفہ لے آئے جہاں چھ ماہ کے بعد ان کا انقال ہوا۔ ایک روایت کے مطابق ان كانقال زندان مين موارزيارت كالفاظيرين ﴿السلام علٰي البجريع الماسور سوار بن ابی عمیر ﴾

۲۷ سیف بن حارث

یداینے مادری اور بچازاد بھائی مالک بن عبد بن سرایع کے ساتھ امام حسین الطیعیٰ کی خدمت میں روتے ہوئے حاضر ہوئے تھے اور امام کے پوچھنے پر کہا تھا کہ ہم آپ کی غربت و بے یاری پر رو رہے ہیں۔ان کا تذکرہ سیف ومالک کے عنوان سے گزر چکا ہے۔ ﴿السلام على سیف بن الحارث ﴾

۲۸ سیف بن ما لک عبدی

یہ بھرہ میں ماریہ کے گھر ہونے والے اجماعات میں شریک ہوتے تھے۔ یزید بن ثبیط کی ہمراہی میں بصرہ سے مکہ آئے اورامام سے کمحق ہوئے ۔مناقب کے مطابق حملۂ اولیٰ میں شہید ہوئے۔ فاضل ساوی کے مطابق نماز ظہر کے بعد جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے (۲)

ابه ابصاراتعین ۱۲۹۰۰۰ کا

۲۔ ابصارالعین ۱۹۲

## ۲۹ \_ شبیب بن جراد کلانی وحیدی

ان کا شار کوفہ کے دلیروں اور بہادروں میں ہوتا تھا۔ امیر المونین کے صحابی تھے۔ جنگ صفین میں خصوصیت کے ساتھ ان کا تذکرہ پایا جاتا ہے۔ جنگ جمل میں بھی شریک تھے۔ ان کے والد جراد نے جاہلیت اور اسلام دونوں ادوار میں زندگی گر اری تھی۔ شبیب نے جناب مسلم کی بیعت کی تھی اور لوگوں سے امام حسین النظیمات کے لئے بیعت لیتے تھے۔ اور آپ کی شہادت کے بعد بزید کی فوج کے ساتھ کر بلا آئے اور شب عاشور امام حسین النظیمات سے ملحق ہوئے۔ حضرت ابوالفضل سے ماں کی طرف سے دشتہ ہونے کی وجہ سے جناب ابوالفضل کے خیمہ میں رات گر اری اور جملہ کر اولی میں شہید ہوئے۔ (1)

### ٠٤ - شبيب بن عبدالله بهداني

بہادر شخص میے۔رسول اللہ کا زماندد یکھا تھا۔ کوفہ سے آ کرامام سے ملحق ہوئے اور حملہ اولی میں شہید ہوئے ﴿السلام علی شبیب بن عبدالله ﴾ ان کا تذکرہ گزرچکا ہے۔

## ا کے شبیب بن عبداللہ شکی

یامیرالمونین النیک کاصحاب میں تضاور جمل وصفین ونہروان میں شریک تھے۔ امام حسین النیک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حملہ اولی میں شہید ہوئے ﴿السلام علٰی شبیب بن عبد الله نهشلی ﴾ حملہ اولی کے شہداء میں مذکور ہیں۔

# ۲۷۔ شوذب بن عبداللہ ہمدانی شاکری (مولی شاکر)

یے غلام نہیں تھے۔ بی شاکر میں رہنے کی وجہ سے مولی شاکر کہلاتے تھے مامقانی کے مطابق بیادروں اور جنگ آ زماؤں میں شار مطابق بیات کے ماننے والوں میں معزز اور سربرآ وردہ تھے مشہور بہادروں اور جنگ آ زماؤں میں شار ہوتے تھے اور حدیث کے حافظ تھے، اہلِ شہران کی درس گاہ میں ان سے کسب علم کرتے تھے اور حدیثیں سیکھا کرتے تھے اور حدیثیں سیکھا کرتے تھے اور حدیثیں الکیلا کے ساتھ متیوں جنگوں میں کرتے تھے (۲)۔ زنجانی کے مطابق شوذ ب صحابی تھے اور امیر المومنین الکیلا کے ساتھ متیوں جنگوں میں

1,1,1

ا۔ فرسان الہیجاء ص ۱۹۶

۲\_ تنقیح القال ج۲ص۸۸

شریک ہوئے تھے(۱) لیکن انہوں نے اس اطلاع کا ماخذ تحریز ہیں کیا۔ کوفیہ میں مسلم کی بیعت کی اور ان کا خط کے کرا مام حسین الطیکی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے ساتھ ہی رہے یہاں تک کہ شہید ہوئے۔ محدث نوری کےمطابق شوذ ب عالب سے نفل وتقویٰ میں بلند تھے۔ (۲) ساك- ضبيعه بن عمرو

ان كانام كتابول من تبين ملتا صرف زيارت رجبيه مين ان كالتذكره به السلام على ضبيعة بن عمرو ﴾ مزيرتفيل عمروبن ضبيعة تميى مير ريهي جائي 

بیکوفہ کے نامور بہادروں میں تھے۔ جناب مسلم کی بیعت کی تھی اور آپ کی شہادت

کے بعد عمر بن سعد کے فشکر میں شریک ہوکر کر بلا آئے اور پھرامام حسین الفیج کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مناقب کےمطابق حملہ اولی کے شہداء میں ہیں لیکن ابو مخف کے مطابق ظہر کی نماز کے بعد اجازت لے کر میدان میں آئے اور بیر جزیڑھا

اليكم من ابن مالك ضرغام ضرب فتى يحمى عن الكرام يسرجسوا ثسواب السلسه بسالتمسام سبحانے من ملك علّام

تم ضرغام بن ما لك بيسے جوان كى ضرب دىكھوجوشرىف ترين لوگوں كى حمايت كرر باہے۔

اسے خداوند ملک علاّ م سے پورے ثواب کی امید ہے۔ پھرلشکریزیدیرشیرانه حمله کیا اورساٹھ افراد کوقتل اور کچھ کوزخی کیا اورشہید ہوئے (۳)\_زیارت

ناحیہ ورجبتیہ میں ان پرسلام وار دہوا ہے۔ (۴)

ا - وسيلة الدارين ص١٥١

٣- فرسان الهيجاء ص ١٦٨ بحواله نفس المهموم

٣- وسيلة الدارين ص ١٥٤، فرسان الهيجاء ص ١٦٩ بحواله منتبي الآمال

سمر قاموس الرجال جهص اسم

سهمس

علامہ مامقانی نے تحریر فرمایا ہے کہ یٹنے نے اپنی کتاب رجال میں انہیں اصحابِ

امیرالمونین اللی میں شار کیا ہے کہ وہ آ پ کا خط لے کرامیر شام کے پاس گئے تھے اور اصحاب حسین میں بھی شار کیا ہے۔اور ریبھی تحریر کیا ہے کہ کر بلا میں وہ زخی ہو کرمقتو لین کے درمیان پڑے رہے۔ان کے جسم میں رمتی باتی تھی۔ان کے اہل قوم انہیں اٹھا کرلے گئے ان کاعلاج ہوااوروہ شفایاب ہو گئے (۱)۔علامہ شوستری

نے عذیب الہجانات برامام حسین الطبی سے طرماح کی ملاقات کا تذکرہ طبری کے حوالے سے کیا ہے۔اوران واقعات پراعتراضات فرمائے ہیں جوامیر شام کوامیرالمومنین کا خط پہنچانے کے دوران ہوئے ہیں اوراس

پورے واقعہ کو وضعی قرار دیا ہے(۲)۔ قاموس الرجال کے حتّی نے لکھا ہے کہ مقتولین کے درمیان پڑے رہنے ادر بعد میں علاج سے شفایاب ہونے کا تذکرہ مناسب موضوع جگہوں پر تلاش کیا گیا کیکن نہیں ملا۔

🚳 منزل عذیب الہجانات برطرمّاح کی آمد کا واقعہ طبری کے حوالہ سے درج ہو چکا ہے، اور بی بھی درج ہو چکا ہے کہ وہ امام حسین النیکا سے بلٹ کرآنے کا دعدہ کر کے این بہتی کی طرف علے گئے۔

🚳 علامه جلسی محمد بن ابیطالب کے حوالہ سے تحریر کرتے ہیں کہ تُر سے تُند و تیز گفتگو کے بعدا مام حسین الطیکی نے اپنے ساتھیوں سے دریافت کیا کہتم میں کوئی اس معروف راستے کے علاوہ کوئی غیرمعروف راستہ جانتا ہے؟ طرماح نے کہا فرزندرسول میں جانتا ہوں۔امام نے ارشاد فرمایا کہتم آ کے چلو۔طرماح

آ کے چلے اور پورا قافلہ ان کے پیچھے چلا مطرمّاح رجز پڑھتے ہوئے چلے۔

شخ مفید کے مطابق رجز کے اشعار کی تیزی اور کاٹ من کر حُر اپنے الشکر کو لے کر دور جٹ کر چلنے لگا۔ یہاں تک کہ عذیب البجانات پر پہنچے (۳)۔اس روایت سے دوباتوں کی وضاحت ہوتی ہے۔ایک توبید کہ طر ماح عذیب الہجانات ہے قبل امام کی خدمت میں موجود تھے۔اور دوسری یہ کہ انہوں نے راستے

ا ينقيح القال جهض ١٠٩

۲\_ قاموس الرجال ج۵۳٬۵۹۰ ۵۲٬۵۹۰ ماری نگاه میں اگر کسی واقعہ کے جز کیات غلط اورخلاف واقعہ ہو**ں ت**و اُن جز کیات کو اصلِ واقعدك الكاركاسب نهيں مونا جاہئے۔

۳ بحارالانوارج ۲۲۸ س۲۷۸

کی نشان دہی کی اور ساتھ درہے۔اس سے میں اس نتیجہ تک پہنچتا ہوں کہ طریماح دو ہیں۔ایک وہ ہیں جو تچھیلی منزلوں سے ساتھ تھے اور دوسرے وہ ہیں جو تچھیلی منزلوں سے ساتھ تھے اور دوسرے وہ ہیں جوعذیب الہجانات پر حاضر خدمت ہوئے اور اجازت کے کراپنی کہتی کی طرف چلے گئے۔

علامہ مجلسی نے طرماح سے روایت نقل کی ہے کہ میں (کسی منزل پر) امام حسین النے کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہیں صورت حال ہے آگاہ کیا اور کوہ اجا کے دامن میں سکونت کرنے کا مشورہ دیا ﴿ اللّٰسِی اَحْدہ ﴾ اس روایت میں ان کا نام طرماح بن حکم ہے۔ (۱)

بعض اہل قلم نے مرحوم محمد حسن قزوین کی ریاض الاتران سے روایت نقل کی ہے کہ امام حسین القیادی است سے ساتھوں سے خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد اپنے مخصوص خیمہ میں جا کرعبادت میں مشغول ہوگئے۔ اس دوران طرماح نامی ایک شخص آپ سے ملئے آیا۔ اُس شخص نے بیدنا تھا کہ امام حسین القیادی کر بلا آکر مصائب میں مبتلا ہوگئے ہیں تو وہ تیز رفتارا ونٹنی (بٹلازہ) پرسوار ہوکر آیا۔ ناقہ کو باندھ کر آپ کی خدمت مصائب میں مبتلا ہوگئے ہیں تو وہ تیز رفتارا ونٹنی (بٹلازہ) پرسوار ہوکر آیا۔ ناقہ کو باندھ کر آپ کی خدمت میں صاضر ہوا اور عرض کی کہ میں آپ پر فعرا ہوجاؤں بیہ بے معرفت لوگ آپ کی شان سے واقف نہیں ہیں ۔ میں آپ کے لئے ایک بہت تیز رفتار ناقہ لے کر آیا ہوں۔ آپ اس پرسوار ہوجا کیں تو میں آپ کو ایک بہت تیز رفتار ناقہ لے کر آیا ہوں۔ آپ اس پرسوار ہوجا کیں تو میں آپ کو میں آپ کے لئے ایک بہت تیز رفتار ناقہ لے کر آیا ہوں۔ آپ اس پرسوار ہوجا کیں تو میں آپ کو میاں آپ علاقہ میں لے جلوں۔ وہ الی بلندہ بالا اور محفوظ جگہ ہے کہ کوئی آپ تک نہیں پہنچ سکتا۔ آپ وہاں محفوظ رہیں گے۔ امام حسین القیادی نے طرماح کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ جگ سے گریز اور اہل وعیال کورشمنوں کے حلقہ میں چھوڑ کر سے جانا کر یموں کا شیوہ نہیں ہے۔ ( تلخیص )

شب عاشوریز پدی فوج کے محاصرہ کوتو ٹرکسی کا امام حسین الظیمی تک پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ البذا (اگر روایت کی صحت فرض کر لی جائے تو ) ہی طر ماح حسین فوج ہی میں ہوگا اور اس نے امام الظیمی کو بچانے کی فوری تدبیر سوج کر حاضری دی ہوگی۔ اور بیطر ماح اس طر ماح کے علاوہ ہے جو عذیب البجانات میں عاضر ہوا تھا۔ فوری تدبیر سوج کر حاضری دی ہوگی۔ اور بیاض الاحز ان کو تلاش کرنا دشوار ہے لبذا کسی دوسری کتاب حاضر ہوا تھا۔ فوری طور پر کتا بخانہ میں کتاب ریاض الاحز ان کو تلاش کرنا دشوار ہے لبذا کسی دوسری کتاب سے نقل پراکھا کیا گیا۔ البتدا مام حسین النظیمی کے جواب میں عربی عبارت میں قافیوں کا التزام اس بات کی نشان دہی کرتا ہے کہ اس میں خطابت اور افسانہ سازی کا عضر زیادہ ہے۔

ا بحارالانوارج ١٩٣٨ ١٩٣٠

mra

🚳 محدث ہتی نے ابو نخف سے ایک روایت نقل کی ہے جو طرماح بن حکم کی بیان کردہ روایت سے اختلاف کے باوجود بہت مشابہہ ہے۔ ابو تحف جمیل بن مرتد سے اور جمیل طرماح بن عدی سے روایت کرتا ہے کہ طرماح نے کہا کہ میں نے امام سے یہ کہہ کرخدا حافظ کیا کہ اللہ آپ کوجن وانس کے شرے محفوظ رکھے۔ میں نے کوفہ سے اہل وعیال کے لئے سامانِ خورد ونوش لیا ہے وہ پہنچا کر آپ کی خدمت میں واپس آتا ہوں۔ میں جب آپ کے پاس آؤل گاتو الله گواہ ہے کہ میں آپ کی نصرت كرول كارآب نے جواب ميں ارشاوفر مايا كه اگر تهجيں آنا ہے تو بنجيل سے كام لينا۔ ميں مجھ كيا کہ آپ فوج سے پریثان ہیں۔ میں سامان پہنچا کر جب پلٹا تو مجھے امام حسین الطیفیٰ کی شہادت کی خبر ملی محدث قمی اس روایت کو لکھنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں کہ طبری کی اس روایت سے بیرواضح ہوجا تا ہے کہ طرماح بن عدی عاشور کے دن کر بلا میں نہیں تھے جوشہید ہوتے وہ شہادت کی خبر س کر راستے سے ہی واپس ہو گئے ۔الہذا اپوخف کی طرف منسوب مقتل میں جور وایت ہے کہ طرماح کہتے ہیں کہ مقتولین کے درمیان شدید زخمی بڑا ہوا تھا الی آخرہ۔اس روایت براعتاد نہیں کیا جاسکتا۔ (۱) محدث فتی رحمة الله علیه کابیان اُس صورت میں متین و متحکم ہے جب واقعهٔ کربلا میں ایک طرماح کے وجود کوشلیم کیا جائے۔

🚳 ابوخف کی طرف منسوب مقتل میں ہے کہ پھرطر ماح میدان جنگ میں آئے اورانہوں نے بیر جزیڑھا انا الطرمّاح شديد الضرب وقد وثقت بالله ربسي اذا نضيت بالهياح عضبي يخشى قرينى في القتال غلبي

عــلُـى الــطغــاه لـو بـذاك صلبى فدونكم فقدقسيت قلبى میں طریماح ہوں شدیدضربت والااور میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں جومیرارب ہے۔

جب میں جنگ میں اپنی تلوارا ٹھا تاہوں تو حریف میرے غالب آنے سے خوف زدہ ہوجا تاہے۔

پس میں نے سر کشوں کے لئے اپنے دل کو تخت کرلیا ہے اوران پر رحم نہیں کھاؤں گا۔

پھر طریتاح نے حملہ کیااورستر افراڈنل کئے۔ایسے میں گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور طریتاح زمین پر

ا۔ نفس المہموم ص ۱۰۱

آ گئے۔فوجیوں نے ہجوم کرکےان کا سرکاٹ لیا۔(۱)

🕸 ای مقتل میں طرمّاح بن عدی ہے روایت ہے کہ میں مقتولین کے درمیان شدیدزخی پڑا ہوا تھا اور میں اس فتم کھانے میں سجا ہوں کہ میں سویا ہوانہیں تھا۔اتنے میں بیں سوار آئے جن کے لباس سفید تھے اور ان سے مشک وعزبر کی خوشبواٹھ رہی تھی ۔وہ حسین النکی کے جسم کے قریب آئے۔ان میں سے ایک شخص نے آگے بڑھ کرحسین کو بٹھایا اور کوفیہ کی طرف اشارہ کیا تو امام حسین التلین کا سرآ کرآپ کے جسم سے متصل ہو گیااور قدرتِ خداہے پہلے جبیہا ہو گیا۔ وہ خض کہدرہے تھے کہ میرے بیٹے! انہوں نے تجھے قل کردیا اورتم پریانی بند کیا۔انہوں نے اللہ پر کتنی بوی جرأت کی۔ (۲) طریاح کے اس واقعہ کوایک مكاشفه يا بيداري كاخواب قرار ديا جاسكتا بيكن اس ميقبل كي روايت اس صورت مين نا قابل يقين قرار یاتی ہے کداُس میں ان کے سرکاٹ لئے جانے کا ذکر ہے اور زیر نظر روایت اس بات کی دلیل ہے كدوه كربلاك واقعدك بعدزنده رب\_

اس تفصیل سے میروشن ہوجاتا ہے کہ طرماح نامی دواشخاص ہیں۔ایک طرماح بن عدی ہیں اور دوسرے طرماح بن حکیم (۳) \_طرماح بن عدی وہ ہیں جورخصت ہوکر چلے گئے تھے اور طرماح بن حکم یا حکیم وہ ہیں جوبعد کربلاتک زنرہ رہے۔ناموں کے اختلاف کو مہو کتابت کا نتیجہ قرار دیاجا سکتا ہے۔واللہ اعلم بالصواب۔ فاصل ساوی تحریر فرماتے ہیں کہ زیر بحث طرماح بن عدی، در حقیقت عدی بن حاتم طائی (مشہور سخی) کے بیٹے نہیں ہیں۔ بیعدی کوئی اور ہیں۔اس کئے که عدی بن حاتم کے بیٹے طرفات (طرفه،طریف، مطرف)امیرالمومنین النیلی کی طرف ہے لڑ کرجنگوں میں شہید ہو چکے تھے۔اورعدی ان بیٹوں کی شہادت کے بعد بھی زندہ رہے جب کدان کی کوئی اولا دزندہ نہیں تھی۔عدی سے جب لوگ ان کے بیٹوں کی شہادت پرطنز کرتے تھے تو وہ جواب میں فرمایا کرتے تھے کہ میری توبیخواہش تھی کہ میرے ہزار بیٹے بھی ہوتے تو میں آئییں

علی کی محبت میں جنت کی طرف روانہ کردیتا (۴)۔ ہمیں قاموس الرجال میں عدی بن جاتم کے ایک بیٹے کا

ا مقتل ابومخنف ص۱۱۲ ۱۱۳

۴۔ مقتل ابومخصن ص ۱۵۷

٣- رماض المصائب ٢٢ ٢٥

س- الصاراعين ص١١٢

library com Presented by: https://jafrilibrary.com/

//https://jafrilibrary.com

تذکرہ ملتا ہے جواموی مزاح تھااور تنقیح المقال میں ایک دوسرے بیٹے علی کاسراغ ملتا ہے جو جنگِ جمل میں شہید ہوا۔ حقیقتِ حال سے تواللہ ہی باخبر ہے کیکن اس سے پہتہ چلتا ہے کہ عدی کے بیٹے صرف طرفات ہی نہیں تھے۔ ہوسکتا ہے طرمتاح بھی غیر معروف بیٹوں میں ہوں۔

# 24\_ ظهیر بن حسان

صاحب ریاض الشہادة (ص۱۲۲) نے ان کا تذکرہ کیا ہے کیکن کہیں اورا نکا ذکر نہیں ماتا۔ گمانِ غالب بیہ ہے کظمیر کتابت کی غلطی ہے۔ بیعامر بن هتان یا عمار بن هتان ہے اور بیدونام بھی حقیقت میں ایک بی شخصیت کے ہیں۔

### ۷۷۔ عائذ بن مجمع

یا ہے والد کے ساتھ شہید ہوئے۔ان کا تذکرہ ان کے والدمجمع بن عبداللہ کیساتھ ہوگا۔

## ۷۷۔ عابس بن ابی شبیب شاکری

ان کا شجرہ عالمی بن ابی شبیب بن شاکر بن ربید بن مالک بن صعب بن معاویہ بن کثیر بن مالک بن صعب بن معاویہ بن کثیر بن مالک بن جشم بن حاشد ہمدانی شاکری ہے۔ بنوشا کر قبیلہ ہمدان کی ایک شاخ ہیں۔ عالمی کا قبیلہ آل مجمد کے مشہور ومعروف طرفداروں میں شار ہوتا ہے اورخود عالب معززین میں شار ہوتے ہیں۔ یہ بیک وقت دلیر جنگ آز با،خطیب،عبادت گزار اور تبجد گزار سے (۱)۔ جناب مسلم کے واقعات میں ان کی تقریر کی جاچکی ہے۔ جناب مسلم نے کوفہ کے حالات اور لوگوں کے اشتیاتی ومحبت پر مشمل خط کھر کر عالب اور شوذ ہے کہ انہوں گا کہ میں انگی کا کوارسال کیا تھا۔ ان دونوں نے مکہ بھنے کروہ خط امام حسین کو دیا اور ساتھ ہی کر بلا آئے۔ عاشور کے دن عالب نے کہا کہ میں بھی تمہار سے بوچھا کہ آج تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہا فرز نو رسول پر اپنی جان کو قربان کردوں گا۔ عالبس نے کہا کہ میں بھی تمہارے بارے میں بہی دائے رکھتا ہوں ، تو اب چلوا مام کی خدمت میں کہوہ دوسرے اصحاب کی طرح تمہیں بھی شہداء میں شامل کریں اور مجھے بھی اس کا

ابه الصارالعين ١٢٢

MMA

اجر لے۔ اگرتم سے زیادہ کوئی میراقر پی ہوتا تو جھے خوشی ہوتی کہ دہ آگے بر سے اور میں اجر حاصل کروں۔
آج کا ون ایسا ہے کہ ہمیں اپنی پوری استطاعت سے اجر حاصل کرنا چاہئے اس لئے کہ آج کے بعد کمل نہیں ہے حساب ہے۔ شوذ ب نے امام حسین النظامی خدمت میں حاضر ہوکر سلام عرض کیا اور میدان میں آکر جنگ کی اور شہید ہوئے۔ پھر عابس نے امام حسین النظامی کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کی ﴿ پیا ابنا عبداللّٰه اسا واللّٰه ما امسی علی وجه الارض قدیب ولا بعید اُعز علی ولا احب الی منك ولو قدرت علی ان ادفع عنك الضیم أو القتل بشئ اُعز علی من نفسی و دمی لفعلت السلام علیك یا ابنا عبدالله ﴿ خدا الله اشهد انّی علی دین ابیك یا ابنا عبدالله ﴾ خدا گواہ ہے کہ دورو نزد یک کوئی شے بھی میرے لئے آپ سے زیادہ عزیز اور مجوب نہیں ہے اور اگر میرے امکان میں ہوتا کہ اپنی جان اور خون سے زیادہ عزیز کے دریعہ آپ کی حفاظت کروں تو وہ بھی کرتا۔ ﴿ السلام علیك یا ابنا عبدالله ﴾ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں آپ کے اور آپ کے والد کے دین پر ہوں۔ اب آپ جھے جنگ ابنا عبدالله ﴾ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں آپ کے اور آپ کے والد کے دین پر ہوں۔ اب آپ جھے جنگ کی امان ت عظافر ماکیں۔ (۱)

اجازت ملنے پرعابس میدان میں آئے اور فوج مخالف کوآ واز دی ﴿ ألا رجل الا رجل ﴾ ب
کوئی میرے مقابل میدان میں آئے والا ۔ رہے بن تمیم کہتا ہے کہ میں عابس کو پہلے سے پیچا تا تھا اور صفین میں
ان کی بہا دری کے کارناموں کود کیے چکا تھا۔ میں نے پکار کے کہا ﴿ ایسا المناس هذا أسد الأسود هذا
ابن شبیب ﴾ اے لوگو! بیشیروں کاشیرابن شبیب ہے۔ بہت سے لوگ آئیس پیچا نے تھے لہذا کوئی بھی ان
کے مقابلہ پر نہ لکلا۔ عابس نے جب دیکھا کہ کوئی بھی نہیں لکا تو پھر آواز دی کہ ہے کوئی میرے مقابلہ پر آئے
والا؟ ابن سعداس صورت حال سے خضب ناک ہوا اور لشکر کی بز دلی دیکھر کہنے لگا کہ پھر پھیننے والے عابس پر
پھروں کی بارش کردیں۔ عابس نے جب بید یکھا تو اسلی بختگ دور پھینک دیئے۔ سرسے خودا تارکر پھینک دیا
اور بدن سے زرہ اتار کر زمین پر ڈال دی اور تلوار صبح کی کروشن کے لشکر میں ڈوب گئے اور جولوگ بھی سامنے
آئے گئے انہیں موت سے ہمکنار کرتے رہے۔ رہے۔ رہے بن تمیم کہتا ہے کہ عابس نے اسطرح حملہ کیا جیسے شیر لومڑ یوں

ا۔ تاریخ طبری جہاص ۳۳۸

ومهما

ented by ://https://jafrilibrary.com

کے خول پر تملہ کرتا ہے۔ گھسان کارن تھااور سوار گھوڑ وں سمیت گررہے تھے۔ یہاں تک کہ پھروں اور نیزوں سے استے زخی ہوگئے کہ گھوڑ ہے ہے زمین پر گرے اور پھولوگوں نے بڑھ کرآ پ کا سرکاٹ لیا۔ ہرا یک ک خواہش تھی کہ ان کے قل کا فتخار اسے حاصل ہو۔ اس پر ابن سعد نے کہا کہ جھڑ انہ کرو۔ عابس کو کی ایک شخص نے قبل نہیں کیا ہے بلکہ سب نے مل کو تن کیا ہے (۱)۔ ﴿ السلام علی عابس بن شبیب الشاکدی ﴾ نے قبل نہیں کیا ہے بلکہ سب نے مل کو تن کیا ہے (۱)۔ ﴿ السلام علی عابس بن شبیب الشاکدی ﴾ کے عامر بن حستان بن شریح طائی

ان کانسب نامه عامر بن حسان بن شرح بن سعد بن حارثہ ہے۔ (۲) نجاشی نے ان کا تذکرہ احمد بن عامر کے ذیل میں کیا ہے جو عامر بن حسان کے احفاد میں تھے۔ یہ مکہ سے امام حسین الطبیج کے قافلہ میں شامل ہوئے تھے۔ ابن شہر آشوب کے مطابق میچملہ اولی کے شہداء میں ہیں۔ (۳)

۸۰ عامر بن خلیده

ان کا تذکره نبین ماتا فریارت مین ان پرسلام ہے ﴿ السلام علی علم بن خلیدة ﴾ والد کانام خلید ورجلید ه بھی ماتا ہے۔

٨١ عامرين ما لك

زیارت رجید میں ان پرسلام ہے ﴿ السسلام علی عامر بن مالك ﴾ اس کے

۸۲ عامر بن مسلم عبدی

منا فب كوالي النبي حملة اولى ك شهدامين درج كيا كيا ب- ﴿ السلام

|                 | 1   |
|-----------------|-----|
| عامر بن مسلم ﴾  | . 1 |
| <b>√</b>   0; 3 | 5   |

ا۔ ناتخ التواریخ ج ۲ص۴۰۳

<sup>۔</sup> نان اسواری ن ۴ کر • ا

۲\_ فرسان الهیجاء ص۱۸۴

٣- انصارالحسين ص٩٥

# ۸۳ عباد بن مهاجر بن انی مهاجر جهنی

بداطراف مدینہ کے علاقے جہینہ کر ہے والے تھے۔ مکہ سے کر بلا جاتے ہوئے جو اہل جہید امام حسین القیالا کے قافلہ میں شامل ہوئے ،عباد بھی انہیں میں تھے۔منزل زبالہ پر جہید والے اہام حسین الطیخا کا ساتھ چھوڑ گئے لیکن عباد بن مہا جرامام کے ساتھ رہے۔ کر بلا عاشور کے دن جنگ کرتے ہوئے شهدہوئے۔(۱)

۸۴ عیاس بن جعده

امیرالمومنین العَکِیٰ کے مخلص اصحاب میں تھے اور کوفیہ میں سکونت تھی۔ابومخن کے مطابق دارالا مارہ کے گھیراؤ میں سے جناب مسلم کی طرف سے کوفیہ میں سکونت رکھنے والے اہل مدینہ کے سر دار تھے۔ جناب مسلم کی شہادت کے بعد محمد بن مسلم نے انہیں گرفتار کر کے ابن زیاد کے حوالے کیا اور اس نے انہیں شہید کروادیا۔ پیشہدائے کر بلاسے قبل کوفیہ میں شہید کئے گئے ۔ (۲)

۸۵ - عبدالاعلیٰ بن پزید کلبی

حمید بن احمد نے الحدا کُل میں تحریر کیا ہے کہ عبدالاعلیٰ آ ل حمد کے طرفداروں میں بہادر، شہرواراور قاری قرآن تھے۔ کوفیہ میں عبدالاعلیٰ اور حبیب بن مظاہرامام حسین الطبی کے لئے بیعت لیتے تھے۔ یہ جناب مسلم کے ساتھ خروج کرنے والوں میں شامل تھے۔ جناب مسلم کے بعد کثیر بن شہاب نے انہیں گرفتار کر کے ابن زیاد کے حوالے کیا۔اس نے کہاتم اپنی صورت حال ہٹلا ؤےبدالاعلیٰ نے جواب دیا کہ میں شہر کے حالات و مکھنے گھر سے نکلاتھا کہ کثیر بن شہاب نے پکڑکر آپ کے حوالے کر دیا۔ ابن زیاد نے ان سے كها كم مغلظ فتميس كهاؤكم تم في كهدر بهو انهول في مهافي سيا تكاركيا توابن زياد في حكم ديا كمانبين جبانته السبيع ميں لے جا كرتل كرديا جائے۔ (٣)

ا تنقيح المقال جهم ١٢٣

٢\_ تنقيح المقال ج٢ص ١٢٥ فرسان الهيجاء ص١٨٦

س وسيلة الدارين ص ٢٨٥

# ٨٦ عبدالرحن بن عبدر بدانصاري

بدرسول اکرم کے صحابی اور علی کے جاہنے والے تھے۔ان کا تذکرہ حملہ اولی کے شہداء

## ۸۷\_ عبدالرحن ارجبی

فاضل ساوی کےمطابق ان کاشجرہ عبدالرحمٰن بن عبداللّٰہ بن کدن بن ارحب ہے۔ یہ تابعین میں شار ہوتے ہیں۔ بیمحرم، بہا در اور جرأت مند افراد میں تھے۔ (1) فاصل حائری نے انہیں اصابہً عسقلانی کے حوالہ سے صحافی تحریر کیا ہے۔ (۲) بعض لوگوں نے ان کے جدکا نام کدن کی جگہ کدرتحریر کیا ہے۔ ان كاتعلق ارحب سے تھا جوقبيلة مدان كى ايك شاخ ہے۔ دينورى نے اخبار الطّوال ميں انہيں أن لوگوں میں شار کیا ہے جواہل کوفد کے خطوط امام حسین کے پاس مکہ میں لائے تھے۔ (٣) یوکوف کے قاصدوں کے دوسرے گردہ میں تھے۔ دینوری کے مطابق ان کے ساتھ بشر (قیس) بن مسبّر صداوی بھی تھے۔ بیلوگ پچاس خطوط لائے اور ہر خط میں دوسے جارا فراد شریک تھے۔ان سے پہلے خط لانے والے عبداللہ بن سبع اور عبدالله بن وال تھے۔اوران کے بعد خط لانے والے سعید بن عبدالله حنی اور ہانی بن ہانی سبعی تھے۔امام حسین نے انہیں کے توسط سے اہل کوفہ کو خط کا جواب جھوایا۔ بیخط پہنچا کرواپس امام حسین الظی کے پاس آ گئے اور بعض کے نزد کی حملہ اولی میں شہید ہوئے۔لیکن ابن شہر آشوب کے مطابق امام حسین النظیم سے اجازت کے کرمیدان میں آئے اور رجز پڑھ کر حملہ کیا پھر شہید ہوئے۔وہ رجز ہم سعد بن خطلہ کے ذیل میں لکھ آئے

ير-﴿السلام على عبدالرحمن بن عبدالله بن الكدن لا رحبي﴾

٨٨ - عبدالرحمن بن عبدالله يزني

ان کے بارے میں فاضل مش الدین نے تحریر کیا ہے کہ بیو ہی ہیں جن کا ذکر زیارت

Mar

ا۔ ابصاراعین ص ۱۳۱

٢- ذخيرة الدارين ٢٣٨

٣- الأخيار الطّوال ٢٢٩

رجیته میں عبدالرحمٰن بن عبداللہ از دی ہے۔ جب کہ استاد محتر م آیة اللہ خو کی نے انہیں عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن کدن ارجی قرار دیا ہے (۱)۔ اجازت لے کرمیدان میں آئے اور بیر جزیر ھا پھر جنگ کی۔

انابن عبدالله من آل يسزن دين على دين حسين وحسن

اضربكم ضرب فتى من اليمن اليمن الجوا بذاك الفوز عند المؤتمن عبدالله كابينا بول اور آلي ين سع بول اور عن من وسين كوين بربول ـ

یں مجمعی میں ویا ہے ہے۔ میں تہمیں ایک یمنی جوان کی ضربتیں لگاؤ نگا اوراپنے اس عمل کے ذریعی اللہ سے فوز وفلاح کی امیدر کھتا ہوں۔

یں ہیں ایک یمی جوان کی صربیں لگاؤ نگا اور اپنے اس کل کے ذریعہ اللہ سے فوز وفلاح کی امیدر کھتا ہوں۔ جنگ میں پچھافراد کوتل کرنے کے بعد شہید ہوگئے (۲)۔استادمحترم آیہ اللہ خوئی کے مطابق اگر

یم عبدالرحمٰن بن عبدالله بن کدن یا کدر بین توبیدوضاحت دلچین سے خالی نہیں ہوگی کہ صاحب ناسخ التواریخ نے ان کے ایک بھائی کا تذکرہ بھی کیا ہے۔اس کا تذکرہ ناسخ میں اس عنوان سے ہے کہ شہادت عبدالرحمٰن الکدری و برادرش۔(۳)

٨٩\_ عبدالرحمٰن بن عروة

9٠\_ عبدالله بن *عر*وة

یددونوں عروق بن حراق غفاری کے بیٹے سے ۔ ان کے جد آت امیر المومنین کے صحابی سے اور تینوں جنگوں میں شریک سے ید دونوں کو فد کے شرفاء اور دلا وروں میں شار ہوتے سے ۔ ارباب مقاتل کے مطابق ید دونوں کر بلا میں امام حسین الطیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے سے ۔ ید دونوں بھائی روتے ہوئے امام حسین الطیخ کی خدمت میں آئے اور روتے ہوئے یہ کہ کر جنگ کی اجازت طلب کی کہ یا اباعبد اللہ آپ برسلام ہو۔ دشن ہم سے گزرتا ہوا آپ تک آرہا ہے ہمیں اجازت د بیجے کہ ہم آپ کا دفاع کریں اور آپ کے سامنے تل ہوجا کیں۔ آپ نے ان کی ہمت افزائی کی اور کہا قریب آجاؤہ وہ دونوں آپ سے قریب ہوکر جنگ کی رایا گئے۔ دوسری روایت کے مطابق آپ نے فرمایا کہ آگے آؤروکیوں رہے ہو؟ ابھی کچھ دریہ میں جنگ کرنے گئے۔ دوسری روایت کے مطابق آپ نے فرمایا کہ آگے آؤروکیوں رہے ہو؟ ابھی کچھ دریہ میں

mar

ا۔ انصارالحسین ص ۹۷

۲\_ نائخ التواريخ ج٢ص٢٩٥

٣\_ نامخ التواريخ ج من ١٣٣٣

جنت میں پہنے جاؤ گے۔ انہوں نے جواب دیا کہ آپ کی غربت دبیکسی پررور ہے ہیں اور ہم میں اتی قدرت و طاقت بھی نہیں ہے کہ آپ کا دفاع کرسکیں۔ امام نے انہیں دعائے خیر دی اور فر مایا کہ اللہ تہمیں متقین کا اجر و ثواب عطا کرے (اس سے مشابہ واقعہ سیف بن ما لک کے ذیل میں بیان ہو چکا ہے) بید دونوں بھائی امام سے اجازت لے کرمیدان میں آئے اور رجز پڑھا قد علمت حقاب نو غفاں و خسند ف بعد بندی نسال

لنضربن معشر الفجار بكل عضب صارم بتار

يا قوم ذودا عن بنى الاطهار بالمشرفيّ والقنا الخطّار (١) بوخفار، بوخندف اور بوزار مانت بن كر

ہم فاسق و فاجرلوگوں سے شمشیر آبدارہے جنگ کریں گے۔

اےلوگوتم اہل بیتِ اطہار کا وفاع کروتلواروں ہے بھی اور نیز وں ہے بھی۔ اس کے بعد دونوں نے جنگ کی اور لڑ کرشہید ہوئے۔ (۲) ﴿ السلام عللٰ عبدالله و

عبدالرحمٰن ابنى عروة بن حراق الغفاريين﴾

۱۹ یا عبدالرحمٰن کدری ۹۱ یا عبدالرحمٰن کدری

۹۲۔ عبدالرحمٰن کے بھائی

ان دونوں بھائیوں نے امام حسین الطی کے سامنے جنگ کی اور شہید ہوئے۔ حمٰن بن جو اللہ مزنی کر دہل میں ان کا آن کہ وہوا سر

عبدالرحن بن عبدالله يزنى كے ذيل ميں ان كا تذكرہ ہوا ہے۔

۹۳ عبدالرحمٰن بن مسعود

٩٣٠ عبدالرحل كوالدمسعود بن حجّاج تميمي

یہ دونوں باپ بیٹے آل محمد کے مشہور طرفداروں اور بہادروں میں شار ہوتے تھے۔

اله وخيرة الدارين جهص ١١٣

۲۔ مقتل خوارزمی ج ۲ص ۲۷

Mar

ساتویں محرم کوامام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شہر آشوب کے مطابق حملہ اولی میں شہید ہوئے۔(۱) ﴿السلام علٰی مسعود بن حجاج وابنه عبدالرحمٰن بن مسعود ﴾

٩٥\_ عبدالرحن بن يزيد

رجال وتاریخ میں ان کا تذکر وہیں ہے۔ زیارت میں ذکر ہے ﴿السلام علیٰ عبدالرحمٰن بن یزید ﴾ عبدالرحمٰن بن یزید ﴾

97ء عبدالله بن بشر معمی

عبداللد بن بشرافتكر ابن سعد ميں تھے۔ مہادنہ كے دنوں ميں يہ مشہور بہادروں كاور حق كے عاميوں ميں تدكرہ موجود ہے۔ امام حسين القيالا كى خت كے عاميوں ميں تقريرہ موجود ہے۔ امام حسين القيالا كى خدمت ميں عاضر ہوگئے۔ صاحب عدائق كے مطابق جمله اولى ميں ظہر سے قبل شہيد ہوئے۔ (٢)

عبد الله بن عمير

ان کی جنگ سابق میں گزر چکی۔

۹۸ عبدالله بن برید بن تبیط عبدی

یزید بن ثبیط کا تعلق بھرہ سے تھا۔ بدا پنے دو بیٹوں کے ہمراہ امام حسین النظیۃ کے ساتھ مکہ سے تھے۔ قیام مکہ میں ان کا ذکر گزر چکا۔ طبری نے ان کا ذکر کیا ہے اور ابن شہر آشوب نے حملہ اولی کے شہداء میں ان کا تذکرہ کیا ہے لیکن نہیں ابن بزید کی جگہ ابن زید کھا ہے۔ (۳)

99\_ عبيدالله بن يزيد بن شيط

يه مُدكور بالاعبدالله كم بهائي بين - زيارت ناحيه يس ﴿ السلام على عبدالله و

أبه وسيلة الدارين ص١٩٦

۲۔ ابصارانعین ص ۲ کا

س<sub>-</sub> انصارالحسين ص99

عبيدالله ابنى يزيد بن ثبيط القيسى ﴾

• • ا۔ عبیداللہ بن عمر و کندی

كوفدك رہنے والے تھے اور بہادروں ميں شار ہوتے تھے۔ امير المومنين على الطيعان

کے ساتھ تینوں جنگوں میں شرکت کی تھی۔ بید دارالا مارہ کے محاصرہ میں جناب مسلم کی طرف سے کندہ اور رہیعہ کے سر دار تھے۔ شہادت مسلم کے بعد حصین بن نمیر نے گرفتار کر کے ابن زیاد کے حوالے کیااوراس نے انہیں

شہید کروا دیا۔ یہ بھی کر بلائے بل کے شہداء میں ہیں۔(۱)

ا ۱۰ عثان بن عروه غفاری

ان كانام زيارت رحيد من عهالسلام على عثمان بن عروة الغفارى ﴾

اس كےعلاوة تفصيلات نہيں ملتيں۔

۱۰۲ عروه غلام حر

حرکا پیفلام ابن سعد کی فوج میں تفار جب اس نے دیکھا کہ حرشہید ہوگئے اور ان کابیٹا

اور بھائی بھی شہید ہو گئے تو لشکریزید ہے لڑتا ہوا اور فوجیوں کوئل کرتا ہوا امام حسین الطیخانی خدمت میں حاضر ہو گیا اور عرض کی کہ یا اباعبداللہ! مجھے معاف کرویں کہ میں نے آنیکی اجازت کے بغیر جنگ کی۔اب آ یہ مجھے

ہو کیااور عرص کی کہ یاابا عبداللہ! جھے معاف کردیں کہ میں نے آپی اجازت کے بعیر جنگ کی۔اب آپ جھے اجازت عطافر مائیں۔امام ہے اجازت لے کرفوج پزید پر حملہ آور ہوااور چندافراد کوئل کر کے شہید ہوا۔(۲)

۳۰۱- عقبه بن صلت جهنی

آب جہید (اطراف مدینہ) سے امام کے ساتھ ہوئے تھے جب کہ آپ مکہ سے کر بلا کی طرف چارہے تھے۔مزل زیالہ پر ساتھ آنے والے لوگ منتشر ہوگئے لیکن بیر حضرات آخر تک ساتھ

ں رہے۔عقبہ مملۂ اولی میں شہید ہوئے۔(۳)

ا\_ تنقیح المقال ج۲ص۲۳

ا۔ مسلیح المقال جسم ۱۳۳ ۲۔ ناتخ التواریخ جسم ۲۲۹

٣٠ وسيلة الدارين ص ا ١٤ بحواله الحوادث والوقائع باقر ملبولي

MAY

۳۰ ا\_ علی بن مظاہر اسدی

ناسخ التواريخ كےمطابق بيان شہداء ميں ہيں جن كا تذكره نہيں كيا گيا۔ بداجازت كيكر میدان میں آئے اور رجزیرُ ھا پھر تملہ کر کے ستر افراد کوتل کیا اور شہید ہو گئے۔ان کا رجز تھوڑ نے فرق کے

ساتھ وہی ہے جو حبیب بن مظاہر کے تذکرہ میں گزر چکا۔ (۱)

۵۰۱۔ عمّار بن حسان طائی

آل محمد کے مشہور طرفداروں میں تھے۔عمار کے والد حیان امیر المومنین النگیا کے صحابی تھے اور جمل وصفین میں شریک تھے۔ جنگ صفین میں شہادت یائی۔ عمار بن حسان مکہ سے امام حسین الطِينة كے ساتھ تھے اورا بن شير آشوب كے مطابق حملہ اولى ميں شہيد ہوئے ۔ (۲)

### ١٠١ عمار بن الي سلامه بمداني

ان كاشجره تمارين الى سلامه بن عبدالله بن عمران بن راس بن دالان ہے ۔ بنودالان ہمدان کی ایک شاخ ہیں۔ کلبی اور ابن حجر کے مطابق سے صحابی رسول تھے۔ طبری کے قول کے مطابق سے امیرالمومنین الکیلا کے ساتھ نتیوں جنگوں میں شریک تھے۔انہوں نے بصرہ میں امیرالمومنین سے یو چھاتھا کہ آب الل بصره كساته كياسلوك كريس في؟ آب فرمايا مين أنبين حقى كى دعوت دول كااورا كرانهول ف قبول کی تو نیک سلوک کروں گا ورندان ہے جنگ کروں گا۔عمار نے جواب میں کہا تھا کہاس صورت میں فتح آپ کی ہوگی اور باطل حق پر غالب نہیں ہوگا۔ مناقب اور صاحب حدائق کے مطابق حملہ اولی میں شہید موكـ(m) السلام على عمارة بن ابي سلامة الهمداني

ے•ا۔ عمروبن جنادہ

اسے والد جناوہ بن حارث انصاری کے بعدام سے اجازت کے کرمیدان میں آئے

ا۔ نامخ التواریخ ج ۲س ۱۳۱۰ ۲۔ ابصارالعینص ۱۹۷

س\_ ابصار العين صسسار ١٣١٨

M02

اور بير جزيرها\_

من عاميه بفوارس الانصار اضق الخناق من ابن هند وارمه و مهاجرین مخضبین رماحهم

تحت العجاحة من دم الكفار فاليوم تخضب من دم الكفار خضبت على عهد النبي محمد

رفضوا القرآن لنصرة الاشرار واليوم تخضب من دماء اراذل بالمرهفات وبالقنا الخطّار طلبوا بثارهم ببدر اذا توا

والــــّـــه ربـــى لا ازال مــضـــاربـــاً في الفاسقين بمرهف تبّار فى كىل يوم تعانىق وكرار هذا على الأزدى حق واجب

ہندہ کے بیٹے کا گلا گھونٹ دواورا سے تیر کا نشانہ بناؤانصار کے بہا دروں کے ذریعہ۔ اورمہا جرین کے ذریعہ،جنہوں نے اپنے نیز وں کو کقار کے خون سے رنگین کیا تھا۔ بیز مانهٔ رسول میں بھی رنگین ہوئے تھے اور آج بھی کا فروں کے خون سے رنگین ہوں گے۔

آج بھی نیزےان پیت و کمتر افراد کے خون سے رنگین ہوں گے جوشر پبندوں کا ساتھ دینے میں قرآن کو

اس لئے کہ بیاوگ بدر کابدلہ لینے کے لئے ای روز کے نیزے لے کرآئے ہیں۔ خدا کوشم میں جنگ ہے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گااورشمشیر ہرّ اں ہے انہیں قل کروں گا۔

یاوس از دی پرایک لازی فرض ہے کہوہ ہرون جنگ وجدال کر ہے۔

پر فوج برحمله كيااورار كرشهيد موے (١) ﴿السالام على جنادة بن كعب الانصارى وابنه عمرو بن جنادة ﴾

ايكمطالعه

فاضلِ سادی نے جنادہ بن کعب بن حرث انصاری کے بعد دوسری سرخی قائم کی ہے ''عمر بن جنادہ بن کعب بن حرث انصاری خزر جی'' اوراس کے ذیل میں بیلکھا ہے کہ عمرلڑ کے تتھے اورا پیغ ا له ناسخ التواريخ ج ٢ص١٠٣

باپ مال کے ساتھ آئے تھے۔باپ کی شہادت کے بعدان کی مال نے آئییں جنگ کا تھم دیا۔ انہوں نے امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوکر اجازت ما گئی۔ آپ نے اجازت نہیں دی اور انہوں نے دوبارہ اجازت حسین کی خدمت میں حاضر ہوکر اجازت ما گئی۔ آپ نے اجازت نہیں دی اور اس کا باپ جنگ میں قتل ہو چکا ہے ممکن ہے کہ اس کا جنگ میں جانا اس کی مال کو پہند نہ ہو۔ اس پر اس لڑ کے نے کہا کہ میر کی مال ہی نے تو مجھے تم ممکن ہے کہ اس کا جنگ میں جانا اس کی مال کو پہند نہ ہو۔ اس پر اس لڑ کے نے کہا کہ میر کی مال ہی نے تو مجھے تم طرف بھینک دیا۔ اس کی مال نے سرکواٹھا کر دوبارہ ایک شخص کی طرف بھینکا جس سے دہ شخص مرگیا۔ پھر خیمہ طرف بھینک دیا۔ اس کی مال نے سرکواٹھا کر دوبارہ ایک شخص کی طرف بھینکا جس سے دہ شخص مرگیا۔ پھر خیمہ گاہ کہ کہ کہا کہ کہ کہا گئی لیکن امام نے اسے والیس بلالیا (۱)۔ ساوی نے اس کا نام عمر و کی جگہ عرکہ کہا مہم مقرم نے اس لڑ کے کی عمر گیارہ سال کھی ہے۔ (۲) بیشتر افراد نے اس واقعہ کو بغیر نام کے کھا ہے ہوں کہا ہے جس میں شہید ہو چکا تھا۔ اس خود ج شمات قتل ابوہ نے المعرکة کھا کی جوان لڑ نے چلاجس کا باپ جنگ میں شہید ہو چکا تھا۔ اس کے بعد فاضل قمی نے واقعہ کو اضا کھی نے داونہ واضح ہے کہ گیارہ برس کے بعد فاضل قمی نے واقعہ کی اس میں دومر تبد لفظ جوان استعال ہوا ہے۔ اور بیواضح ہے کہ گیارہ برس کے بعد فاضل قمی نے واقعہ کو اضال قمی کے دوان استعال ہوا ہے۔ اور بیواضح ہے کہ گیارہ برس کے کہ کو جوان نہیں کہا جا تا ہم واقعہ کو فاضل قمی کے دوانے استعال ہوا ہے۔ اور بیواضح ہے کہ گیارہ برس

منا قب ابن شہر آ شوب میں جنادہ بن حارث کی شہادت کے بیان کے بعد صرف اتنا ہے کہ ان کے بعد صرف اتنا ہے کہ ان کے بعد ان کا بیٹا میدان میں گیا۔ پھراس کا اور شہید ہو گیا۔ ﴿ شم بس زفت ی ﴾ پھرا یک جوان میدان میں گیا۔ پھراس کا اور اس والدہ کا رہز مختصر واقعہ کے ساتھ نقل ہوا ہے۔ اس سے پیتہ چلتا ہے کہ بی عمر و بن جنادہ کے علاوہ کوئی شخصیت ہے۔ مقتل خوارز می میں جنادہ اور عمر وکی شہادت کا واقعہ اور رہز وہی ہے جو ہم نقل کر چکے ہیں۔ پھراس کے بعدا یک جوان اور اس کی ماں کا واقعہ ہے (۲)۔

علامہ کبلسی نے پہلے جوان کا واقعہ درج فرمایا ہے اور اس کے بعد مناقب کے حوالہ سے جنادہ اور

ا به البصار العين ص ۱۵۹ ۲ منقل مقرم ص ۲۵۳ ۳ ما ين شهرآ شوب جرم ص ۱۱۳

۳ مقتل خوارز می ج ۲ص ۲۵

ma9

عمرو بن جنادہ کی شہادتیں درج کی ہیں (1) ۔ فاضل شمس الدین لکھتے ہیں کہوہ جوان جس کا باپ جنگ میں مارا گیااورجس کی ماں نے اسے لڑنے کا حکم دے کر بھیجا تھاوہ یہی عمرو بن جنادہ ہیں۔اس کئے کہ دونوں واقعات کے جزئیات ایک جیسے ہیں لہذا فطری طور پریہ دونہیں ہیں ایک ہی شخص ہے۔اس کے بعدانہوں نے کہا کہ نہ ہمیں اس جوان کا نام معلوم ہے نداس کے باپ کا نام معلوم ہے۔ کہیں ایبا تونہیں کہ وہ عمر یاعمیر بن کناد ہوں جن كانام زيارت رجية مين آيا ب(٢) -علامتش الدين في السلام على عمر بن كذاد كاحسين مفہوم تجویز فرمایا ہے جوعمر بن جنادہ سے قریب ترین ہے۔ہم نے عمرو بن جنادہ کا جور جز نقل کیا ہے اس کی مضبوطی اورمتانت بتلاتی ہے کہ پیکس کڑے یا نوخیز جوان کارجز نہیں ہے۔مزید بیک محروبن جنادہ کے رجز میں اورجوان کے رجز میں فرق ہے دونوں ایک نہیں ہیں۔

> اب ہم فاضل قمی کی روایت نقل کرتے ہیں۔ فاضل فمي كي روايت

# اس کی ماں اس کے ساتھ تھی۔اس نے انہیں حکم دیا تھا کہ بیٹے جاؤاور رسول وَالْوَقِيْلَةُ کے بیٹے پراپی

جان قربان کردو۔ امام حسین النظی نے ارشاد فرمایا کہ اس جوان کاباب ابھی شہید ہوا ہے، کیااس کی مال اس کی شہادت پرراضی ہے؟اس جوان نے جواب دیا کہ یااباعبداللہ! میرے ماں باب آپ پر فدا ہوں میری ماں ہی نے تو مجھے جنگ کا تھم دیا ہے ۔ پھراجازت لے کرمیدان میں آیااورایک روایت کےمطابق بیر جزیڑھا۔ اميسرى حسيسن و نعلم الاميس سيرور فسوأد البشيسر التنذيس علي ق في اطلمة والداه فهل تعلمون له من نذير میرےامیر حسین ہیں اور بہترین امیر ہیں ،بشیر ونذیر (رسول) کے دل کا سرور ہیں۔

علی اور فاطمہ ان کے والدین ہیں ، کیا کوئی ان کے جیسا تمہار ہے لم میں ہے۔

ان کاچېره چکتا سورج ہےاوران کے رخساروں کی چیک جاندجیسی ہے (یہی اشعاروہب کی طرف بھی منسوب ہیں )

ا بحار الانوارج ۴۵م ۲۷\_۲۸

۲\_ انصار الحسين ص ۱۰۱ و ۱۵۷

| resented by ://ht | tps://iafrilibrary.com | Presented by: https://jafrilibrary.com | n, |
|-------------------|------------------------|----------------------------------------|----|
|                   |                        |                                        |    |

اس نے نشکر پر مملہ کیا اور شہید ہو گیا۔ چند فوجیوں نے سرکاٹ کرامام حسین الطینی کے خیموں کی طرف بھیکا۔ مال نے سراٹھا کر سینے سے لگالیا اور سیر کہہ کر کہتم پر آفرین ہو کہ تو نے جمھے سرخرو کیا، پھر سرکو شکر یزید کی طرف بھینک دیا۔ وہ سرائیک فوجی پر پڑا جس کے اثر سے وہ مرگیا۔ پھر مال نے خیمہ کی لکڑی تھینچ کرفوج پر ید پر حملہ کیا اور بید ہزیڑ ھا۔

انا عجوز سيّدى ضعيفة خالية بالية نحيفة اضربكم بضربة عنيفه دون بنى فاطمة الشريفه

میں ایک بوڑھی کمز درعورت ہوں، بے طافت ہوں اور نحیف ولاغر ہوں۔

میں فاطمہز ہرائے فرزندوں کی جمایت میں تم سے جنگ کررہی ہوں (یہی رجز مادروھب سے بھی منسوب ہے ) حملہ کر کے دشمن کے دوفوجی ہلاک کئے اور امام کے حکم سے خیموں میں واپس آئی۔اس کے بعد

محدث فی تحریفرماتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ جوان مسلم بن عوسجہ کے فرزند ہو سکتے ہیں جیسا کہ روضة الاحباب میں مسلم کی شہادت کے بعد مسلم کے فرزند کی شہادت کا واقعہ اس سے ماتا جاتا ہے اور روضة الشہداء

میں بھی ای طرح ہے واللہ اعلم (۱) ایک خیال کے مطابق یہ مسعود بن حجاج کے فرزند بھی ہو سکتے ہیں اس لئے کرزیارت ناحیہ میں مسعود بن حجاج اوران کے فرزند پرسلام وارد ہواہے۔

۱۰۸\_ عمرو بن جندب حضر می

سیامیرالمونین القیلا کے صحابی تھے ادران کے ساتھ جمل وسفین میں شریک تھے۔ طبرانی کے مطابق میچر بن عدی کندی کے ساتھیوں میں تھے۔ جب زیاد نے حجرکوگر فقار کرکے معاویہ کے پاس شام بھیجاتو عمرو پوشیدہ ہوگئے اور زیاد کی موت کے بعد کوفہ میں سکونت پذیر ہوئے۔ابوخف کے مطابق کوفہ میں جناب مسلم کی بیعت کی اوران کی شہادت کے بعد کوفہ سے فکے اورا ثنائے راہ میں اہام حسین القیلائے

یں جناب سم می بیعت می اوران می شہادت کے بعد لوقہ سے تھے اورا تنائے راہ میں اہم تسین الفکھی کے ۔ قافلے سے ملحق ہوئے اور ساتھ رہے۔اور مناقب ابن شہر آشوب کے مطابق حملۂ اولی میں شہید ہوئے۔

. زیارت ناحیه میں ان پرسلام ہے۔(۲)

> ا - نفس المبمو م ص ۵۲ ا ۲ - وسیلة الدارین ص ۵۷ ا

, ,

## ٩٠١\_ عمروبن خالد صيداوي

ان کاتعلق بنی اسد کی ایک شاخ صیدا ہے تھا۔ آل محمد کے خاص چاہنے والوں میں ا تھے۔ جناب مسلم کی بیعت کی تھی اور آپ کی شہادت کے بعد پوشیدہ ہو گئے تھے۔ جب قیس بن مستمر صیداد کی كى شهادت اورامام مسين الني كى تشريف آورى كى خبر ملى كه آپ حاجر (بطن رمّه ) بيني كي يلى توايي غلام سعد، مجمع بن عبدالله، أن كے بلیے عائذ بن مجمع اور جنادہ بن حارث كى معیت ميں اور طرماح بن عدى كى رہنمائی میں منزل حاجر پرامام حسین الکھیجا کی خدمت میں حاضر ہو گئے ۔ (۱)

طبری کے مطابق عاشور کے دن عمرو بن خالد نے اپنے ساتھیوں (چھافراد) کے ساتھال کراشکر یزید برحمله کمیااورلژ کرشهبید ہو گئے۔ابن شهر آشوب کے مطابق عمرو بن خالد نے میدان میں آ کررجزیر طار جز یا نچ مصرعوں کا ہے۔ (۲) ناسخ التواریخ میں ہے کہ عمرو بن خالد صیدادی امام حسین النظیم کی خدمت میں آئے اورعرض کی کہ یا اباعبداللہ! میں نے طے کیا ہے کہ اب اپنے دوستوں اور ساتھیوں سے کتل ہوجاؤں گا۔اور مجھے ناپیند کہ میں اُن سے دوررہ کرآپ کو تنہا اور مقتول دیکھوں۔امام حسین نے جواب میں فرمایا کہ ﴿تقدم فانّا لا حقون بك عن ساعة ﴾ بم بحى يجودرين تم الحق بوجاكين كيد (٣) فر بادم زاني يدجز لکھاہے۔

فابشري بالروح والريحان قد كسان منك غسابس النزمسان لاتــجــزعــي فـكــل حــي فـــان يامعشر الازدبني قحطان (م)

اليك يبا ننفسس الني البرحمين اليوم تجزين على الاحسان ماخطٌ في اللوح لدي الديّانَ والتصبير أخطي لك ببالاميان

ا - وسيلة الدارين ص٢١١

٢\_ مناقب شهرة شوب جهم ١١٠

٣\_ ناسخ التواريخ جساص ٢٩٨

٧ ـ قمقام زخّارص ٣٥٥، مقتل خوارزي ج٢ص ١٤ (مختصر تفاوت كے ساتھ)

اے میر نے نستم رحمٰن کی طرف توجہ کروپس تمہیں جنت کی راحتوں کی بشارت ہو۔ پچھلے زمانوں سے تم جس نیکی کے طلب گارتھا سے انجام دوتا کہ تہمیں اس کی جزاملے۔ وہ جزاقام قدرت نے لوح پر لکھر کھی ہے اورغم نہ کرواس لئے کہ دنیا کا ہرزندہ مرنے والا ہے۔ صرکواپناؤ کہای میں امان ہےا ہے از داور فحطان کے بیٹو۔

پراشکرے جنگ کی اورشہیرہوئے۔ ﴿السلام علٰی عمرو بن خالد الصیداوی ﴾ ۱۱- عمروبن ضبيعه تتميي

ان کاشجرہ عسقلانی کےمطابق عمرو بن ضبیعہ بن قیس بن نغلبہ ہے۔ جنگوں اورمعرکول میں ان کا ذکر ہے۔ بہادرانسان تھے اور رسول اکرم ﷺ کا زمانہ دیکھا تھا (1)۔اصحابِ رجال نے انہیں ا م حسین الطبی کے اصحاب میں شار کیا ہے۔ بیا شکر یزید میں تھے۔ جب ابن سعد نے امام حسین الطبی کے شرا نظامستر دکردیئے اور آپ کومدینہ واپس جانے سے روک دیا تو بیامام حسین الطیعاد کے شکر ہے گئے ہو گئے اورمنا قب کے مطابق حملہ اولی میں شہید ہوئے۔ زیارت ناحیمیں ہے ﴿السلام علی عمرو بن ضبيعة التميميم مناقب ابن شهرة شوب مين ان كانام مهوكتابت عمر بن مشيعه باورزيارت ر حبیبه میں الٹا ہے بعنی ضبیعہ بن عمر۔ (۲) اور ساوی نے ان کا نام عمر وکی بجائے عمر لکھا ہے۔

ااا۔ عمروبن عبداللہ جندعی

مامقانی کے مطابق ان کاتعلق جندع سے تھا جو قبیلہ ہمدان کی ایک شاخ ہے۔مہادنہ کے دنوں میں کر بلا آ کرامام حسین النی سے ملحق ہوئے اور روزِ عاشور امام سے اجازت لے کرمیدان میں آئے۔ جنگ کے دوران سر برضربت لگنے سے شدید زخمی ہوکر زمین برگرے۔ لشکر بول نے مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ان کے قبیلے والول نے انہیں میدان سے اٹھایا اور کوفہ لے گئے۔ ایک سال تک صاحب فراش رہ کر دنيا \_ كوج كيا - ﴿ السلام على الجريح المرتث عمرو بن عبدالله الجندعي ﴾ (٣)

ابه وسيلة الدارين ص ١٤٤

۲- انصار الحسين ص١٠٣

٣- ابصارالعين ١٣٣

# ۱۱۲ عمروبن انی کعب انصاری

ر حال میں ان کا تذکرہ نہیں ملتا۔ کتابوں میں ان کا نام مختلف طریقوں سے مذکور ہوا ہے۔عمر د،عُمر ان اور ان کے والد کا نام کعب اور ابو کعب آفل ہوا ہے۔ زیارت رحبیبہ میں عمر و بن الی کعب -- «السلام على عُمر بن ابى كعب » اورزيارتِناحِين به السلام على عمران بن كعب الانصداري ﴾ ايك نخمين عُمر بن كعب بهي إلى الله من الدين كم طابق بيسبنام ايك بي شخصیت کے ہیں اوروہ ہیں عمرو بن قرضه انصاری ۔ (۱)

## ۱۱۳ عمروبن قرظه انصاری

ان كاشجره عمر وبن قرظه بن كعب بن عمر وبن عائذ ون زبرمنا ة بن نقلبه بن كعب بن خز رج ہے ۔عمرو کے والد قرظہ رسول ا کرم ﷺ کےاصحاب اور روات میں تھے ۔ پھر کوفہ میں گھر بنا کرسکونت يذير بروك تق امير الموسنين الفيلا كساته جنگوں ميں شريك تصاور آپ كى طرف سے فارس كى حكومت ير بھی فائز ہوئے تھے۔سن ۵۱ ہجری میں انقال ہوا۔ان کے بیٹول میں ایک عمرو ہیں۔غمرو بن قرظہ چیرمحرم کو مہادنہ کے دنوں میں امام حسین التلیا کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ بیابن سعد اور امام حسین التلیا کے درمیان گفتگو کاواسط بھی ہے تھے (۲) جبیبا کہ ذکر ہو چکا ہے۔

عمروعا شور کے دن امام حسین الطیلا کے قریب تھے اور جو تیریا نیز ہ آپ کی طرف آتا تھا اسے اپنے جسم برروک لیتے تھاورامام تک پہنچے نہیں دیتے تھے۔آپ نے امام حسین النظی سے سوال کیا تھا کہ کیا میں نے اپنے عہد کو پورا کیا؟ آپ نے فر مایا کہ ہاں۔ میرے جد کومیر اسلام پینچادینا اور میں بھی جلد ہی پینچ رہا

ہوں (۳) عمر واحازت لے کرمیدان میں آئے اور بیر جزیڑھا۔

قدعلمت كتائب الانصار

انّى سأحمى حوز ة الذمار (r) دون حسين مهجتي وداري فعل غلام غير نكس شاري

ا ـ انصارالحسين عن ١٠٣ إيم ١٥٢،١٥٢، ١٥٤

۲\_ ابصارالعین ص۵۵ا

س\_ مثير الاحزان ٩٣٥٣ و٩٣

س- ابصاراتعین ص۱۵۲

انصار کے لوگ جانتے ہیں کہ میں اسلام کے قلعہ کا دفاع کررہا ہوں۔ یہا یک جوان انصاری کے حملے ہیں جے حسین کے مقابلہ میں جان اور گھرعز پر نہیں ہے۔ آپ نے فوجوں پر حملہ کیااور کچھالوگوں کوتل کر کے شہید ہوئے۔ ار باب مقاتل بیان کرتے ہیں کہ عمر و بن قرطہ کا بھائی ابن سعد کے نشکر میں تھا اور وہ عمر و بن قرط کی شہادت کے بعد لشکر حسین کے قریب ہوااورامام حسین النظی سے نیا گتا خانہ کلام کیا کہ آپ نے میرے بھائی کو دھو کہ دیا۔ آپ نے جواب میں ارشاد فر مایا کہ میں نے اسے دھو کہ نہیں دیا بلکہ اللہ نے اس کی ہدایت کی۔اس نِقْلَ كُرنے كَى غُرض سے امام حسين النظی پر جمله كرنا جا ہاليكن نافع بن ہلال نے اسے اپنے نيز ہ سے ذخي كر ديا۔ اسكى التيميدانِ جنگ سے نكال كر لے گئے (۱) - ﴿السلام على عمرو بن قرظة الانصارى ﴾ ۱۱۳ عمروبن مطاع سپر کا شانی نے قل کیا ہے کہ عمر و بن مطاع اجازت کیکر میدان میں آئے اور بید جزیرہ ھا ابسن جسعف وابسى مسطاع وفى يسيسنى صارم قطساع وأسمسر في راسه لماع يُسرىٰ لـــه مــن ضــوره الشعـــاع اليدوم قد طاب لنسا القراع دون حسين الضرب والسطاع يسرجسى بذاك الفوز والدفاع عن حرّ نار حين لا انتفاع صلَّى عليه الملك المطاع (٢) میں جعفی ہوں اور میرے والدمطاع ہیں اور میرے ہاتھ میں کا شنے والی تلوارہے۔ اوراییانیزہ ہے کہاس کی انی سے شعاعیں نکلتی ہیں۔ آج ہمارے لئے حسین کے دفاع اور حمایت میں جنگ خوشگوار ہے۔ اَسَ کے ذَر لَعِیمُمیں کامیا بی تھیب ہوگی اورجہتم سے نجات حاصل ہوگی۔ اللهان پر درود بھیجتا ہے۔ ابه وسيلة الدارين ص ١٤١ ۲\_ ناسخ التواريخ ج ٢ص٠٠٠

Presented by://https://jafrilibrary.com Presented by: https://jafrilibrary.com

پھر حملہ کر کے شہید ہوئے۔منا قب ابن شہر آشوب اور مقتل خوارزی میں رجز فرق کے ساتھ نقل ہوئے ہیں۔

۱۱۵ عمير بن عبدالله مذنجي

اجازت کے کرمیدان میں آئے اور رجز پڑھا

قسد علمت سعد وحى مذحج انى لدى الهيجاء غير مخرج

أعلوا بسيفي هامة المذحج وأترك القرن لدى التعرج

فسريسة المذئسب الازلّ الاعسرج

بنوسعداور مذرج جانع ہیں کہ میں میدانِ جنگ سے بھا گنے والانہیں ہوں۔

میں اپنی تلوار کے ذرایعہ مذج کوسر بلند کروں گااور بلندگر دنوں کو جھا دوں گا۔

اور بھیٹر یوں اور درندوں کوذلیل کر دوں گا۔ پر

پھرلشکر پرحملہ کیا چندسیا ہیوں گوتل کر کے عبداللہ بکل اور مسلم ضبابی کے ہاتھوں شہید ہوئے۔(1)

۱۱۲\_ عمير بن کناد

رجال کی کتابول میں ان کا تذکرہ نہیں ہے۔ زیارت رحبیہ میں ہے ﴿السلام علیٰ عمید بن کناد﴾ مزیدوضاحت کے لئے عمروبن جنادہ کے ذیل میں دیکھاجائے۔

<u> اا۔ غیلان بن عبدالرحمٰن</u>

رجال میں ان کا تذکرہ نہیں ہے۔ زیارت رحیبہ میں ذکر ہے ﴿السلام عللہ عللہ

غيلان بن عبدالرحمٰن ﴾

١١٨ غلام نافع بن بلال

بعض لوگوں نے ان کا نام کامل لکھا ہے۔ان کے نام کا تذکرہ مجمع بن عبداللہ عائذی

ابه فرسان الهيجاء ج ٢٩ ١٦

Presented by: https://jafrill

کے حالات میں ہے۔ بیرکر بلامیں شہید ہوئے۔(۱)اس کے علاوہ کچھ معلوم نہیں ہے۔ ۱۱۹\_ فیروزان

صرف فاصل قزویی نے ریاض الشہادة میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ (۲) فاصل محلاتی کے مطابق ریاض الشہادة ج۲ص ۲۱ اپر ہے کہ فیروزان امام حسین الطیعی کے غلام تھے اس کے بعدان کی مجیب وغریب جنگ نقل کی کیکن وه اس تذکره مین منقر دیپی اور مین متفردات کی طرف توجیز بین دیتا \_ (۳) .

۱۲۰ قارب بن عبدالله بن اريقط دؤلي

رسول اکرم وَلَمْ يَشْتِطُونَ جب عَارِثُور مِين منصَّق قارب کے والدعبداللہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ آپ نے ان سے پوچھاتھا کہ کیاتم مجھے غیر معروف راستے سے مدینہ پہنچا سکتے ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ کور کے گھونسلے اور مکڑی کے جالے سے مجھے یقین ہوگیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میں يقيناً آپ كومديند ينجياون گا(٣) عبدالله نامام صين الطيئ كى ايك كنز فكيه سے نكاح كيا تفاجوا مام حسين الطينة كى زوجدرباب بنت امرء القيس كى خادمة هيل ان سے قارب متولد ہوئے ۔ يہ بھى امام حسين الطيعة کے غلام تھے۔ مدینہ سے ساتھ کر بلاآئے تھے اور حملہ اولی میں قبل از ظہر شہید ہوئے۔ (۵) ا۱۲ قرّ ه بن انی قرّ ه غفاری

خوارزی نے لکھا ہے کہ بچیٰ بن سلیم مازنی کے بعد قرّ ہ بن ابی قرّ ہ غفاری میدان میں آئے اور انہوں نے رجز پڑھا۔ وہ رجز تھوڑے کے تفاوت اور فرق کے ساتھ وہی ہے جو ہم عبدالرحمٰن اور عبدالله بن عروه غفاری کے ذیل میں درج کر چکے ہیں۔اُس میں تین اشعار تھاور اِس میں جاراشعار ہیں (۲)۔ ابه وسيلة الدارين ١٨٥

۲\_ وسيلة الدارين ١٨٠

m\_ فرسان الهيجاءج ٢ص٢٣

۴- فرسان الهيجاءج ٢٣ ص ٢٣ بحوالهُ اصابها بن حجر عسقلا في وذخيرة الدارين ص ١٧٦

۵۔ وخیرة الدار بن ص۲۱

۲۔ مقتل خوارزمی ج ۲ص ۲۱

ibrary.com

Presented by: https://jafrilibrary.com/

آ گے چل کرخوارزمی نے لکھا ہے کہ عمر و بن قرظہ انصاری کے بعد عبد الرحمٰن بن عروہ میدان میں آئے اور اس کے بعدر جزکے دواشعار نقل کئے ہیں جو کم وہیش ہمارے ندکورہ رجز کے مماثل ہیں۔(۱)اس سے بیہ پہتا چاتا ہے کہ قرق ہ بن قرق ہ در حقیقت عبداللہ بن عروہ غفاری ہیں۔

## ۱۲۲\_ قاسط بن عبد الله تعلمي

ان کا تجرہ قاسط بن عبداللہ بن دہیر بن حارث تغلی ہے۔ یہ امیرالمونین النظام کے اسلام میں النظام کے اسلام میں النظام کے سردار سے اوران کی جمکاری ان کے بھائی مقبط بن عبداللہ کرتے سے (۲)۔ فاصل ساوی کے مطابق یہ قاسط بن زہیر بن حرث تغلی ہیں۔ یہ اوران کے دو بھائی کردوس بن زہیر اور مقبط بن زہیر امیرالمونین النظام کے صحابی اور جنگوں کے ساتھی سے۔ امیرالمونین النظام کی شہادت کے بعدامام حسین النظام کے متوسلین میں سے شہادت کے بعدامام حسین النظام کے متوسلین میں سے اسپنے بھائی کردوس کے ساتھ کر بلاآ کے اور جملہ کوئی میں شہید ہوئے (۳)۔ ﴿السلام علی قاسط و کردوس ابنی زهیر التغلیدین ﴾

# ۱۲۳- قاسم بن حبیب بن ابی بشراز دی

یے کوفد کے رہنے والے تھے اور یہ آل محمد کے طرفداروں میں مشہور بہادر شار ہوتے مسے ابن سعد کے شکر کے ساتھ کر بلا آئے اور مہادنہ کے دنوں میں امام حسین اللہ سے الحق ہوگئے۔ تملہ اولیٰ میں شہید ہوئے (۴)۔ ﴿السلام علٰی قاسم بن حبیب الازدی ﴾

### ۱۲۴۷ قاسم بن حارث

رجال میں ان کا تذکر وزیر ہے۔ زیارت رجیبہ میں ہے ﴿السلام علٰی قاسم

ا ـ مقتل خوارزی ج۲ص۲۹ ۲ ـ وسیلة الدارین ص۱۸۳

> ۳۔ ابصار العین ص ۲۰۰ ۴۔ ابصار العین ص ۱۸۲

, **24** 

بن الحادث الكاهلي ﴾ فاضل شمل الدين كمطابق ممكن بركة اسم بن حبيب بي بول (١) ۱۲۵ قعنب بن عمر نمری

صاحب حدائق لکھتے ہیں کہان کا تعلق بصرہ سے تھااور بیآ ل محمد کے طرفداروں میں تھے۔ جاج بن بدر تیمی سعدی بصرہ سے امام حسین النیلا کے نام جب مسعود بن عمر و نہشلی کا خط لے کر چلے تو قعنبان کے ساتھ تھے۔امام کی خدمت میں حاضر ہونے کے بعد ساتھ رہے یہاں تک کے تملہ اولی میں شہید

بوے (۲) \_ ﴿ السلام على قعنب بن عمرو النمرى ﴾

١٢٧ - قيس بن عبدالله

رجال میں ان کا تذکرہ نہیں ہے۔ زیارت رجبیہ میں ذکر ہے۔ ﴿السلام علٰی قيس بن عبدالله الهمداني ﴾

۱۲۷- قیس بن مست<sub>بر</sub> صیداوی

ان کا تذکرہ کیاجاچکاہے۔

۱۲۸\_ کردوس بن عبدالله

ان کا تذکرہ ان کے بھائی قاسط بن عبداللہ کے ذیل میں ہو چکا ہے۔

١٢٩ - كنائة بن عتيق

یہ تیں بن معاویہ بن صامت بن قیس تغلبی کے فرزند تھے اور کوفہ کے رہنے والے تھے (٣) \_ زاہد وعابد ہونے کے ساتھ قاری قرآن اور کوفہ کے نام آور بہادروں میں تھے ہملہ اولی میں شہید

تو ے۔(٣) ﴿السلام علٰی کنانة بن عتیق﴾

ا۔ انصارانحسین ص۲۰۱

۲- ذخيرة الدارين ص٢٢٦ ٣٠ وخيرة الدارين ص٢٢٢

س- ابصاراتعین *ص*۱۹۹

# ۱۳۰۰ ما لک بن انس مالکی

اس عنوان سے سپہر کا شانی نے ان کی جنگ اور رجز کا تذکرہ کیا ہے۔ شخ صدوق نے امالی مجلس ۳۰ میں مالک بن انس کا ہلی لکھا ہے اور رجز کے تین اشعار نقل کئے ہیں اور لکھا ہے کہ انہوں نے اشارہ افراد قبل کئے۔ ابن شہر آشوب اور خوارزی نے بھی ای نام کے ساتھ تذکرہ کیا ہے۔ سپہر کا شانی تحریر فرماتے ہیں کہ ابن نما کا بیان ہے کہ اس مجاہد کا نام مالک بن انس نہیں ہے بلکہ انس بن حارث کا ہلی ہے۔ (۱) شخ عباس فمتی نے بھی بہت تحریر فرمایا ہے کہ بیانس بن حارث کا ہلی صحافی ہیں۔ (۲)

### اساله ما لك بن اوس

بعض محققین نے تحریر کیا ہے کہ سپہر کا شانی نے ابن اعثم کوئی کے حوالے سے مالک بن اوس کی شہادت نقل کی ہے۔ ابن اعثم کوئی اوس کی شہادت نقل کی ہے۔ ابن اعثم کوئی نے اس کا مساتھ بابلی کا اضافہ کیا ہے۔ جب کہ ناسخ التو اریخ میں وہ نام ہے جوعنوان میں درج ہے جو انس بن حارث کا بلی کی تقییف ہے۔ (۳)

١٣٢ مالك بن دودان

اجازت کے کرمیدان میں گئے اور دجز پڑھ کرحملہ کیا

اليكم من مالك الضرغام ضرب فتنى يلحمى عن الكرام يرجو ثواب الله ذي الانعام (٣)

ابتمہاری طرف شردل مالک کی طرف سے ضربت آرہی ہے، یہ جوان کر یموں کی حمایت کررہا ہے

اے انعام دینے والے اللہ ہے تواب کی امید ہے۔

ا۔ ناسخ التواریخ ج مص ۲۹۹

۲\_ نفس کمهمو م ۱۵۴

٣\_ ناتخ التواريخ ج٢ص٢٩٩، تاريخ الفتوح ٥٥ ١٠٠

٣\_ مناقب شهرآ شوب جهم ١١٣

**F**∠ •

السار مالك بن عبدالله بن سريع بهداني

ما لک بن عبدالله اورسیف بن حرث ( پچپاز اداور مادری بھائی ) شبیب غلام حرث کے ساتھ کر بلا آئے تھے۔ابوخف کے مطابق عاشور کے دن گرید کناں امام حسین الطیلا کی خدمت میں حاضر موئے تھ (۱) \_ برواقع الساج اچکا ہے۔ ﴿ السلام علٰى مالك بن عبد بن سريع ﴾

۱۳۴ ما لك بن عبدالله جابري

ان كاتذكره رجال من تبين ب- زيارت رجبيه من به السلام على مالك بن عبدالله السجسابدي ﴾ فاضل شمس الدين نے انہيں ما لک بن عبد بن سريع جابري قر ارديا ہے۔ (۲) اور بيہ مذكوره بالاما لك بن عبدالله بن سريع بهداني بير \_

۵۳ار مبارک

یہ جاج بن مروق شعبی (موذن امام حسین) کے غلام تھے۔اور اپنے آقا کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے ۔ جاج بن مسروق اور مبارک نے مل کرایک سوپچاس فوجی ہلاک کئے ۔ (٣) ٣٣١\_ تجمع بن زياد جُهني

بياطراف مدينه كربنے والے تھے اور تنقيح المقال مامقانی كے مطابق جنگ بدرواحد میں شریک تھے جب کہ علامہ شوستری نے قاموں الرجال میں اس کا انکار کیا ہے۔ مامقانی کے مطابق پیجہنیہ (اطراف مدینہ) سے امام حسین الکھی کے ساتھ ہو گئے تھے۔انہوں نے روز عاشورہ دشمنوں کی کثر تعداد کو آل کیا۔ دشمن نے مل کران پر تملہ کیا۔ان کے گھوڑ ہے کونا کارہ کر کے انہیں قتل کر دیا۔ (۳)

ا ابصار العين ١٣٢

۲۔ انصارالحسین ص ۱۰۷

٣- ناسخ التواريخ ج ٢٩٢٦

س<sub>-</sub> تنقیح القال جسص۵۳

Presented by: https://jafrilibrary.com/

# ساله مجمع بن عبدالله عائذي

ان كاشجره مجمع بن عبدالله بن مجمع بن ما لك بن اياس بن عبدمنا ة بن عبيدالله بن سعد العشير ہ ہے۔ان کے والدعبداللہ بن مجمع صحابی رسول تھے اور بہ نالعی اور علی کے دوستوں میں تھے(۱)۔جب قیس بن مسہر کے ذریعہ امام حسین القیلا کی آمد کی اطلاع ملی تو مجمع اپنے بیٹے عائذ اور عمر وبن خالد اور سعد بن جنادہ بن حرث اور نافع بن ہلال کے غلام کے ساتھ امام حسین القلی کے قافلے کی طرف چل پڑے۔عذیب الجانات میں امام حسین اللی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بیدواقعہ عذیب البجانات کے ذیل میں بیان ہو چکا ہے۔ عاشور کے دن مجمع نے مذکورہ چارافراد کے ساتھ لشکریزید پرشدید حملہ کیااور لشکر کے محاصرہ میں آ گئے۔ انہیں حضرت ابوالفضل نے محاصرہ سے نجات دلائی ۔ان لوگوں نے دوبارہ حملہ کیااور ایک ساتھ شہید ہوئے۔ ﴿السلام على مجمع بن عبدالله العائذي﴾

۱۳۸ محدین بشرحضری

ان کا تذکرہ شب عاشور کے ذیل میں کیا جاچکا ہے۔

۱۳۹\_ محربن مطاع جعفي

شرح شافید کے مطابق میداجازت لے کرمیدان جنگ میں گئے اور تمیں افراد کو قل کر کے شہید ہوئے۔ان کے بھائی عمر و بن مطاع کا ذکر ہو چکا ہے۔ (۲)

۱۶۰۰ مسعود بن خاج

یہ ابن سعد کے لشکر کے ساتھ ساتویں محرم کو کربلا آ کر امام حسین اللی سے المحق

ہو گئے ۔ اور حملہ اولی میں شہیر ہو ع (٣)۔ زیارت نا چیش ہے ﴿السلام علٰی مسعود بن

الحجاج وابنه الكنن زيارت رجبيه مين صرف مسعود كانام بان كے بينے كانام بين بے-

ابه ابصاراتتین ۱۳۵

۲\_ ناسخ التواريخ ج٢ص ١٣٣

٣\_ فرسان الهيجاءج٢٣

Presented by ://https://jafrilibrary.com Presented by: https://jafrilibrary.com

الهمابه مسلم بن عوسجه

استیعاب، اصابہ، اسدالغابہ، طبقات ابن سعداور دیگر کتب رجال کی رؤ سے مسلم صحابی کرسول سے اور آپ کے بعد کے زمانوں میں ان کی شہرت ایک بہا در جنگ آ زما کی تھی۔ ایران کی فتح اور آپ کے بعد کے زمانوں میں ان کی شہرت ایک بہا در جنگ آ زما کی تھی۔ ایران کی فتح اور آپ آ ذربا بیجان کی فتح میں ان کی شجاعت وجرائت نمایاں رہی تھی۔ بیام المونین الکی سے خند بارقر آن فتم کیا ہے اور آپ میں شار ہوتے تھے اور میچ الاحزان کے مطابق امیر المونین الکی کے سامنے چند بارقر آن فتم کیا ہے اور آپ کے ساتھ تیوں جنگوں میں شریک تھے۔ جناب مسلم کے آنے پر آپ کی بیعت کی اور ان کی طرف سے اہم امور کی ذمہ داری انہیں تفویض ہوئی کہ مالیات کی جمع آ وری ، اسلحہ کی خرید کی رقومات کا حساب اور بیعت کرنے والوں پر نظر رکھنا آپ کے سپر دھا۔ ان کی عبادت کا بیالم تھا کہ مجد کوفہ کے ایک ستون کے پاس نماز میں مشخول نظر آتے تھے۔

شبِ عاشور جب امام حسین الطیلان نے اصحاب کو چلے جانے کی اجازت دی تو اس وقت مسلم کا جواب ان کے کمال ایمان کی ایک روشن دلیل تھا۔ آپ نے امام حسین الطیلان سے جنگ کی اجازت حاصل کی اورمیدان میں آنے کے بعدر جزیڑھا۔

ان تسئلواعنى فانى ذولبد من فرع قوم من ذرى بنى اسد فمن بغانا حائد عن الرشد وكافر بدين جبّار الصمد

اگرمیرے بارے میں پوچھوتو میں قبیلہ بنی اسد کی ایک شاخ کا فر د ہوں۔

جوہم پرظلم کرے وہ رُشد و ہدایت سے دور ہے اور خدائے جبار وصد کے دین کا کا فرہے۔

پھر برق جہندہ کی طرح فوج بزید پرحملہ کیا۔ سب سے پہلے انفرادی جنگ میں بزید کے ایک فوجی کو نیزہ مارکر گھوڑ سے سے گرادیا پھر دوبارہ حملہ کیا اور پچائی افراد کوئی کیا۔ بزید کے سیابیوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیرلیا اور نیزہ وشمشیر سے وار کرنے لگے۔ زخموں کی کثرت سے مسلم گھوڑ سے سے زمین پر آئے۔ عبدالرحمٰن بن ابی خشکارہ اور مسلم بن عبداللہ ضابی نے مل کر آپ کوشہید کردیا۔ جب امام حسین النظیمی مسلم کی لاش پر پہنچ تو ایجی جان باقی تھی۔ حبیب بن مظاہر نے آگے بڑھ کران کا سرا ہے دامن میں لے لیا۔ مسلم نے

M2 M

آئسیں کھول کرامام حسین النظی اور حبیب کود یکھا۔ حبیب نے کہا کہ اگر کوئی وصیت ہوتو بتلا دو ۔ کہا میں تہمیں مظلوم امام کی نفرت کی وصیت کرتا ہوں۔ بیفر ماکر دنیا سے کوچ کر گئے ۔ مسلم کی کنیزان کے سر ہانے آ کرنا لہ و فریا در کرنے گئی رہیا سیت داہ یا بن عوس جاہ پہ فوج بزید کے سپاہی اس کی گریدوزاری پرخوشی کا اظہار کرر ہے تھے کہ فوج بزید کے ایک سر دار هبث بن ربعی نے آئیس ناطب کر کے کہا تمہاری ما تمیں تمہارے سوگ میں بیٹے میں ۔ اپنے بڑوں کوئل کرتے ہواوران کے مرنے پرخوشیاں مناتے ہو۔ خدا کی تیم اسلام میں مسلم کی بڑی اہمیت تھی۔ میں نے خود آ ذربا میجان کی جنگ میں دیکھا تھا کہ جنگ کی صف بندی سے پہلے ہی انہوں نے چھکا فروں کوئل کر دیا تھا۔ تم لوگ ایسے خص کی موت پرخوشیاں منار ہے ہو۔ (۱)

﴿السلام على مسلم بن عوسجة الأسدى القائل للحسين واذن له الانصراف أنحن نخلّى عنك وبِم نعتذر عندالله من أداء حقك لا والله حتّى اكسر فى صدورهم رمحى هذا واضربهم بسيفى ماثبت قائمة فى يدى ولا افارقك ولولم يكن معى سلاح أقاتلهم به لقد قذفتهم بالحجارة ولم أفارقك حتى أموت معك حتّى اموت وكنت اوّل من شرى بنفسه واوّل (شهدلله) وقضى نحبه ففزت وربّ الكعبة ﴾

۱۳۲ مسلم بن کثیراز دی

حملہ اولیٰ کے شہداء میں تذکرہ ہو چکا ہے۔

تنوسها\_ مسلم بن كناد

ان كانام رجال مين نبيس ملتا ـ زيارت رجبيه ميس به ﴿السلام على مسلم بن كفاد ﴾

۱۳۴ مصعب بن بزیدریاحی

سپر کاشانی کے مطابق بیر کے بھائی ہیں (۲)۔ ناتخ کی روے بیمیان ہیں حرکا رجز س کرامام حسین النظافی کی خدمت میں آئے تھے (۳)۔ حرکی شہاوت کے بعد اجازت لے کرمیدان میں

۲\_ ناسخ التواريخ جهص ۲۶۶

٣\_ ناسخ التواريخ ج م ٢٦١

سم کے سا

آئے اور شدید جنگ کرنے کے بعد شہید ہوئے۔ ۱۳۵\_ معتمی بن علی

ناسخ نے ابوخف ہے لقل کیا ہے کہ ابدا یک بہا درانسان تھے۔اجازت لے کرمیدان

میں آئے اور بیرجزیڑھا

ديستسي على ديسن محمد وعلى اناالمعلّى حافظا لااجلى ضحرب غلام لايخاف الوجل اذبّ حتے پے فضی اجللی ليختم الله بخيار عملى ارجوا ثواب الخسالق الازآلي میں معلٰی ہوں دین کا محافظ ہوں اپنی زندگی کانہیں اور میں محمراورعلی کے دین پر ہوں۔

میں دفاع کروں گا یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے ، بیا ہے جوان کی ضربتیں ہیں جوموت سے نہیں ڈرتا۔ میں خالق از لی سے ثواب کا امید دار ہوں کہ وہ میرے عمل کا خاتمہ خیر قرار دے۔

شدید جنگ کی اور چونسٹھافراد کوفل کیا۔فوجیوں نے نرغہ کیا ادر جنگ کرتے ہوئے زخمی ہونے پر گرفآر ہوئے اور ابن سعد کے پاس لائے گئے۔اس نے کہا کہتم نے خوب اینے مولا کی جمایت کی چر گردن کاٹنے کا حکم دیااوروہ شہید کردیئے گئے۔(۱)

٢١١٦ مقسط بن عبداللد

قاسط بن عبدالله تغلبی کے ذیل میں ان کا ذکر ہو چکاہے۔

يهابه سبح غلام حسين

امام حسین الطیعی نے نوفل بن حارث بن عبدالمطلب سے ایک کنیز خریدی تھی جس کا نام حسینیہ تھا۔اس کا نکاح اپنے ایک غلام مہم سے کردیا تھاجن سے جناب منج متولد ہوئے (۲)۔انہیں ان کی والدہ کر بلالے کر آئی تھیں اور انہیں کے کہنے پر منج نے امام حسین الطبی پر جان قربان کردی میرحملہ اولیٰ میں

ا۔ ناتخ التواریخ ج مص ۳۱۱

۲\_ قاموس الرجال ج9ص١٢٠

Presented by://https://jafrilibrary.com Presented by: https://jafrilibrary.com

صان بن بكركے باتھول شہيد ہوئے ان كے قاتل كا نام حمان بن بكر خطلی ہے۔ زيارت رحبيہ ميں ہے ﴿السلام علٰی منجح بن سهم مولٰی الحسين بن علی عليهما السلام ﴾ ﴿السلام عَنْی مِنْدُر بن مفضّل جعفی ﴾ ١٨ ا ب منذر بن مفضّل جعفی

ان كحالات نيس طنة - زيارت رجيه مين ان پرسلام ہے - ﴿السلام على معلَى مندر بن المفضل الجعفى ﴾ فاضل شمل الدين كمطابق ييزيد بن معقل بعثى بين جن پرزيارتِ ناحيه مين سلام وارد بوائي (۱) -

وتهماله منتيع بن رقاد

شیخ نے منبع کے والد کا نام رقاد کھا ہے جب کہ زیارت رجید میں نام زیاد ہے۔ ﴿السلام علٰی منبع بن زیباد﴾ مامقانی کی رائے میں بیدوا لگ شخصیتیں ہیں۔

۵۰ابه موقع بن ثمامهٔ اسدی

طری اور ابوخف کے مطابق بیابن زیاد کی فوج میں تھے۔امام حسین الطبی ہے شرائط کے ردہونے پرآپ سے آ کر ملحق ہوگئے۔روز عاشور جنگ میں زخمی ہونے کے سبب گرفتار کر لئے گئے۔ان کے اہل قبیلہ انہیں بچا کر کوفہ والیس آ کر ابن زیاد سے کے اہل قبیلہ انہیں بچا کر کوفہ والیس آ کر ابن زیاد سے بیان کیا تو ابن زیاد نے انہیں قبل کرنے کا حکم دیا لیکن اہل قبیلہ کی سفارش نے انہیں بچالیا۔اس نے موقع کو جلاوطن کر کے بحرین کے ایک گاؤں زارہ ججوادیا۔وہاں ایک سال زندہ رہنے کے بعد انتقال کیا۔(۲)

اها۔ نافع بن ہلال جملی

بینافع بن ہلال بن نافع بن جمل بن سعدالعشیر ہ ہیں۔ان کاتعلق قبیلہ جمل ہے ہے جوند نچ کی ایک شاخ ہے۔ یہ امیرالمونین الکیا کا اصحاب میں تصے اور مامقانی کے مطابق بہا در ہونے کے

ا۔ انصار الحسین ص ۸۸

۲\_ ابصار العين ص ١١٧

ilibrary.com Presented by: https://jafrilibrary.com/

ساته ساته صاحب علم ونضل تتصحديث اوركتابت مين نمايان تتصاور اميرالمومنين الطيخة كيهاته تتيون جنگون میں شریک تھے(۱)۔ بیمنزل عذیب البجانات میں آ کرامام حسین النے سے سلحق ہوئے تھے جیسا کہ بیان ہو چکا ہے۔شب عاشورز ہیرقین کی گفتگو کے بعد یہ کھڑے ہوئے تھے ادرانہوں نے اخلاص اور وفا داری سے پُر ایک تقریری تھی جے ہم لکھ آئے ہیں۔ابوالفضل کی سربراہی میں پانی لانے کے واقعہ میں نافع کا تذکرہ گزر چکا ہے۔ شب عاشورنصف شب کوآپ کاامام حسین النظیلا کے عقب میں میدان کی طرف جانا بھی ذکر کیا جاچکا ہے۔ سيهر كاشانى نے روضة الاحباب كے حوالے سے تحرير كيا ہے كد جب نافع نے ميدان كا قصد كيا تو ان کی زوجہ نے ان کا دامن تھام لیا اور روتے ہوئے کہا کہ کہاں جارہے ہواور مجھے کس پرچھوڑ کر جارہے ہو؟ امام حسین الطیعی نے یہ بات من لی اور نافع ہے کہا کہ آج تہاری زوجہ تمہاری جدائی برداشت نہیں کرسکے گی۔ جنگ كاخيال جِهورُ دواورا بني جان سلامت لے كرنكل جاؤ۔ انہوں نے عرض كى كه يا اباعبداللہ! اگر ميں آپ كو چھوڑ کر چلا جاؤں تو رسول اللہ ﷺ کو کیا جواب دوں گا۔ یہ کہہ کراپی زوجہ سے رخصت ہوئے اور شیرانہ میدان جنگ میں آئے (۲) ۔ نات کے مطابق میدان میں آئے اور بیرجزیڑھا أرمى بها سلمة افواقها والنفس لاينفعها اشفاقها مسمومة تجرى بها اخفاقها ليعلمن أرضها رشاقها میں ایسے تیر چلار ہاہوں کہ جونشانے والےاور ز ہریلے ہیں اور ڈرنے سے فائدہ نہیں ہے۔ تیروں کی حرکت انہیں نشانے کی طرف لے جاتی ہے اورز مین اُن سے بھر جاتی ہے۔

۔ ان کے ترکش میں استی تیر تھے۔ یکے بعد دیگرے سب دشمن کی طرف سر کئے۔وہ اپنے ہدف پر افراد آتی ہوئے (۳)۔

<u>گگے اور اسی افر اول</u> ہوئے (۳)\_

ا ۔ شقیح القال جساص۲۹۲ ۲ ۔ نائخ التواریخ جسم ۲۷۸\_۲۷۸

٣ ـ ناتخ التواريخ ج٢ص ٢٧٨ (متن وحاشيه)

طبری کے مطابق عمرو بن قرطہ امام حسین النظیہ کی صفوں میں سے اور ان کا بھائی علی بن قرطہ ابن سعد کے لشکر میں تھا۔ جب عمرو بن قرطہ شہید ہوئے علی بن قرطہ نے آ گے بوھ کرشد بدگتا خی کرتے ہوئے امام حسین کو خاطب کیا کہ تم نے میرے بھائی کو گمراہ کیا اور دھو کہ دے کرائے کی کروا دیا۔ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تبہارے بھائی کو گمراہ نہیں بلکہ اس کی تو ہدایت کی اور تہمیں گمراہی میں چھوڑ دیا۔ اُس نے خصہ میں کہا کہ اللہ نے تبہارے بھائی کو گمراہ نہیں بلکہ اس کی تو ہدایت کی اور تہمیں گمراہی میں چھوڑ دیا۔ اُس نے خصہ میں کہا کہ اگر میں تہمیں قبل نہ کروں تو اللہ مجھے قبل کردے۔ اس پر نافع بن بلال نے حملہ کیا اور نیزہ مارکر زمین پرگرادیا۔ دہمن کے ساتھی آ کرائے نافع سے بچالے گئے۔ بعد میں وہ علاج سے اچھاہو گیا (۱)۔ آگ چلی کر طبری کا معتا ہے کہ اُس دن نافع بن ہلال جنگ کرتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے ﴿انسا المجملی افعا کہ میں کہ بین پر ہوں۔ یہ کہ کرائے تھا المجملی افعا کہ میں بہت نقاوت اور فرق ہیں۔ بیشتر نے ایک یا دوشعر کھے کر رہے ہوں (۲) کتب مقاتل میں نافع کے رہز میں بہت نقاوت اور فرق ہیں۔ بیشتر نے ایک یا دوشعر کھے ہیں بیس بعض مقتل نگاروں نے لکھا ہے کہ انہوں نے بیر برز پڑھتے ہوے لئکر پر جملہ کردیا۔

انا الغلام اليمنى الجملى دين على دين حسين و على اضربكم ضرب غلام بطلى ويختم الله بخير عملى ان اقتال اليوم وهذا املى وذاك رائى والاقسى عملى

میں ایک بہا در جوان کی طرح تم کونلوار مارر ہاہوں اور خداسے اس عمل کے بخیر ہونے کی دعاہے۔

يد ميري تمنائ كه مين قتل ہو جاؤں اوراس كى جزائے خيراللدسے ياؤں۔

میں قبیلہ جمل کا نیمنی جوان ہوں۔ میں حسین اور علی کے دین پر ہوں۔

طبری اور ابن اثیر کے مطابق بارہ افراد کو آل اور کچھ کوزخی کیا۔اور ابو مخف کے مطابق ستر افراد کو آل کیا۔سپاہیوں نے زغہ کر کے ایسے حملے کئے کہ آپ کے بازوٹوٹ گئے اور حملہ کرنے کے قابل ندرہے تو بزید

ا۔ تاریخ طبری جسم ۳۳۰

۲۔ تاریخ طبری جہم ک ۳۳۱

Presented by: https://jafrilibrary

کے سپاہی انہیں گرفتار کر کے ابن سعد کے پاس لے گئے۔ابن سعد نے انہیں خون میں ڈوبا ہواد کی کر کہاتم پر وائے ہوتم نے اپنے ساتھ الیہا کیوں کیا؟ نافع نے کہااللہ جانتا ہے کہ میر اارادہ کیا تھا۔ ایسے عالم میں خون سے ان کی ڈاڑھی ترتھی اور وہ کہدرہے تھے کہا گرمیرا ہاتھ رک نہ گیا ہوتا تو یہ مجھے گرفتار نہیں کر سکتے تھے شمر نے ا بن سعد سے کہا کہ اسے قل کردو۔ ابن سعد نے جواب دیا کہتم نے اپنے لوگوں کے ساتھ اسے گرفتار کیا ہے تم چا ہوتو قتل کردو۔ نافع نے شمر سے کہا کہ خدا کی قتم اگر تو مسلمان ہوتا تو میں تیر نے تل کونا پیند کرتا ہیں اس کے کئے تیار نہیں تھا کہ میں اس حال میں اللہ سے ملا قات کروں کہ تیراخون میری گردن پر ہو۔افسوس کہ تو مسلمان نہیں ہےاور میں مسلمان ہوں ۔خدا کاشکر ہے کہ فاسق و فاجر بندوں کے ذریعہ مجھے شہادت عطافر مار ہاہے۔ شمرنة تلوار ذكال كرنافع بن بلال كوشهيد كرديا (١) - ﴿السيلام علني نسافع بين هيلال بن نسافع الجملي المرادي﴾

> ۱۵۲ نفر بن ابی نیزر حملهٔ اولی کے شہداء میں تذکرہ ہو چکا ہے۔

> > ۱۵۳- تعیم بن محجلان انصاری

بیامیرالمومنین الطی کے اصحاب میں ہیں۔انہوں نے صفین میں اپنے دو بھائیوں نضر اور نعمان کے ساتھ بڑی شجاعت و جرائت کے مظاہرے کئے۔ حملۂ اولی کے شہداء میں مذکور ہیں۔

﴿السلام على نعيم بن العجلان الانصارى﴾

۱۵۴ نعمان بن عمر وراسی

ان کے بھائی صلا س بن عمر و کے ذیل میں ان کا تذکرہ ہوچکا ہے۔

۱۵۵\_ واضح تُركی (مولی حرث خزرجی)

میرحث سلمانی کے ترکی غلام تھے، قرآن کے قاری اور بہادرانسان تھے۔ جنادہ بن

ا۔ تاریخ طبری جہس ۳۳۲

حرث کے ساتھ امام حسین النظیلا کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے جیسا کہ صاحبِ حدائق وردیّہ کا بیان ہے۔ فاضلِ سادی کا بیان ہے کہ میری نگاہ میں بیدہ ہی واضح ہیں جن کے لئے اہل مقاتل نے لکھا ہے کہ یہ پیادہ تلوار لے کردشمنوں سے جنگ کررہے تھے اور بیرجز پڑھتے جاتے تھے۔

البحر من ضربی وطعنی یصطلی والسجومن عشیر نقعی یمتلی اذا حسامی فی یمینی ینجلی ینشق قلب الحاسد المبجّل میری تلواراور میر بنیز ب سمندر مین آگلگ جاتی ہے اور فضامیری شہواری کے غبار سے بھر جاتی ہے۔ جب میر دانے ہاتھ میں تلوار چکتی ہے تواس کی دہشت سے حاسد کا دل یارہ بوجاتا ہے۔

بیان کیا جاتا ہے کہ مرتے وقت انہوں نے امام حسین الظیمالا کو پکارا۔ آپ تشریف لے گئے اوران کے سینے سے اپنے سینے کو متصل کردیا۔ اس پر واضح نے قضا کرتے ہوئے کہا کہ میری مثل کون ہے۔ فرزندِ رسول نے میرے رخسار پر اپنارخسار رکھا ہے۔ پھر آپ کی روح عالم بالا کو پر واز کرگئی (۱)۔ واضح ترکی اور اسلم ترکی کے واقعات میں مماثلت ہے۔

### ۱۵۲ وهب بن عبدالله بن حباب کلبی

محدث قبی تحریر کرتے ہیں کہ وہب بن عبداللہ بن حباب پن والدہ کے ہمراہ امام حسین الطبیعی پر جان شار کرنے کا حکم الطبیعی کے قافلے میں موجود تھے۔ عاشور کے دن ان کی والدہ نے انہیں امام حسین الطبیعی پر جان شار کرنے کا حکم

دیا۔وہ اجازت کے کرمیدانِ جنگ میں آئے اور پیرجز پڑھا۔

ان تنكروني فأنا بن كلب الدوف تروني وترون ضربي وحملتي و صولتي في الحرب الحرب المام الكرب ليس جهادي في الوغي باللعب

اگر جھے نہیں پہچانتے ہوتو میں بی کلب کا بیٹا ہوں، تم عنقریب جھے اور میری ضربت کو دیکھوگے۔

اور جنگ میں میر ہے ملوں کو بھی دیکھو گے، میں خون کا انقام لوں گا۔ پر سرین نیار

Presented by://https://jafrilibrary.com Presented by: https://jafrilibrary.com

پرفوج پرهملہ کر کے پچھاوگوں کوئل کیا اورا پی مادیگرای کی خدمت میں آئے اور کہا ہیا اساہ اُرضیت ؟ پاتناں! کیا آپ بچھ سے راضی ہوگئیں ۔ ماں نے جواب دیا کہ بیٹا میں تواس وقت راضی ہوں گی جب تو مولا پر جان قربان کردے گا۔ اس وقت وہب کی زوجہ نے دامن تھام کر کہا کہ وہب بچھ بوہ نہ کرو اورا ہے کوموت کے منہ میں نہ ڈالو۔ ماں نے کہا کہ خبر دار! اس عورت کی بات نہ سننا، واپس جاو اور فرزند رسول کی حمایت میں جنگ کرو۔ کل قیامت میں رسول اللہ تَلَّدُونِ تَلَقَّ تَمهاری شفاعت کریں گے ورنہ رسول کی شفاعت میں ہوگ ۔ وہب دوبارہ میدان میں آئے اور پھرا کی رجز پڑھا انسسی زعیہ ملک ام وھب بالطعن فیھم تارة والمضرب خیلام مومن بالرب حتی یہ ذیق القوم مرّ الحرب فیسرب غیلام مومن بالرب حتی یہ ذیق القوم مرّ الحرب النہ الدی امر والد و عصب ولست بالخوار عند النکب

حسبی الهی من علیم حسب اےام وہب میں نے آپ کی بات پڑل کیا کہ انہیں نیز ہوششیر کی دھار پر رکھ لیا۔

یہ ایسے جوان کی ضربتیں ہیں جواللہ پر ایمان رکھتا ہے تا کہ بیلوگ جنگ کی تنی کا مزہ چکھ لیں۔ میں ایک حمیت وصبر رکھنے والا انسان ہوں اور مصائب کے وقت بھا گنے والانہیں ہوں۔

یں ایک عمیت و صبر رکھنے والا انسان ہوں اور مصائب کے وقت بھائے والا نہیں ہوں اور یہی میرے لئے کافی ہے کہ میری نسبت عکیم (والوں) سے ہے۔

- ሥለ

Presented by ://https://jafrilibrary.com

Presented by: https://jafrilibrary.com

جاؤ۔ مادروھب واپس چلی گئی۔اُدھرفو جیوں نے وھب کوشہید کردیا۔زوجہ ُ وھب شوہر کی لاش پر پہنچی۔سر کو اٹھا کراپنی گود میں رکھااورخاک وخون سے چېرہ صاف کیا۔شمر نے اپنے غلام کو بھم دیا کہاس عورت کو قل کردو۔ اس نے ڈیڈ امارکراس خاتون کوشہید کردیا۔ ریلشکر حسین کی پہلی شہید خاتون ہے۔(1)

#### ۵۷ روهب بن وهب

محدث فی نے روضۃ الواعظین اورا مائی صدوق کے حوالے سے لکھا ہے کہ وھب بن وھب عیسائی تھے۔ اپنی والدہ کے ہمراہ امام حین الفیلائی کے ہاتھوں مسلمان ہوئے تھے۔ انہوں نے عمو و خیمہ کو ہاتھوں مسلمان ہوئے تھے۔ انہوں نے عمو و خیمہ کو ہاتھوں مسلمان ہوئے تھے۔ انہوں نے عمو و خیمہ کو ہاتھ میں لے کر جنگ کی اور سات آٹھ افراد کو قتی کے علامہ مجلی کا بیان نقل کیا ہے جہ ہم براہ راست نے قبل کرنے کا تھی دیا۔ اس کے بعد محدث فتی نے علامہ مجلی کا بیان نقل کیا ہے جہ ہم براہ راست بحارالانوار سے فیل کررہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابھی حال میں کسی کتاب میں دیکھا ہے کہ یہ وھب عیسائی تھا۔ اس نے اوراس کی والدہ نے امام حین الفیلائے کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا۔ وھب نے جنگ میں بیاوری پر تجب کیا۔ پھرابن سعد کے تھے۔ پھراسے گرفتار کرکے ابن سعد کے پاس لے جایا گیا تو اس نے اس کی بیاوری پر تجب کیا۔ پھرابن سعد کے تھم سے اسے قل کرکے اس کا سرحین کے خیموں کی طرف پھینک دیا گیا۔ وھب کی ماں نے سرکواٹھا کر چو ما اور ابن سعد کے فوجیوں کو قل کر دیا۔ اس وقت امام حین الفیلائے فرمایا کہ اے وہ سے وہ ہا کہ مود کو الک کر دوفو جیوں کو قل کر دیا۔ اس وقت امام حین الفیلائے فرمایا کہ الک ہوگیا۔ پھراس نے خیمہ کا عمود نکال کر دوفو جیوں کو قل کر دیا۔ اس وقت امام حین الفیلائے فرمایا کہ الاک ہو حیاں جو کی واپس جائی کہ بارالہا میری امیدوں کو طبح فی مرب اس پر امام حین الفیلائے فرمایا کہ واپس جائی کہ بارالہا میری امیدوں کو طبح نہ بین عیماللہ کے رہز اور جنگ کے بعد میا کھا ہے کہ وہ ب نے عیماللہ کے رہز اور جنگ کے بعد میا کھا ہے کہ وہ ب نے اپنی ماں کو اپنی کی کہ باتو ارتی میں وہ ب بن عیماللہ کے رہز اور جنگ کے بعد میا کھا ہے کہ وہ ب نے اپنی ماں نے اپنی ماں کو اپنی کی دو اپنی کھی کہ باتو ارتی کی میں وہ ب بن عیماللہ کے رہز اور ویگ کے بعد میا کھا ہے کہ وہ ب نے اپنی ماں نے اپنی ماں کے اپنی میں کھی کہ باتو ارتی کیا تھا ہو کیا کہ کی میں کہ نے اپنی میں کھی کے اپنی کھی کے اپنی کی کی کی کیا کی کی کی کھی کی کھی کے اپنی کیا گیا کہ کی کی کی کی کی کو کھی کھی کی کو کہ نے اپنی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کی کی کی کھی کی کھی کی کھی کے دو کھی کی کھی کی کھی کی کو کھی کو کھی کی ک

۲\_ بحارالانوارج ۴۵م کا

7/1

Presented by://https://jafrilibrary.com Presented by: https://jafrilibrary.com

امام حسین الطینی کے لئے جان نہیں دو گے۔اس وقت وہب کی زوجہ نے کہا کہ اپنی ماں کی بات نہ سنواور مجھے بیوہ نہ کرو۔اس کے جواب میں مال نے کہا کہ حسین کی نصرت سے ہاتھ مت اٹھاؤ۔ان کی اور میری رضا کے بغیر تهہیں شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔(1)

سپہر کا شانی آگے لکھتے ہیں کہ بیہ نئے شادی شدہ تھے اور ان کے زفاف کو صرف سترہ دن گزرے سے ۔ عاشور کے دن جب جنگ کے لئے جانے گئے تو ان کی زوجہ نے ان سے کہا کہ بیہ بات واضح ہے کہ تم آئ شہید ہوجاؤگے اور حور و تصور ملنے پر مجھے بھول جاؤگے ۔ تم امام حسین النیلی کے پاس چل کر مجھ سے عہد کروکہ تم قیامت میں مجھے لئے بغیر جنت میں نہیں جاؤگے ۔ بید دونوں امام حسین النیلی کی خدمت میں آئے زوجہ نے عرض کی کہ یا ابا عبداللہ دوخواہشیں لے کر آپ کی خدمت میں آئی ہوں پہلی تو یہ کہ آپ مجھے اپنے اہلے م کے ساتھ لے کر جنت میں جا کیں گے ۔ المحمد میں انگھی نے گر جنت میں جا کیں گے ۔ المحمد میں انظام حسین النیلی نے گر بیفر مایا اور اسے دونوں باتوں کا اطمینان دلایا۔

پھروہ ب میدان میں آئے اور رجز پڑھا۔ یہاں سے واقعات وہی ہیں جو وہ ب بن عبداللہ کے ذیل میں ہیان کئے گئے۔ اس مقام سے واقعہ میں اضافہ ہے کہ جب وھب کے ہاتھ کٹ گئے تو ان کی ذوجہ چوب فیمہ لے کرمیدان میں آگی اور وھب سے کہا کہ جتنی بھی جنگ کر سکتے ہوکر واور دشمن کورسول اللہ کے حرم سے دور کرو۔ وھب نے کہا کہ جنگ کا شوق سے دور کرو۔ وھب نے کہا کہ ابھی کچھ دیر پہلے ہم جھے جنگ سے روک رہی تھیں اب کیا ہوگیا کہ جنگ کا شوق بڑھا نے کے لئے آگی ہو؟ اس خاتون نے جواب دیا کہ میں نے ایسا کچھ دیکھا اور سنا ہے کہ ذیدگی سے سر ہوگئی ہوں۔ وہب نے لئے آگی ہو؟ اس خاتون نے جواب دیا کہ میں درخیمہ پر پیٹھی ہوئی تھی تو میں نے امام حسین الکھیں کی ہوگی ہوں۔ وہب نے امام حسین الکھیں کی مول کی تھا ہوگی ہوں کے والم جو آواز تن ہوا غرب ہا ہے مددگاروں کی کی ، ہائے تنہائی۔ ہے کوئی تھا طت کرنے والا جو ہمیں اپنی پناہ میں لئے آئی حرم رسول اللہ کے مول کی تعاملی کے وہ بیل کے اس میں اس لئے آئی دندگی سے بیزارہوگی اور بیسو چا کہ اولا ورسول کے بعد زندہ رہنا کی کام کا۔ اب میں میدان میں اس لئے آئی دندگی سے بیزارہوگی اور بیسو چا کہ اولا ورسول کے بعد زندہ رہنا کی کام کا۔ اب میں میدان میں اس لئے آئی ہوں کہ ان وشمول سے جنگ کر کے اپنی زندگی خم کرلوں۔ وھب نے اسے مجھایا کہ عورتوں پر جہاؤ ہیں ہے۔

MAM

| //iafrilibrarv.com | Presented by: | https://jafrilibrary. | .com/ |
|--------------------|---------------|-----------------------|-------|
|--------------------|---------------|-----------------------|-------|

اس نے کہا میں واپس نہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ ہی جان دوں گی۔ وھب کے ہاتھ کٹ چکے تھاس لئے دانتوں سے زوجہ کالباس پلا کرا ہے آگے جانے سے دوک لیا۔ خاتون نے چھڑا ناچاہا تو وھب نے فریاد کی کہ یا باعبداللہ میری فریاد کو چہنچ ۔ میری زوجہ دشمنوں کے درمیان ہے اسے واپس جانے کا تھم دیجئے ۔ امام حسین یا باعبداللہ میری فریاد کو چہنچ ۔ میری زوجہ دشمنوں کے درمیان ہے اسے واپس جاؤ۔ اس نے التجا کی آپ مجھے ان النہ تشریف لا کے اور خاتون سے کہا کہ وورت پر جہا ذہیں ہے تم واپس جاؤ۔ اس نے التجا کی آپ مجھے ان دشمنوں سے جنگ کی اجازت دیجئے ۔ ان لوگوں کے ہاتھوں گر فقار ہونے سے بہتر ہے کہ میں مرجاؤں۔ آپ نے فرمایا واپس جاؤتم میر سے اہل بیت کی مصیبتوں میں شریک ہوگی ۔ یہن کروہ خاتون واپس چلی گئی۔ اور موجب کو گر فقار کر کے ابن سعد کے سامنے لایا گیا۔ ابن سعد نے کہا تم نے خوب وفا داری بھائی ۔ پھر تھم دیا کہ مرکاٹ کر امام حسین الطبی کے لئکری طرف پھینگ دیا جائے ۔ وھب کی ماں نے سرخروکیا۔ پھر بوسہ دیا اور کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے امام حسین الطبی کے سامنے مجھے بیٹے کی شہادت سے سرخروکیا۔ پھر لئکریزید کی طرف رخ کر کے کہا کہ یہودی اور عیسائی تم سے بہتر ہیں۔ پھر سرکوفوج کی طرف پھینگ دیا۔ وہ سرفائل ہو گیا۔ پھر مال نے عود خیمہ لے کر فوج پر تملہ کہا اور فائل پر اس شدت سے آیا کہودی اور عیسائی تم سے بہتر ہیں۔ پھر سرکوفوج کی طرف بھینگ دیا۔ وہ سرفائل ہو گیا۔ پھر مال نے عمود خیمہ لے کر فوج پر تملہ کہا اور فائل پر اس شدت سے آیا کہ وہ اس کی ضرب سے ہلاک ہو گیا۔ پھر مال نے عمود خیمہ لے کر فوج پر تملہ کہا اور

resented by ://https

دوافراد کو ہلاک کیا۔امام حسین النظی اسے خیموں کی طرف واپس لائے اور فرمایا کہ صبر کرو یتمہارا اور تمہارے بیٹے کا جنت میں میرے جدکے پاس قیام ہوگا۔(1)

#### وهب كامطالعه

وھب نامی دواشخاص کے مطالعہ سے اس نتیجہ تک پہنچنا آسان ہے کہ ان کے واقعات میں اتنی مما ثلت ہے کہ بیا ہی معلوم دیتے ہیں۔ اگر اس کے ساتھ عبداللہ بن عمیر کلبی کے واقعہ کو بھی پڑھایا جائے تو یہ تین شخصیات ایک ہی محسوں ہوتی ہیں۔ اس مسئلہ کوحل کرنے کے لئے یہ جان لینا ضروری ہے کہ عبداللہ بن عمیر کلبی کی کنیت ایووھب تھی۔ اور ای نسبت سے ان کی زوجہ ام دھب کہلا کیں۔ کی غلطیوں عبداللہ بن عمیر کلبی کو صرف وھب کلبی بنادیا۔ ہمیں وھب بن عبداللہ کلبی کا شہداء کی فہرست میں کوئی حتمی اور بقینی سراغ نہیں ملا للہذا جارا گمانی غالب ہے کہ کی تحریمیں ابووھب عبداللہ کلبی تھا اور اسے وھب بن عبداللہ کلبی

ا۔ نامخ التواریخ ج میں ۲۷۳۲۷

ሥለቦ

یڑھ لیا گیااورام وھب کوزوجہ کی جگہ مان قرار دے دیا گیا۔

دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وهب نصرانی اپنی ماں اور زوجہ کے ساتھ کر بلا میں موجود ہے اوراس کی مال بجاطور پراُم وصب ہے۔ان دوایک جھوٹی باتوں کوسامنے رکھ کرنتیوں ناموں کا مطالعہ کیاجائے توییدو شخصیتیں بنیں گی۔ابود هبعبداللہ بن عمرِ کلبی اور د هب نصر انی۔انہیں نگاہ میں رکھنے کے بعد واقعات کا خلط و

امتزاج واضح ہوجائے گا۔

#### ۱۵۸\_ هفهاف بن مهنّد راسی

یے کوفد کے رہنے والے تھے۔ان بہا درول میں تھے جن کے حالات جنگوں اور معرکوں میں مذکور ہیں۔ جنگ صفین میں بھرہ کے از دیوں کے سردار تھے۔اور دوسری جنگوں میں بھی علی کے ساتھ شریک تھے۔امیرالمومنین الطیخ اورامام حسن الطیخ کے بعد بھر وہیں سکونت اختیار کر لی تھی۔امام حسین الطیخ کے کر بلا پہنچنے کی خبر ملی تو امام حسین کی مدد کیلئے بھرہ سے نکل کھڑے ہوئے اور عصرِ عاشور میں کر بلا پہنچے (1)۔ فوجیوں سے امام حسین الطبی کے متعلق بوجھا تو انہوں نے سوال کیا کہتم کون ہوجو انہیں بوچھ رہے ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں ہفہا ف راسی ہول اور بھرہ سے فرز ندر رسول کی مدد کیلئے آیا ہوں فوجیوں نے کہا کہ ہم نے انہیں قتل کردیا اور اب صرف ایک جوان بیجاہے جوعور توں کے ساتھ ہے۔ اور ہمار بے فوجی خیموں کولوٹ رہے ہیں۔ یہ من کر مفہاف کی نگاہوں میں دنیا تاریک ہوگئ تلوارنکالی اور بیرجز پڑھتے ہوئے حملہ ورہوئے۔ يا ايها الجند المجند انعاله فهاف بن مهند

احمسى عيسالات محمسد

الے شکروں کے جُھنڈ امیں ہفہاف بن مہند ہوں۔ اور رسول الشکے خاندان کی حمایت کرتا ہوں۔

انتهائی زبردست حملہ کر کے صفول کومنتشر کردیا۔ کچھ کولل اور کچھ کوزخمی کیا۔ فوجیوں نے ان سے نج کر بھا گنا شروع کیا۔ ابن سعد نے حکم دیا کہ محاصرہ ٹی لے کر چاروں طرف سے حملہ کرو۔ جب چاروں

ا تنقیح المقال جسس ۳۰۳

طرف سے حملہ ہوا تو فوجیوں نے ان کے گھوڑے کو نا کارہ کر دیا۔ ہفہاف پیادہ ہو گئے تو ان پر تلواروں اور نیز وں سے اتنا حملہ کیا گیا کہ آپ زخموں کی شدت سے زمین پرگر گئے اور روح پرواز کرگئی۔

## ۱۵۹ کیچی بن سکیم مازنی

لاعاجزا فيهاولا مولولا

انہوں نے رجزیٹہ ھرکشکر برحملہ کیا

ضربا شديدا في العدي معجلا لاضربن القوم ضربا معضلا

لكنني كالليث احمى شبلا (١)

ولا اخاف اليوم موتا مقبلا

میں ان لوگوں پر بڑی شخت ضربت لگا دُل گا جس میں شدت بھی ہوگی اورسرعت بھی۔

نہ میں جنگ سے عاجز ہوں اور نہ آنے والی موت سے ڈرتا ہوں۔

میں توایسے شرکی طرح لڑوں گا جوایے بچوں کی حفاظت میں لڑتا ہے۔ کیچھلوگوں کوٹل کر کے شہید ہوئے۔

۱۲۰ یخی بن کثیرانصاری

آپ میدان میں گئے اور وہ رجز پڑھا جوعمرو بن جنادہ کے ذیل میں (مخضر تفاوت کے ساتھ ) لکھا جاچکا ہے۔ پھر لشکر پرحملہ کر کے شرح شافیہ کے مطابق جالیس افراد کو قتل کیا اور ابو مختف کے مطابق پچاس افراد گول کیااورشہید ہوئے۔(۲)

ا۱۱۔ کیچیٰ بن ہانی ب*ن عرو*ہ

یہ ہاتی بن عروہ کے فرزند ہیں۔ ذخیرة الدارین کے مطابق ان کی والدہ عمرو بن تجات زبیدی کی بیٹی تھیں۔ جناب ہانی کے قتل کے بعد عروہ اپنی قوم میں پوشیدہ ہو گئے تھے۔ امام حسین الطیفی

۱۔ بحارالانوارج ۵ص۲۳، ناتخ التواریخ ج۲ص ۲۹۳ نفس المہمو مص۵۲ امتقل خوارزمی ج۲ص ۲۱ کی فرق اور تفاوت کیساتھ

۲\_ نائخ التواريخ ج۲ص۲۹۲

MAY

کے کربلا پہنچنے کی خبر پر دخت سفر باندھااورامام کی خدمت میں حاضر ہو گئے (۱)۔عاشور کے دن اجازت لے كرميدان مين آئے آور وجزيزها

اغشاكم ضربا بحة السيف لاجل من حلّ بكرض الخيف بقدرة الرحمن ربّ الكيف اضربكم ضربا بغيرحيف میں امام حسین کی نصرت کے لئے تہمیں تلوار کی باڑھ میں ڈھانپ لوں گا۔

اللّٰد کی قدرت سے جو کیفیات کارب ہے، میں کسی افسوس کے بغیر تنہیں ضربتیں لگاؤں گا۔

اس کے بعد حملہ کیااور چند سپاہیوں کوئل کر کے شہید ہوئے (۲)۔ہم نے نافع بن ہلال کے ذیل میں تاریخ طبری سے ایک روایت نقل کی ہے کہ جس میں مُزاحم بن حُریث کا واقعہ مذکور ہے اور اس روایت کے راوی کیچیٰ بن ہانی بن عروہ ہیں۔اگر بیر عاشور کے دن شہید ہوئے ہیں تو پھر بیدروایت مس کی ہے؟ مسلہ غور طلب ہے۔

#### ۱۹۲ پزیدین تبط عبدی

بمعززین شهر بصره میں اور ابوالاسود دؤلی کے ساتھیوں میں تھے۔طبری کے مطابق ماریہ بنت سعد کے گھر میں اموی حکومت کے خلاف جواجماعات ہوتے تھے بزید بن ثبیط ان میں شرکت کیا کرتے تھے۔ان کے حالات ذکر ہوچکے ہیں۔رو نِے عاشوراان کے فرزند حملہ اولی میں شہیر ہوئے اور بیخود مبارزت عشهد بوع (٣) - ﴿السلام على يزيد بن ثبيط العبدى البصرى وابنيه عبدالله وعبيدالله

### ۱۶۳ پزیدبن حصین مشرقی

محدث فتی نے محد بن طلحہ کی مطالب السئول اور علی بن عیسیٰ اربلی کی کشف النتمہ کے

ا - "نقیح المقال جسم ۳۲۲ ۲۔ فرسان الهجاءج ۲ص ۱۹۷۷ ٣\_ انصارالعين ص ١٨٩

حوالے سے کھا ہے کہ جب امام حسین النظامی اوران کے اصحاب پر بیاس غالب ہوئی تو بزید بن صیبین ہمدانی نے امام حسین النظامی ہے عرض کی کہ یابن رسول اللہ آپ اجازت ویں تو بیس پائی کے سلمہ بیس ابن سعد سے باتیں کروں۔ اجازت مطنع پر بیابن سعد کے پاس گے اور سلام کے بغیر گفتگو شروع کردی۔ ابن سعد نے کہا اے ہمدانی بھائی ا کیا اسلام کا حکم نہیں ہے کہ ایک سلمان دوسر مسلمان کوسلام کرے۔ آپ نے جواب بیں کہا کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو۔ کیا یہی اسلام ہے کہ فرات کا پائی موجیس ماردہ ہے وہ ساری مخلوقات میں کہا کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو۔ کیا یہی اسلام ہے کہ فرات کا پائی موجیس ماردہ ہے وہ ساری مخلوقات کے لئے اور یہود و نصاری کے لئے عام ہے۔ اور رسول کا بیٹا اور اس کے نیچ پیاس سے جال بلب ہیں۔ کیا یہی ہمہارا اسلام ہے۔ ابن سعد نے سر جھکالیا کچھوچ کر ان سے بولا کہ میں گوا بی ویتا ہوں کہ جو بھی رسول کے بیٹے سے بنگ کرے گا اور انہیں قل کرے گا وہ جہنم میں پھیکا جائے گا۔ لیکن میں کیا کروں کہ میرے فرائش میں ہے۔ اگر بیش تبین کروں گا تو دوسرا کرے گا اور دیے گا۔ جو العمالام علی مذید کوش انہیں کہا کہ ترزندرسول! ابن سعدر ہے کو والہت کے وض آپ گوتی کر نے پرداختی ہے اور یہ کہ کروا تھے۔ بیان کیا کہ فرزندرسول! ابن سعدر ہے کی والہت کے وض آپ گوتی کی طرف متوجہ کرتی ہے جو مشہور قاری سے ۔ علامہ سے تاری ذہنوں کو ہریر بن خیر کی طرف متوجہ کرتی ہے جو مشہور قاری سے ۔ علامہ شوسری بھی آئیس ہریر بن خیر بی تھیں وغیرہ کو کتا بت کا تسائح قرار دستے ہیں۔ شوسری بھی آئیس ہریر بن خیر بی تھیں اور بزید بن حسین وغیرہ کو کتا بت کا تسائح قرار دستے ہیں۔ شوسری بھی آئیس ہریر بن خیر بی تناہم کرتے ہیں اور بزید بن حسین وغیرہ کو کتا بت کا تسائح قرار دستے ہیں۔

١٦٧- يزيد بن مغفل بن معف بن سعد العشير ه مذهجي معفي

مامقانی کے مطابق انہوں نے رسول اکرم ﷺ کا زمانہ درک کیا تھا اور خلافت ٹانیہ میں قادسیہ کی جنگ میں شریک تھے(۳)۔اصابہ ابن جمرے حوالہ سے زنجانی نے بھی بید دونوں با تیں آھی

F'/V

ا لفس أمهمو مص١١١

٢\_ قاموس الرجال جهص٢٩٦

m\_ تنقیح الیقال جسس ۳۲۸

میں (۱) کیکن محقق ساوی نے مرز بانی کے حوالہ ہے انہیں تابعین میں شار کیا ہے اور ان کے والد کو صحالی لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ بیصفین کی جنگ میں شریک تھے۔ جب اہواز میں خوارج نے خریت کی سر کردگی میں شورش بریا کی توامیر المومنین المنظیٰ نے بزید بن مغفل کوان کی سرکو بی کے لئے بھیجا تھا۔ پیتجاج بن مسروق کے ساتھ کربلا آئے تھے۔ا ثنائے راہ میں امام حسین النظیلانے جاج بن مسروق کے ساتھ انہیں بھی عبیداللہ بن حر جعفی کے یاس بھیجاتھا۔

عاشور کے دن اجازت لے کرمیدان میں آئے اور رجزیر طا

وفي يميني نصل سيف مصقل انا يريد وانا بن مغفل

اعلوا به الهامات وسط القسطل عن الحسين الماجد المفضل میں یز پدہوں اورمغفل کا بیٹا ہوں اور میرے ہاتھ میں صیفل شدہ تکوار ہے۔

میں اس کے ذریعہ کھویڑیوں کو وروں گاحسین کا دفاع کرتے ہوئے جو ہزرگ مرتبہ اور صاحبِ فضیلت ہیں۔

پراشکر برحمله کیااور جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے (۲) ﴿ السلام علی یزید بن مغفل البعفي المذحجي ﴾ خوارز مي اوراين شهرآ شوب نے انيس بن معقل اُنتحي كے نام سے جور جز تحرير كئے ہیں وہ مخضر فرق کے ساتھ بہی ہیں جوہم نے یہاںتحریر کیا ہے۔ بیذ ہن میں رہے کہ بعض لوگوں نے انہیں پزید بن معقل بھی لکھاہے۔

۲۵ا۔ یزیدین مظاہر

بیامامسین سےاجازت لے کرمیدان میں آئے اور بیرجزیر ا

اشــجــع مـن ليــث الثــرى مبـادر انا يريد وابى مظاهر يـــاً رب أنـــى لــلــحسيــن نـــاصــر والطعن عندى للطغاة حاضر وفی یمینی صارم هوباتر ولابن هند تارك وهاجر

ا وسيلة الدارين ص١١٢

۲\_ ابصار العين ص١٥٣

Presented by: https://jafrilibrary.com/

میں پزید ہوں اور میرے باب مظاہر ہیں اور میں شیر سے زیادہ بہا دراور حملہ کرنے والا ہوں۔ سرکشوں کے لئے میری ضرب نیزہ وشمشیر تیار ہے،مرے رب میں حسین کامد د گار ہوں۔ اور ہندہ کے بیٹے (یزید) سے دوراور بیزار ہوں اور میرے ہاتھ میں کا شنے والی تلوار ہے۔ پھرفوج یزید پر شخت حملهٔ کمیااور بچاس افراد کوقل کیا۔ پھرانہیں شہید کردیا گیا (1)۔ پزید بن مہاجر کا نام ختلف کتابول میں آیا ہے۔مثلاً شخ مفیدنے انہیں یزید بن مہاج تحریکیا ہے(۲)۔ ابن نماحتی نے بزید بن مہا جر کے عنوان سے ان کا رجز تحریر کیا ہے اور آخر میں لکھا ہے کہ ان کی کنیت ابوالشعثاء تھی اور یہ کندہ کی ایک شاخ بی بهدلہ سے تھے(۳)۔

۲۲۱\_ یزید بن زیاد بن مهاجر

ہم ان کا تذکرہ ابالشعثاء کندی کے ذیل میں کر چکے ہیں لہذایزید بن مظاہر یا یزید بن مهاجروغیره سہوِ کتابت ہیں۔

شہداء کی بیفہرست حتی نہیں ہے۔ ممکن ہے کچھلوگ کم ہوں اور یقینا بہت سے افراد ناموں میں ہو کتابت کے سبب ایک سے زیادہ مرتبہ ثاروں کی ترتیب میں لکھے گئے ہیں جنہیں حذف کرنے سے شاروں میں کمی آسکتی ہے۔ فقط مطالعہ اور تحقیق میں سہولت کی غرض سے انہیں حذف نہیں کیا گیا ہے۔

> ا۔ مقتل منسوب به ابو مختف ص ۱۰۷ ۲۔ ارشادمفیدج۲ص۸۳ ٣ ـ مثير الاحزان ص٩٣

| ilibrary.com | Presented by:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | https://                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | jafrilibrary.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | com/               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|              | AND THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPE | Company of the Compan | Comment of the Commen | Maria Valence Cold |

ضحاك اورآ خرى دوجال نثار قصر بنی مقاتل کے واقعات میں نفس المہمو م بحوالہ شخ صدوق ہے ایک روایت نقل کی جا چکی ہے کہ عمر دبن قبیس مشرقی اپنے بچپازاد بھائی کے ساتھ امام کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔اس سے ای جُلتی ایک روایت تاریخ طبری میں ہے جوضحاک بن عبدالله مشرقی سے ہے۔اس کا بیان ہے کہ میں اور مالک بن نضر ارجبی امام حسین الطیمیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ہم سلام کرکے آپ کی خدمت میں بیٹھ گئے۔آپ نے جواب سلام دیا اورخوش آ مدید کہی اور ہمارے آنے کی غرض یوچیں۔ہم نے عرض کی کہاس غرض سے آئے میں کہ آ ب سے ملا قات کر کے آ ب کے حق میں دعائے خبر کریں ۔اور آ پ کے سلسلہ میں اپنے عہد کی تجدید کریں اور آپ کوحالات ہے باخبر کریں۔اب ہم آپ کو پہتلانا جاہتے ہیں کہلوگ آپ سے جنگ کرنے پر مجتمع ہو چکے ہیں ۔اب آپ فیصلہ فر مالیں کہ آپ کو کیا کرنا جا ہے۔امام حسین الطبیلانے جواب میں فرمایا کہ ﴿ حسبى الله ونعم الوكيل ﴾ پريم نيآب كون من دعائ فيركي اوراجازت جايى توآب ني فرمایا کہتم لوگ میری نصرت کیون نہیں کرتے؟ مالک بن نضر نے جواب دیا کہ مجھ بر بھی قرض ہے اور بال بيے بھی ہیں۔ میں نے عرض کی کہ مجھ پر بھی قرض ہے اور اہل وعیال والا بھی ہول کیکن میں اس صورت میں رك سكتا ہوں كہ جب تك ميرا قتال اور دفاع آپ كے حق ميں مفيد ہوگا ميں قتال بھى كروں گااور آپ كا دفاع بھی کروں گا۔اور جب آپ کی طرف ہے کوئی حمایت کرنے والانہیں رہے گا اور میری موجود گی بےمصرف ہوجائے گی تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ایسی صورت میں اگر آپ میراواپس جانا حلال کرتے ہیں تو میں حاضر ہوں۔آپ نے جواب دیا کہ میں حلال کرتا ہوں۔اس پر میں آپ کے پاس مقیم ہوگیا (۱)۔طبری نے اس روایت سے قبل شب عاشورا صحاب کوجمع کرنے کا تذکرہ اورامام حسین النا کے خطبہ اور خطبہ کے بعد مسلم بن عوسجه اورسعید بن عبدالله خنفی کے جوابات بھی ضحاک بن عبداللہ کے حوالے نے اس کتے ہیں ۔اس شخص سے اس

یہی ضحاک بن عبداللہ مشرقی روایت کرتا ہے کہ جب اصحابِ حسین شہید ہو گئے اور آ پکے ساتھ فقظ

ا۔ تاریخ طبری جہم سے ۳۱۷

کےعلاوہ بھی روایات ہیں ۔

, 1

| Presented by             | /://https://jafrilibrary.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Presented by: https://jafrilibrary.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A CANADA AND THE COMMENT | Complete Com |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ADV TO BUILDING STORY    | o Proceedings and Original                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | The second secon |

آپ کے خاندان والے رہ گئے۔ اس وقت اصحاب میں سیصرف دوباتی تھے۔ سوید بن عمر و بن ابی المطاع ختعی
اور بُشیر بن عمر وحضری۔ میں نے امام حسین النظیمیٰ سے عرض کی کہ فرزند رسول جوآپ سے معاہدہ ہوا تھا وہ تو
آپ کو معلوم ہی ہے کہ جب آپ کی کوئی تھا ہے کرنے والا ندر ہے گا تو جھے واپس جانے کی اجازت ہوگی۔
آپ نے فرمایا کہ ہال تم بچ کہتے ہو۔ اب کیے واپس جاؤے گے۔ اگر جاسکوتو میری طرف سے اجازت ہوگ۔
فصاک کہتا ہے کہ جب میں نے اصحاب حسین کے گھوڑ ول کا ناکارہ بنایا جانا دیکھا تو اپنے گھوڑ ہے
کوایک خیمہ میں جاکر ہاندھ دیا اور ہا ہم آکر بیادہ حسین کے دہموں سے جنگ کرنے لگا۔ میں نے دوسیا ہیوں
کوایک خیمہ میں جاکر ہاندھ دیا اور ہا ہم آکر بیادہ حسین کے دہموں سے جنگ کرنے لگا۔ میں نے دوسیا ہیوں
کوایک خیمہ میں جاکر ہاتھ کا طور ہا ہم آپ کر بیادہ حسین کے دہموں سے جنگ کرنے لگا۔ میں نے دوسیا ہیوں
گھوڑ انکالا ، اس کی پشت پر بیٹھا اور اس پر ضرب لگائی تو وہ الف ہوکر کھڑ اہوگیا۔ اس وقت میں نے اسے لشکر
کے درمیان ڈال دیا۔ لوگ ہنے گئے اور میں نکل گیا۔ البتہ پندرہ افراد نے میرا پیچھا کیا۔ جب میں فرات کے
مشرح خیوانی اور قیس بن عبداللہ صائدی نے جھے آپر کھیرلیا۔ ان میں سے کثیر بن عبداللہ ضعی ، ایوب بن
مشرح خیوانی اور قیس بن عبداللہ صائدی نے جھے آپر کھیرلیا۔ ان میں سے کثیر بن عبداللہ ضعی ، ایوب بن
مشرح خیوانی اور قیس بن عبداللہ صائدی نے جھے آپریان لیا اور دوسروں سے کہا کہ یہ ضحاک بن عبداللہ شرق
کہ اسپند ساتھیوں کی بات قبول کریں گے۔ اس پر دوسر سے بھی مان گئے اور میں بی گیا (ا)۔
کہ ہم اسپند ساتھیوں کی بات قبول کریں گے۔ اس پر دوسر سے بھی مان گئے اور میں بی گیا گیا (ا)۔

ہم نے شہدائے کر بلا کی جنگوں میں اُن کے رجزوں کا مطالعہ کیا اور اسکے اور اق میں خاندانِ رسالت کے شہداء کے رجز بھی پڑھیں گے۔ میر جز کیا ہے؟ جوش وجذبہ پر ششمل ایسے اشعار جو میدانِ جنگ میں پڑھے جاتے تھے وہ رجز کہلاتے تھے۔ رجز ایک عربی بحرکانام ہے۔ اس بحر کے مزاج میں میدانِ جنگ میں پڑھے جاتے تھے وہ رجز کہلاتے تھے۔ رجز ایک عربی قاخر کے لئے اس بحر میں شعر پڑھا میجان اور دیگر تفاخر کے لئے اس بحر میں شعر پڑھا کرتے تھے اور جنگوں میں بھی ای بحر میں شعر پڑھتے تھا اس لئے ایسے اشعار کا نام رجز ہوگیا۔

کرتے تھے اور جنگوں میں بھی ای بحر میں شعر پڑھتے تھا اس لئے ایسے اشعار کا نام رجز ہوگیا۔

یہ چند مصرعوں پر مشتمل ہوتا تھا اور اکثر فی البدیہ ہے پڑھا جاتا تھا اس لئے اس میں صرف و نحو اور

ا۔ تاریخ طبری جہم ہوسے

m97

زبان وبیان کے اُسقام بھی ہوتے تھے۔اس کےعلاوہ دیگر شعرائے عرب کامفاخرتی کلام جوحبِ حال ہووہ بھی پڑھاجا تا تھا۔ ا گرسپاہی خودشاعر ہے تو اپنے خاندان ، ان کے کارناموں اور باپ دادا کا تذکرہ فی البدیہہ کرتا

تھا۔اس سے اپنی قوّت شجاعت کومہمیز کرنا اور مقابل پر اپنارعب قائم کرنامقصود ہوتا تھا۔سیاہی رجز پڑھتا جاتا تفااور جنگ کرتاجا تا تفامخضریه کهسیای کے لئے رجز بھی ایک اسلحہ کا کام دیتا تھا۔ رجز پڑھنے کا ایک مخصوص لحن یا طریقہ تھا جو عربوں میں قدیم ماضی سے رائج تھا۔ اسلام کے آنے کے بعد بھی وہ جاری رہا۔اسلام کی ایک جنگ میں جب مشرکین نے اعل مبل اعل مبل کارجز پڑھا تو اس کے

جواب مين ملمانون نے كہا ﴿الله اعلى واجل ﴾ اى طرح ايك جنگ مين ﴿نحن لنا العزييٰ و لا عزى لكم كي حواب مين ملمانول في ﴿ الله مولانا ولا مولى لكم ﴾ كارجز پرُحار

جمل وصفین اور کربلامیں جور جزیڑھے گئے ان کا تذکرہ تاریخوں میں موجود ہے۔

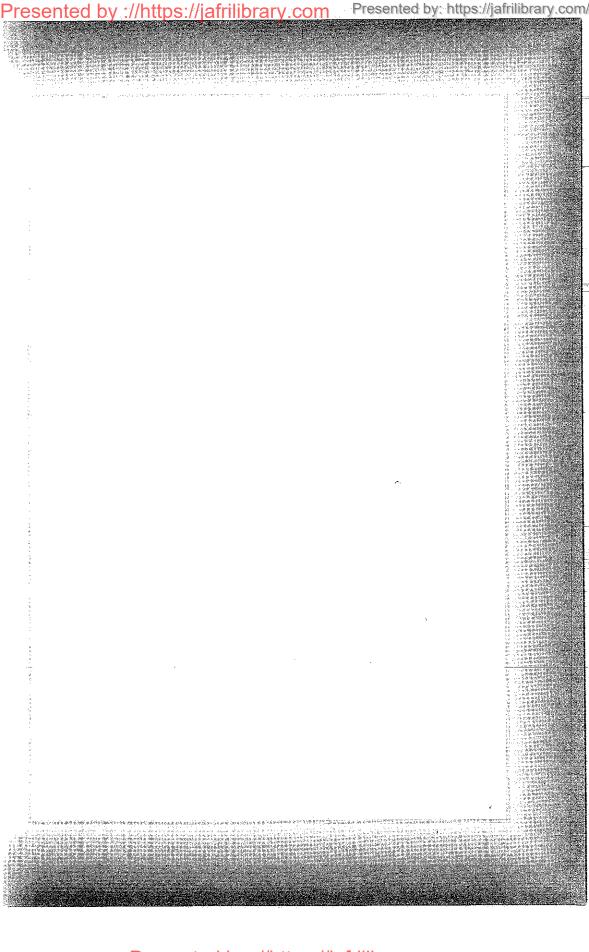

# اصحاب حسين كاجائزه

|                              | U 1982 - 61 - 5     | فاليدودوا      |
|------------------------------|---------------------|----------------|
| بقره                         | يزيد بن ثبيط        | (1)            |
| (یزیدین ثبیط کے دوبیٹے) بھرہ | عبداللدبن يزيد      | (r)            |
| يفره                         | عبيدالله بن يزيد    | (٣)            |
| لِفره                        | ادہم بن امیہ        | (r)            |
| بقره                         | عامر بن مسلم بصراوی | (۵)            |
| لِ <i>هر</i> ة               | عامر کے غلام سالم   | (r)            |
| بقره                         | سیف بن ما لک عبدی   | (4)            |
| يفره                         | محجاج بن بدرتتيمي   | (٨)            |
| بهره                         | قعنب بن عمر نمر ي   | <del>(1)</del> |
| كوفه                         | حجاج بن مسروق       | (1+)           |
|                              | ۵ . اغغه .          | (4)            |

, , •••

|                        | • • •                                |                   |
|------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| كوفيه                  | ، عبدالرحن بن عبدر به                | (m)               |
| كوفه                   | ) شوذب بن <i>عبدالله بهد</i> انی     | (۱۳)              |
| كوفيه                  | ) عابس بن شبیب شاکری                 | (10)              |
| كوفيه                  | ا عمار بن حسان بن شریح طائی          | (rI)              |
| كوفيه                  | ) زاهر بن عمر و کندی                 | (14)              |
| كوفيه                  | ) بربرین خشیر ہمدانی                 | (A)               |
| كوفيه                  | ا قیس بن مسهر صیداوی                 | (19)              |
| كوفيه                  | ) عبدالرحمٰن بن عبدالله ارجبی        | (r <sub>+</sub> ) |
| كوفيه                  | جناده بن حرث انصاری                  | (ri)              |
| كوفيه                  | ) عمر و بن جناده انصاری              | (۲۲)              |
| کے                     | ئے راہ میں ملحق ہونے وا              | أثنا              |
| غاندانِ رسالت كاشنراده | محمد بن عبدالله بن جعفر طيار         | (1)               |
| خاندانِ رسالت كاشنراده | عون بن عبدالله بن جعفر طبيار         | (r)               |
| اطراف مدينه            | ) مجمع بن زیاد بن <i>عمر وجهنی</i> ا | (٣)               |
| اطراف مدينه            | عباد بن مهاجر بن الي مهاجر جهني ا    | (r)               |
| اطراف مدينه            | عقبه بن صلت جهنی                     | (۵)               |
|                        | 1                                    |                   |

سعيد بن عبدالله حنفي

(۷) سلیمان بن مضارب بن قیس انماری (ز میرقین کے پچپازاد بھائی) کوفیہ

(٨) يزيد بن زياد بن مهاجر (ابوالشعثاء) كوفه

(۲) زېيرېن قىن كى

(۹) حباب بن عامر بن كعب تيمي كوفه

#### (1.) جندب بن حجر كندي نافع بن ہلال بجل (11)ابوثمامهٔ صائدی (عمروبن کعب بهدانی) (1r)کربلامیں ملحق ہونے والے مسلم بن کثیراعرج از دی (زیارت میں اسلم ہے) (1)رافع بن عبدالله مسلم از دی کے غلام جوسلم کے ساتھ حاضر ہوئے **(r)** كوفيه عمروبن خالدصيداوي (m) كوفيه سعد بن عبدالله مولي عمرو (r) كوفيه مجمع بن عبدالله (a) عائذبن مجمع بن عبدالله (Y) كوفيه جناده بن حرث سلماني $(\angle)$ كوفيه واضح تركى غلام حارث سلماني (A) (9) حبيب بن مظاہراسدي كوفيه مسلم بن عوسجه (I+) كوفيه انس بن حرث بن ندسه کا بلی اسدی (11)كوفيه جبله بنعلى بن سويد بن عمر وشيماني (11)كوفيه ابوعمروهمدانی صائدی (زیاد بن عریب) (1m)خظله بن سعد بن جشم بمدانی شامی (IM) حبشى بن قيس ہمدانی (10) عماره بن الي سلامه دالاني بمداني (ri) سيف بن حرث جابري (مادري بهاكي) $(|\Delta|)$ m92

|                    | ما لک بن عبدالله ( مادری بھائی ) | (14) |
|--------------------|----------------------------------|------|
|                    | شبيب مولي حرث بن مربع            | (19) |
|                    | سوار بن منعم                     | (r•) |
|                    | عمروبن عبدالله جندي بهداني       | (r1) |
| * 1                | عمروبن قرظه انصاري               | (rr) |
|                    | نعیم بن عجلا ن خزر جی            | (rm) |
|                    | نعمان بن مجلان کوفه              | (rr) |
|                    | نضر بن عجلان                     | (ra) |
|                    | بشر بن عمر وحضر می خز رجی        | (۲۲) |
|                    | عبدالله بن عروه وغفاري           | (rz) |
| ;                  | عبدالرجهٰن بنعروه غفاري          | (M)  |
| ì                  | عبدالله بن عمر بن عباس کلبی      | (rq) |
|                    | سالم بنء وه بن عبدالله کلبی      | (٣٠) |
| Š                  | قاسط بن عبدالله تغلبي            | (m)  |
| :<br>::<br>::<br>: | كردوس بن عبدالله                 | (rr) |
|                    | مقسط بن عبدالله                  | (٣٣) |
| :                  | كنانه بن عثيق تغلبي              | (mm) |
|                    | امیه بن سعد بن زیدطائی           | (ro) |
|                    | عابر بن تجاج                     | (mx) |
| *                  | قعنب بن عمرونميري                | (rz) |
| :                  |                                  |      |

Presented by: https://jafrilibrary.com/

Presented by ://https://jafrilibrary.com

m91



Presented by ://https://jafrilibrary.com Presented by: https://jafrilibrary.com/

جبله بن على شيباني (m) جناده بن حارث سليماني (r) جندب بن جمير كندي (a) (r) جون غلام ابوذر حارث بن نبهان (4) حجاج بن مسروق جعفي (A) (9) حلاس بن عمر واز دی (1.) سعدبن حأرث شبيب بن عبدالله بهشلي (11) شوذب بن عبدالله (11) عبدالله بن عمير كلبي (IT)عمربن جندب حضرمي (11/) قاسط بن زبيرتغلبي (10) كردوس بن زبهير تغلبي (ri) مجع بن عبدالله مذجي (14)مقسط بن زہیر تغلبی (M)نعيم بن عجلان انصاري (19) يزيدبن مغفل جعفي (r<sub>+</sub>) حافظانِ قرآن

(۱) بررین خفیر مدانی

اميه بن سعدطا ئي

**(٢)** 

1.44

عبدالرحمٰن بنعبددبانصاري (r)

كنانه بن عتيق تغلبي (a)

(۲) نافع بن ہلال جملی

علماءورُ واتِ حديث انس بن حارث اسدى

مسلم بنءوسجه

نافع بن ہلال جملی

خظله بن اسعد شبا می

غلام ترکی

(1) حبشه بن قيس نہي **(r)** 

حبيب بن مظاهر اسدي (m)

> (۴) زاہر بن عمراسلمی (۵) سواربن انی عمیر نهمی

(۲) شوذب بن عبدالله

(2) عبدالرحمٰن بن عبدرب

(A)

(9)

مشهور بهادر (۱) حارث بن امرءالقيس كندي

(۲) حربن يزيدرياتي

(۳) زہیر بن قین بجل

زياد بن عريب هداني (r)

سعيد بن عبدالله حنفي (a) سويدين عمروبن ابي المطاع شعمي (Y) عابس بن شبیب شاکری (4) عبدالرحن بن عبدالله بن كدن ارجبي (A) مسعود بن حجاج تيمي (9) (۱۰) مسلم بن عوسجه زامد ومتقى (1) زياد بنءريب (٢) سعيد بن عبدالله حنفي (٣) عابس بن ابي شبيب مندرجہ بالا فہرسیں مختلف ارباب تحقیق کی کتابوں سے اقتباس کی گئی ہیں۔ ندکورہ شخصیات کے تذكرون كےمطالعہ ہے بھی انہیں استنباط كيا جاسكتا ہے۔

شهدائے خاندان رسالت

اس باب میں سب سے پہلے ہم حضرت جعفر طیار اور حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کے

فرزندوں کی شہادت کا تذکرہ کریں گے۔ پھر عقیل بن ابیطالب اور سلم بن عقیل کے فرزندوں کی شہادت پھر امیراکمومنین علی بن ابیطالب القلیکی پھر اولا د امام حسن مجتبلی پھر اولا دحسین القلیکی کا تذکرہ کریں گے۔ پھر سيدالشهد اءامام حسين الطليقائي شهادت كابيان ورج كياجائ كار

اولا دجعفر

#### ا۔ عبیداللہ بن عبداللہ بن جعفر

ان کی مادیگرا می خوصاء بنت هفصه تھیں ۔ امام حسین الطبیع کے ساتھ کر بلا آئے اور

عاشور کے دن شہید ہوئے (۱) طبری و مامقانی نے صرف اتنا ہی لکھا ہے اور این شہر آشوب نے لکھا ہے کہ عاشور کے دن عبیداللہ کی شہادت ہو کی ان کا قاتل بشر بن خویطر قانصی تھا (۴) \_مناقب، بحارالانوار، ناسخ

التواریخ اورد گیر کتابوں میں ان کا نام عبداللہ ہے۔ بظاہر بیسہو کتابت ہے اور نام عبیداللہ ہی ہے۔

اله مقاتل الطالبين ص٩٦

٢\_ مناقب ابن شهرآ شوب جهم ١١٥

۲۔ عون بن جعفر

ان کی والدہ کا نام اساء بنتِ عمیس ہے۔ عمدة الطالب کے مطابق عون متولد حبشہ اور مجمد اصغراساء بنت عمیس کے بطن سے تھے۔ بنگ خیبر کے موقع پر جب حضرتِ جعفر طیار حبشہ سے پلٹے ہیں تو یہ بنتے تھے اور جعفر کے ساتھ سے فیصر بن مزاتم کے مطابق یہ امیر المومنین کی ساری جنگوں میں ان کے ساتھ سے (ا)۔ پھر مید کھا ہے کہ عون کی کنیت ابوالقاسم تھی اور میہ انجھی خور دسال تھے کہ ان کے والد حضرت جعفر طیار غزوہ مونہ میں شہد ہوگئے۔

عبداللہ بن جعفر کی روایت ہے کہ جب غزوہ مونہ میں ہمارے والد کی شہادت کی خبر آئی تو رسول اکرم ﷺ ہمارے گر تشریف لائے اور میری والدہ سے بوچھا کہ جعفر کے بیٹے کہاں ہیں؟ جب ہم آپ کی خدمت میں آئے تو آپ نے ہمیں اپنے پاس بٹھلایا اور فر مایا کہ محمد اپنے داوا ابوطالب سے اورعون آپ کی خدمت میں آئے تو آپ نے ہمیں اپنے پاس بٹھلایا اور فر مایا کہ محمد اپنے داوا ابوطالب سے اورعون اپنے باپ سے مشابہہ ہے۔ پھر حجام کو بلا کر ہمارے سرمنڈ وادیے (۲)۔ رسول اکرم ﷺ کی وفات کے ایس باتھ رہے اور جنگوں میں شریک ہوئے ۔ عون کی شادی امیر المومنین الطبیح نے اپنی بیٹی بعثی احداث ہے گا تھی ۔ بیام کلثوم سے کی تھی ۔ بیام کلثوم جناب فاطمہ زہراء سلام اللہ علیہا کی دوسری صاحب زادی تھیں۔

عون بن جعفرامام حسین الطیخ کے ساتھ مکہ اور پھر مکہ سے کر بلا آئے تھے۔ عاشور کے دن عبداللہ بن سلم کی شہادت کے بعد میدان میں گئے اور وہ رجز پڑھا جوعون بن عبداللہ سے منسوب ہے۔ تمیں سواروں اور اٹھارہ پیادوں کو قل کیا۔ زید بن ورقاء جہنی اور عروہ بن عبداللہ تعمی نے انہیں شہید کیا۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر ۲۵۔ ۵۷ برس تھی۔ (۳)

۳۔ عون بن عبداللہ بن جعفر

آپ کی والد ہ گرامی عقیلہ قریش وشریکۃ الحسین جناب نینب بنت علی ہیں۔ جب

ا۔ فرسان البیجان ج۲ص ۱۷ ۲۔ ذخیرة الدارین ص ۱۲۷ بحوالهٔ اصابه ابن حجر عسقلانی

m\_ ذخيرة الدارين ص ١٦٩

14/1

DV //nftps://afrillbrary.com

جناب عبداللہ بن جعفر نے امام سین النظامی کوسفر عراق سے روکا تھا اور اصرار کیا تھا کہ آپ عراق نہ جا کیں تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا تھا کہ ﴿ انسی رأیت رسول الله صلی الله علیه و آله فی المنام و أمر نسی بما أننا ماض له ﴾ میں نے رسول الله تلا تھا ہے کو خواب میں و یکھا ہے اور انہوں نے جھے ایک حکم دیا ہے جس پر میں عمل کر کے رہوں گا۔ جب سوال کیا کہ وہ خواب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ﴿ مَ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ ا

ان تنكرو في فانا بن جعفر شهيد صدق في الجنان الازهر يطير فيها بجناح اخضر كفي بهذا شرفا في المحشر

ا گرتم مجھے نہیں جانتے ہوتو جانلو کہ میں جعفر طیار کا فرزند ہوں جو بھی پرشہید ہوئے اور جنت میں ہیں۔ وہ جنت میں سبز پروں سے پرواز کررہے ہیں۔ روز محشران کا بیشرف ان کے لئے کافی ہے۔ پھر حملہ کیا اور تین سواروں اور آ مھے/ اٹھارہ پیادوں کوئل کیا۔عبداللہ بن قطبۂ طائی کے ہاتھوں شہید

پرممریا ورین وارون وارون ورا ساله معلی عون بن عبدالله بن جعفر الطیّار فی الجنان حلیف الایسان و منازل الاقران الناصر للرحمٰن التالی للمثانی والقرآن لعن الله قاتله عبدالله بن قطنة الطائی النبهانی پسلام بوعون فرزندعبرالله بن محفرطیار پرجنت میں جوایمان کے حلیف، ہم عمروں میں قابل توجہ خدائے رحمان کے مددگار اور قرآن کے قاری تھے۔اللہ ان کے قاتل عبدالله بن قطنه طائی نبهانی پلعنت کرے۔

شخ مقید لکھتے ہیں کہ جب کر بلا کی خبر مدینہ پنجی تو کچھ لوگ عبداللہ بن جعفر کی خدمت میں تعزیت کے لئے آئے۔ دورانِ تعزیت عبداللہ کے غلام ابوالسلاسل (ابوالسلاس) نے کہا کہ بیدمصیبت ہم پرحسین کی

ا۔ ارشادمفیرج۲ص۲۹ ت

٢\_ مناقب ابن شهرآ شوب جهم ١١٥

وجہ سے نازل ہوئی ہے۔ عبداللہ بن جعفر نے اپنی جوتی سے اسے مارااور کہا کنیز زاد ہے! تو حسین کے لئے کہہ رہا ہے؟ اگر ہیں کر بلا ہیں ہوتا تو ہیں انہیں بھی نہ چھوڑتا یہاں تک کوتل ہوجاتا۔ میر ہے بچوں کا حسین کی راہ میں قربان ہوجانا جھے بہت گوارا ہے کہ میں نہیں تھا تو میر ہے بچوں نے میر ہے بھائی اور ابن عم پر اپنی جان قربان کردی۔ پھر عبداللہ نے بیٹے ہوئے افر اوکو خاطب کیا اور کہا ﴿الصحدید نِی اِسْ عَلَی مصدع اللہ عن قبد کے موجوز نہیں قا آک آسیت حسینا بیدی فقط آساہ ولدی ﴾ (۱) شکر ہے اس خدا کا جس نے شہادت حسین اِن لا اُکن آسیت حسینا بیدی فقط آساہ ولدی کے لئے موجوز نہیں قا تو میر ہے بچوں شہادت حسین کے میں مرحد نہیں فدا کاری کے لئے موجوز نہیں قا تو میر ہے بچوں نے میری جگہ اس فرض کو انجام دیا۔

سم- قاسم بن محمد بن جعفر

انہوں نے ہمیشہ امام حسین النظام کے ساتھ زندگی گزاری۔ان کی شادی امام حسین کی خواہش کے مطابق امریکی امام حسین النظام خسین کی خواہش کے مطابق امریکی ہوئے میں اوران کا مہر بھی امام حسین النظامی نے ادافر مایا تھا۔مورخین نے لکھا ہے کہ اس شمرادی کے لئے معاویہ نے برید کا پیغام بھیجا تھا۔ امام حسین نے اسے مستر و فرمایا اور قاسم سے شادی کردی۔ قاسم اپنی زوجہ کے ساتھ کر بلا میں تھے۔اپنے بھائی عون کی شہادت کے بعد میدان میں گئے۔اسی سواروں اور بارہ پیا دوں کوئل کر کے شہید ہوئے۔(۲)

### ۵۔ محمد بن عبداللہ بن جعفر طبار

ان كى مادرگرامى خوصاء بنت حفص بن ثقيف بي (مقاتل الطالبيين) \_ ابن شهر آشوب كم مطابق البين كا مادرگرامى خوصاء بنت حفص بن ثقيف بي (مقاتل الطالبيين) \_ ابن شهر آشوب كم مطابق البين كا والمحدوان من العدوان قتال قوم في السردى عميان المشكوا الله من العدوان ومحكم التنزيل والتبيان ومحكم التنزيل والتبيان واظهر الكفر مع الطغيان

ا۔ ارشاد مفیدج ۲ص۱۲۳ ----

٢- تنقيح القالج ٢٥٠٠

. ♦یا

میں ان لوگوں کی اللہ سے شکایت کرتا ہوں جورشنی میں اندھے ہو گئے ہیں ۔ انہوں نے قرآن کی ہدایت محکمات تنزیل اور بیان واضح کوچھوڑ دیا ہے۔ اور کفروسرکشی کا اظہار کرر ہے ہیں۔

پر حملہ کیا اور دس افراد کوئل کیا اور عامر بن ہشل تمیں کے ہاتھوں شہید ہوئے (۱)۔ السلام علی محمد بن عبدالله بن جعفر الشاهد مكان ابيه والتالي لأخيه وواقيه ببدنه لعن الله قاتله عامر بن نهشل التميمي سلام ہو محر بن عبدالله بركہ جنبول نے اپنے والدجعفر كاجنت ميں مقام ا بنی آ تکھوں سے دیکھا، اینے بھائی کی طرح شہید ہوئے اور ان کی حفاظت میں کوشاں رہے۔اللہ ان کے قاتل عامر بن بهشل تميمي يرلعنت كرے۔

اولادِ على

۲۔ احدین محدین عقبل

بیمیدان میں آئے اور جزیر ما۔

بـصـــارم تــحــمــــــه يــميـنــى اليسوم اتلوا حسبسي و ديني

ابن علي طله راميان احمى به عن سيدى و دينى

آج میں اینے حسب اور دین کا تعارف اس تلوار کے ذریعہ کرار ہاہوں چومیرے داہنے ہاتھ میں ہے۔

میں اس کے ذریعہ اپنے سر دار (حسین ) اور دین کی حمایت کر رہا ہوں۔ پیطا ہراورامین علی کے بیٹے ہیں۔

پھر حملہ کیا اور استی افر او کونل کر کے شہید ہوئے (۲)۔ ابن شہر آشوب نے بنی ہاشم کے پہلے شہید عبداللّٰدين مسلم ت قبل احمد بن محمد ہاشمي كارج نقل كياہے جو تين مصرعوں پر مشتل ہے۔ جس ميں سے پہلے دو مصرعے وہی ہیں جواحد بن محر بن عقیل کے رجز میں درج کئے گئے ہیں (۳) سگان غالب سے کہ میدوونوں

ا .. مناقب ابن شيراً شوب جهم ۱۱۵

٢\_ ناسخ التواريخ ج٢ص٢١٣

٣ مناقب ابن شهرة شوب جهم ١١٨

ایک ہی شخصیت ہیں۔ ے۔ جعفر بن عقیل

ان کی مادرگرامی کا نام امّ الثغر بنت عامر بن مصاب عامری کلا بی ہے (ابوالفرج)\_ طبری اور ابن اثیر میں ان کا نام ام البنین ہے۔ امّ الثغر اور امّ البنین ان کی کنیت ہے اور نام خوصا ہے۔ میہ

اجازت کے بعد میدان میں آئے اور رجزیر طا۔

انا الغلام الابطحي الطالب من معشر في هاشم من غالب ونحسن حقّا سادة الذوائب هذا جسين اطيب الاطائب

> من عترة البرّ التقي الثاقب (١) میں ابھی جوان ہوں ابوطالب کے خاندان اور ہاشم کے قبیلے سے ہوں۔

ہم لوگ یقیناً حرم کے سادات ہیں۔ پیسین ہیں جو یا کیزہ ترین افراد میں یا کیزہ ہیں۔

بیاس کی عترت ہیں جونیک ہےتقو کی کاما لک ہےاورنورانی ہے۔

پھر حملہ کیا اور پیدرہ افراد کوتش کیا۔عبداللہ بن عروہ خعمی نے ان کی طرف تیر چلایا جس ہے آپ شهيد الله قاتله وراميه بشر بن خوط شهيد الله قاتله وراميه بشر بن خوط الهمداني ﴾ زيارت كالفاظ سے نتيجه نكالا جاسكتا ہے كەعبدالله بن عروه كے تير سے زخى موكر آپ زيين ير تشریف لائے اور بشر بن خوط نے آپ کوشہید کر دیا۔ ان کی مادرگرامی خیمہ کے دروازے پر کھڑی قتل کے منظر گود مکھر ہی تھیں ۔ (۳)

٨\_ عبدالرحمٰن بن عقیل

روز عاشورامیدان جنگ میں آئے اور بیر جزیڑھا

14A

ا - عوالم العلوم (مقتل )ج 2 اص ۲۸ ، بحار الانو ارج ۲۵م ۳۳

۲۔ تاریخ کائل بن اثیرج ۴، مقاتل الطالبین ۹۲ پر ہے کہ عروہ بن عبداللہ فتعمی نے انہیں قتل کیا۔

س- وسيلة الدارين ص٠٢٠ بحوالهُ ابوبشر دولالي

Presented by://https://jafrilibrary.com Presented by: https://jafrilibrary.com

ابی عقیل فاعرفوا مکانی من هاشم و هاشم اخوانی کهول صدق سادة الاقران هذا حسین شافح البنیان وسید الشباب فی الجنان وسید الشباب فی الجنان تم مری منزلت یج او کمیر عوالد قیل بین جوقیلهٔ باشم سے بین اور باشم کے خاندان والے۔
سچائی کر جمان اور ہم عصروں کے سردار بین ۔ اور بیسین بین جن کا درجہ بلند ہے۔
سید نیا میں جوانوں اور بوڑھوں کے سردار بین اور جنت میں جوانوں کے سردار ہیں۔

اس کے بعد شکر یزید پرسخت جملہ کیا اور سترہ افراد کوئل کیا۔عثان بن خالد جمنی اور بشر بن خوط نے شہید کردیا(۱)۔ ﴿السلام علٰی عبدالرحمٰن بن عقیل بن ابیطالب لعن الله قاتله ورامیه عثمان بن خالد بن اثنیم الجهنی﴾

مورخین نے تحریر کیا ہے کہ مختار نے عبداللہ بن کامل کوعثان بن خالد اور بشر بن خوط کی تلاش میں بھیجا۔عبداللہ عصر کے وقت بنی دہمان کی مجد میں پہنچا اور لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ساری و نیا کا گناہ میری گردن پر ہوگا اگرتم لوگوں نے ان دوافر ادکو میرے حوالے نہ کیا۔ میں تم سب کو تہدیج کردوں گا۔ اہل علاقہ مہلت ما نگ کران کی تلاش میں نکلے اور انہیں جبانہ میں گرفتار کرلیا جب کہ وہ لوگ جزیرہ کی طرف بھا گئے کا ادادہ کر بچکے تھے۔عبداللہ بن کامل نے بُعد کے کنویں کے پاس انہیں قتل کردیا اور اس کی اطلاع مختار کو دی۔ مختار نے کہا کہ واپس جاؤاور ان دونوں کے جسموں کو جلاد و۔

٩\_ عبدالله بن عقيل

مامقانی کے مطابق علی کے دوفرزندوں کے نام عبداللہ تھے اور دونوں ہی کربلا میں شہید ہوئے۔علامہ مجلس تحریر کرتے ہیں کہ ابوالفرج اصفہانی کے مطابق عبداللہ بن عقیل بن ابی طالب کے قاتل عثان بن خالد بن اشیم جھنی اور بشر بن خوط قابھی ہیں۔اور عبداللہ اکبر بن عقیل کے قاتل عثان بن خالد جھنی اور ایک ہمدانی ہے۔ (۲)

ا منا قب ابن شمر آشوب جهص ۱۱۸ ابسار العین ۹۲ ۲ براد الانوارج ۲۵ س ۳۳

•ا۔ عبداللہ بن مسلم

گرامی رقبه بنت امیرالمونین ہیں۔

خوارزی اور محدث قمی کے مطابق اصحاب کی شہادت کے بعد جب صرف بنی ہاشم رہ گئے تو انہوں نے باہم جمع ہوکرا یک دوسر ہے کو د داع کیا اور جنگ کے لئے آ مادہ ہو گئے (۱) ابن شہرآ شوب، شیخ صدوق، ابن اعثم کوفی اورخوارزی کے مطابق عبداللہ بن مسلم بن ہاشم کے پہلے شہید ہیں (۲) ان کی مادر

جب عبدالله بن مسلم نے حاضر ہوکرا جازت طلب کی ۔ تو امام حسین النکی ہے فر مایا کہتمہارے دل سے تبہارے والدمسلم كا داغ بھى بلكانبيں ہوا۔ ميں تبہيں اجازت ديتا ہوں كتم اپنى بوڑھى والده كولے كراس ہولنا کے صورت حال سے دور چلے جاؤ۔ عبداللہ نے جواب میں عرض کی کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آ پ جان لیں کہ میں وہ نہیں ہوں کہ دنیا کی زندگی کوآخرت کی زندگی جاوید پرتر جیح دوں۔میری تمنا ہے کہ آ ب مجھے اس بات کی اجازت دیں کہ آپ پر جان کو قربان کردوں۔اجازت کے بعد میدان میں آئے اور میر رجزيزها

اليوم القي مسلما وهو ابي وفتية بادوا على دين النبى لكن خيار وكرام النسب ليسوا بقوم عصرفوا للكذب

من هاشم السادات اهل الحسب (٣)

آج میں اپنے والدمسلم سے اور ان جو انوں سے جودین نبی اکرم پر تھے ملاقات کروں گا۔ بیلوگ غلط گوئی ہےمشہورنہیں ہیں بلکہ یہ بہترین لوگ ہیں اور بلندترین نسب والے ہیں۔

ر پیصاحب حسب لوگ خاندان ہاشم کے سادات ہیں۔

عبدالله بن مسلم نے تین بارحملہ کیااورا تھا نوے فوجیوں کو ہلاک کیا عمرو بن سبیح صائدی نے آپ کی پیشانی پرتیر مارا۔ آپ نے ہاتھ سے اسے رو کنا جا ہا۔ تیر ہاتھ کوساتھ لے کر پیشانی میں پیوست ہو گیا۔

ا به مقتل خوارزی ج ۲ص ۳۰ نفس کمهمو مص ۱۶۲

۲- مناقب ابن شهرآ شوب جهم ۱۱۰ مرتب الامالي جهم ۲۰۵ مکتاب الفتوح جهم ۱۱ مقتل خوارزي جهم ۳۰ م ٣\_ ناسخ التواريخ ج٢ص ١١

حضرت عبداللہ نے کوشش کی کہ تیرکو پیشانی سے نکال اور ہاتھ کو آزاد کرلیں لیکن میمکن نہ ہواای دوران کسی شق نے آپ کے قلب پر دوسرا تیر پھینکا۔ آپ اس کے اثر سے شہید ہوگئے۔ (۱)

ابوخف کابیان ہے کہ ابوعبداللہ علی زبیدی نے جھ سے کہا کہ جھ سے زید بن ورقاء جمی نے بیان کیا کہ میں کر بلا میں موجود تھا۔ ایک جوان میدان میں آیا۔ میں نے اس طرف تیر پھینکا۔ اس جوان نے بیشانی کی طرف ہاتھ بر حمایا ہی تھا کہ وہ ہاتھ ماتھ کے ساتھ پوست ہوگیا۔ وہ جوان اپنے ہاتھ کو آزاد نہ کر سکا تو آسان کی طرف رخ کر کے فریا دکر نے لگا کہ ﴿اللهم انهم است قلّونا واست ذلّونا اللهم فاقتلهم کما قتلونا واذلهم کما است ذلّونا ﴾ بارالہاان لوگوں نے ہمیں کم پاکر حقیر کردیا ہے۔ جس طرح یہ میں مارر ہے ہیں تو ای طرح آئیں ہلاک کردے۔ اس کے بحد کی نے ایک اور تیر پھینک کراس جوان کوئل کردیا۔ میں اس کے قریب گیا تو دیکھا کہ وہ اس دنیا کوچھوڑ چکا ہے۔ میں نے تیراس کی بیشانی سے نکالالیکن تیر کے میں سے برجولو ہا تھا وہ پیشانی ہیں رہ گیا (۲)۔

مختار کوخرطی تھی کہ زیداس واقعہ کو بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ جوان عبداللہ بن مسلم بن عقبل تھا تو انہوں نے اُسے سزا دینے کے لئے کچھلوگ بھیجے۔ زیدتک پہنچنے کے بعدان لوگوں نے تلواریں نکال لیس۔ اس پرابن کا الل نے کہا کہ اسے نیز ہ اور تلوار سے نہ مارو بلکہ اس پر تیروں اور پھروں کی بارش کرو۔ جب تیروں اور پھروں سے وہ زمین پر گرگیا تو اسے زندہ جلادیا گیا (۳) مکن ہے کہ عمرو بن سیج اور زید بن ورقاء دونوں ہی قاتل ہوں۔ ﴿السلام علی القتیل بن القتیل عبدالله بن مسلم بن عقیل بن ابیطالب ولعن الله قاتله ﴾

بنی ہاشم کا حملہ

عبداللد بن مسلم کی شہادت کے بعد آل ابوطالب نے ل کرفوج بزید بر تملد کردیا۔امام حسین نے انہیں بلند آوازے خطاب فرمایا ﴿ صبح الله لا رأیتم

1

ا۔ ابصارالعین ص• ۹ \_ ابوخنف ، مدائنی اور ابوالفرج کے مطابق آپ کی شہادت جناب علی اکبر کی شہادت کے بعد ہے ۔ • ا

۲\_ فرسان الهيجاءج اص ۲۵۵

س\_ تاریخ کامل بن اثیرج ۴ص ۹۵ نفس المهموم ص ۳۳۳

هواناً بعد هذا اليوم ﴾ اعمزادو! موت ريصر كرو -خداك شم آح كدن ك بعدتم كوني اذيت ويريشاني نهيس د کھوگے۔اس جملہ میں عون بن عبداللہ بن جعفر طیار،ان کے بھائی محمہ بعبدالرحمان بن عقیل بن ابی طالب،ان کے بھائی جعفر بن عقیل اور تھ بن مسلم بن عقیل شہید ہوئے۔اور حسن شی سخت زخی ہوئے کین شہید نہیں ہوئے۔(۱) اا۔ علی بن عقیل

صاحبِ حدائق کےمطابق میدان میں گئے اور تین سواروں اوراٹھارہ پیا دوں کولل کیا اورشہید ہوئے۔ آپ کے قاتل عبداللہ بن قطنہ طائی اور عامر بن بہشل تیمی ہیں (۲) مجلسی اور ابوالفرج اصفہانی نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ (۳)

۱۲ عون بن عقیل

سبط بن جوزی کے مطابق آپ بھی شہداء میں ہیں۔ (۴)

۱۳ محربن الى سعيد بن عقيل

محد کے والد ابوسعید بن عثیل بنی ہاشم کے نامور بخن شنج اور حاضر جواب تھے۔ان کے بعض مُناظر ، رجال کی کتابوں میں نقل کئے گئے ہیں۔ابوخف نے حمید بن مسلم کی روایت نقل کی ہے کہ جب امام حسین الطفیلا شہید ہوئے توایک بچی خیمہ سے باہر آیا۔ وہ گھبرایا ہوااور داہنے بائیں دیکھ رہاتھا کہ استے میں ایک ظالم نے تلوار نکال کراہے تل کردیا۔ میں نے بوچھا کہاس بچیکا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا محمہ بن ابی سعید۔ پھر قاتل کے لئے بوچھا کہاس بدبخت اور شق کانام کیا تھا؟اس نے کہااس کانام لقیط بن ایاس جہنی تھا۔ ہشام کلبی کا بیان ہے کہ ہانی بن ثبیت حضرمی نے کہا کہ میں کر بلا کے معرکہ میں دس سواروں میں سے ایک تھا اورہم گھوڑے دوڑار بے تھے کواتنے میں حسین کے جیموں سے ایک بچر ہرآ مد ہوا۔ اس کے جسم پرصرف ایک پیرائن

٢\_ زخرة الدارين ص٩٣

س\_ بحارالانوارج ۴۵مس mm مقاتل الطالبين ص ۹۸

۳\_ تذكرة الخواص ۲۲۶

ا\_ مقتل مقرم ٣٦٢

بعض مقتل نگاروں نے ناشر کی جگہ ایا*س تحریر کیاہے۔* 

السلام على محمد بن مسلم

يا معشر الكهول والشبان

احسمى عن النفتية والنسوان

أرضى بذاك خالق الرحمان

1۵\_ موسیٰ بن عقیل

۱۳- محدین مسلم بن عقیل

تھااور ہاتھ میں چوب خیمتھی اور داہنے بائیں دکھے رہاتھا۔اتنے میں ایک سواراس کے قریب گیا اوراسے تلوار سے

﴿السلام على محمد بن ابي سعيد بن عقيل لعن الله قاتله لقيط بن ناشر الجهني ﴾

مسلم کی شہادت کے بعد بنی ہاشم کے جوانوں نے مل کرفوج بزید پر ایک حملہ کیا تھا۔محمراسی حملہ میں شہید

ہوئے۔ان کے قاتل ابومرہم از دی اور مقیط بن ایاس جہنی تھے (۳) مِمکن ہے کہ دونوں ہی قتل میں شریک

مورخین نے اس بچہ کے قاتل کا نام ہانی بن شہب کھا ہے جب کہ زیارت میں بینام نہیں ہے۔

کاف دیا۔ ہشام کلبی کابیان ہے کہ بیسوار خود ہانی بن ثبیت تھا۔اس نے خوف باشرم سے اپنانام نہیں لیا۔ (۱)

مویٰ بن عقیل نے جنگ کی اجازت کی اور میدان میں آ کرر جزیڑھا:

مامقانی کے مطابق شہادت کے وقت آپ کی عمر ۱۳/۱۲سال کی تھی (۲) عبداللہ بن

اضربكم بالسيف والسنان وعن امام الانسس ثم الجان

ثم رسول المك الديّان

ا نے فوج کے بوڑھواور جوانو! میں تمہیں شمشیرونیزہ سے ضربیں لگاؤں گا۔

میں بنی ہاشم کے جوانوں اورعورتوں اور امام انس وجاں کی حمایت میں پر کروں گا۔

اس کے ذریعہ میں اللہ اور رسول اللہ کی رضا حاصل کروں گا۔

ا۔ ابصاراتین ص ۹

٢\_ تنقيح المقال جسوص ١٨٧

س<sub>-</sub> ابصاراً تعین ص•9-۹۱

پھرفوج یزید پر سخت حملہ کیا اور ستر فوجیوں کوئل کیا اور شہید ہوئے (۱) عمرو بن مبیج صیراوی نے
کمین گاہ سے نکل کر نیزہ مارا جس کے اثر سے آپ گھوڑے سے زمین پرآ گئے ۔ فوج کے چندا فراد نے مل کر
آپ کوگھرلیا اور سرکا اے دیا۔ (۲)
اولا دِا مبیر المومنین
۲۱۔ ابو بکر بن علی بن ابیطالب

ان کا نام عبداللہ اور کنیت ابو بکر تھی ۔ان کی مادر گرامی لیل بنت مسعود بن خالد تنیمی ہیں۔ (۳) ابوالفرج اصفہانی نے مقاتل الطالبین میں کہا ہے کہ ان کا نام معلوم نہیں صرف کنیت مشہور ہے۔

جنگ میں ان کارجز بیتھا

شيخى على ذوالفخار الاطول من هاشم الصدق الكريم المفضل

هذا الحسين بن النبيّ المرسل ننزود عنه بالحسام الفصيل

يارب فامنحني ثواب المجزل (٣)

میرے (والداور )سردارعلی ہیں جن کےمفاخر بہت ہیں، ہاشم کی نسل ہیں جو سے بخی اور صاحب فضیلت تھے۔

یہ حسین ہیں جورسول اکرم کے بیٹے ہیں،ہم فیصلہ کن تلوار سے ان کا دفاع کریں گے۔ نق

میرانفس این محترم بھائی پرفدا ہور ہاہے۔ پرور دگار! مجھے ثوابِ جزیل عطا کر نائخ کے مطابق بیعبداللہ اصغر ہیں اور ان کی کنیت ابو بکر ہے۔ روضۃ الاحباب کے مطابق اکیس

افراد کوتل کر کے شہید ہوئے۔ ان کے قاتل میں اختلاف ہے۔ بعض نے ہانی بن ثبیت حصری بعض نے اُن کا

قاتل زجر بن بدر یا عبدالله بن عقبه غنوی ککھاہے (۵)۔

تخديسه نفسي من أخ مبجّل

ا۔ تانخ التواریخ جومی ۳۲۰\_۳۱۹

۱۱ - ماری احواری و جن۱۹۱۳. ۲- خشرة الدارین ۱۹۲

۳- مقل خوارزی جهرس

ات نوارزی ا ن۱۰

سم. مناقب ابن شرآشوب جهم ١١١٠ الصار العين ص اك

۵۔ ناسخ التواریخ جهص ۳۳۳

بمالم

Presented by://https://jafrilibrary.com Presented by: https://jafrilibrary.com

# 2ا۔ ابراہیم بن علی

علی بن حمزہ راوی ہے کہ امیر المونین القیق کے ایک بیٹے کا نام ابرا بیم تھا۔وہ امام حسین القیق کے ایک بیٹے کا نام ابرا بیم تھا۔وہ امام حسین القیق کے ساتھ عراق گئے اور شہید ہوئے ۔لیکن اس روایت میں وہ اکیلا ہے (۱)۔ابن شہر آ شوب نے شہداء بنی ہاشم میں ان کا ذکر کیا ہے (۲)۔ابوالفرج اصفہانے محمد بن علی بن حمزہ کی روایت مذکورہ کوفق کرنے کے بعد لکھا ہے کہ میں نے ابرا جیم کا کوئی ذکر کتبِ انساب میں نہیں دیکھا اور نہ اس روایت کے علاوہ کوئی روایت سے ساوہ کوئی روایت سے ساوہ کوئی روایت سے سے رسا

# ابوالفضل كاايك جمله

جب حفرت ابوالفضل العباس نے اپنے خاندان کے شہیدوں کی کثرت دیکھی تو اپنے مادری بھائیوں سے ارشاوفر مایا (جو کرعبداللہ جعفر اور عثان سے) کہ ﴿ یہا بنی اُتی تقدموا حتّی اُراکم قد نصحتم لله ولرسوله فانه لا ولد لکم ﴾ (۴) اے میری ماں کے بیڑا اب تم آگے بڑھوتا کہ میں تمہیں دیکھوں کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کے لئے تھے حت کی۔ اس لئے کہ تہاری اولا ونہیں ہے۔ شاید اس جملہ میں بیمطلب پوشیدہ تھا کہ چونکہ تہماری اولا ونہیں ہے جو تہمارے بعد تمہاری عزاواری کرے اس لئے کہ تمہاری عزاواری کرے اس لئے تم جمھ سے پہلے چلے جاؤ کہ اس غم کے جھلنے سے میرے اجروثواب میں اضافہ ہواور میں تمہاری عزاکا فریضہ انجام دوں محقق ساوی نے ابسار العین میں اس سے مشابہہ بات تحریر فرمائی ہے۔ ابوالفضل نے اپنے بھائی عبداللہ سے فرمایا ﴿ تقدّم یہا اُخی حتّی اراك قتیلا و اُحتسبك فانه لاولك ﴾ اس جملہ کا مطلب بھی کم ویش وہی ہے جواس سے قبل کا جملہ کا سے ابو صنیفہ دینوری کے مطابق آبوالفضل نے فرمایا ﴿ تقدّم وا

ا۔ ناخ التواریخ جاس ۳۳۹ ۲۔ مناقب ابن شهرآ شوب جهس ۱۲۲

٣\_ مقاتل الطالبيين ص٩٢

۳ ۔ ارشادمفیدج ۲ص ۱۰۹

۵\_ ابصار العین ص ۲۲\_۲۲

1/10

بنفسى أنتم فحامو عن سيدكم حتّى تموتوا دونه ﴿() مِن فدا بوجاوَن م آ كَ برطواور ا پن آقا کی حمایت کرداوران کے لئے جان دیدو۔مؤرخ طبری نے کھاہے کہ فرمایا ﴿ پِسا بِنِسِي المِّسِي تقدموا حتى أرثكم فانه لاولد لكم ﴾ (٢) الميرى مال كييوًا آكر بوهوتا كه ين تيمارى میراث حاصل کرسکوں اس لئے کہ تمہاری اولا دنہیں ہے۔طبری کے اس جملہ نے محققین میں بحث کا دروازہ کھول دیا اور میراث پر اور جناب ام البنین کے اس وقت زندہ ہونے پر بحثیں شروع ہوگئیں۔سارا مسکلہ ﴿ حتَّى أَرْشَكُم ﴾ كاتھا۔ اگرغور كياجائة وجو مذكورہ جملہ بم نے شخ مفيد سے قتل كيا ہے وہ طبري ميں نامكمل تقل ہوا ہے۔فقط ﴿تقدموا حتى اراكم ﴾ ہے۔قديم زمانوں ميں أے إس طرح لكھا جاتا تھا ﴿حتّى ار كم ﴾ يه أركم ﴾ سهوكابت ع أرثكم الله بن كيار ۱۸\_ جعفر بن علی

آپ کی مادر گرامی جناب ام البنین ہیں۔آپایے بھائی عثمان کی ولادت کے دو سال بعد متولّد ہوئے۔امیر المونین النے کے ساتھ دوسال ،امام حسن النے کے ساتھ بارہ سال اور امام حسین الطین کے ساتھ اکیس سال زندگی بسر کی اور یہی آپ کی پوری مدت عمر ہے (۳)۔اور ابوالفرج اصفہانی نے انیس سال کھی ہے(۴)۔اپنے بڑے بھائی ابوالفضل العباس کے حکم پراپنے بھائی عثمان کے بعد میدان میں گئے اور بیرجزیڑھا

انبى انبا الجعفر ذوالمعالي

ابن على الخير ذي النوال ذاك الوصي ذوالسناو الوالى حسبى بعمى شرفا وخالى

احمى حسينا ذي الندي المفضال (۵)

آبه الأخبار الطّوال ص ٢٥٤

۲۔ تاریخ طبری جہم ۳۴۲

٣٠ ابصار العين ص ٢٩

٣\_ مقاتل الطالبيين ص ٨٨

۵۔ مناقب ابن شهرآ شوب ج ۴ ص ۱۱۱

MY

میں جعفر ہوں اور بلندر تہوں والا ہوں علی کا بیٹا ہوں جوصا حب خیر و کرم تھے۔ وصی رُسول تھے، بلند مرتبہ تھے اور حاکم تھے، میرے شرف کے لئے میرے چیااور ماموں کافی ہیں۔

میں حسین کی حمایت کرتا ہوں جو صاحب جود وفضل ہیں۔

پھر شکر پر حملہ کیااور چند سپاہیوں کوئل کیا۔خولی بن پڑید اصحی نے آپ کی جانب تیر پھیڈکا جس کے اثرے آپ زمین پرآئے۔ ہانی بن ثبیت نے آکر آپ کا سرقلم کیا اور ابن سعدے پاس لے گیا۔ ﴿السلام على جعفر بن اميرالمومنين الصابر بنفسه محتسبا والنائي عن الاوطان مقتربا المستسلم للنزال، المستقدم للقتال، المكسور بالرجال لعن الله قاتله هاني بن ثبيت المصف رمى ﴾ سلام موجعفر بن امير المونين الله يرجوا يخفس برقابور كلنه والعقاور الله كقربت کے لئے وطن سے دور تھے، جو جنگ وجدال میں مشحکم اور آ گے بڑھ جانے والے تھے،جنہیں دشمنوں نے چور

9ا۔ عبداللہ بن علی

کردیااللہان کے قاتل ہانی بن ثبیت حضرمی پرلعنت کرے۔

ام البنین کے بیٹے اور ابوالفضل کے بھائی ہیں۔اینے بھائی عباس کی ولا وت کے آٹھ سال بعد متولد ہوئے۔ امیر المونین النظی کے ساتھ چھ سال ، آمام حسن النظی کے ساتھ سولہ سال اور امام حسین الظین کے ساتھ مجیس سال زندگی بسر کی اور یہی آپ کی پوری مدت عمر ہے (ا)۔ آپ کی کنیت ابو محم تھی۔ ابوالفضل کے حکم سے میدان میں گئے اور بیرجز پڑھا

انا بن ذى النجدة والافضال ذاك عبلتي التخيير في التفعيال سيف رسول الـــــه ذوالــنـكــال يدوم ظـاهـر الأمـوال (٢)

میں صاحب فضل وکرم کابیٹا ہوں ، وعلی ہیں جواییخ ہرعمل میں نیکو کار ہیں۔

وہ اللّٰد کی تلوار ہیں جو دشمنوں کے لئے عذاب ہے ہراس دن میں جب جنگوں کی ہولنا کیاں ظاہر ہوں۔

پھرآ ب نے شدید حملہ کیا اور بھائی کے قاتل ہانی بن تعیت کے ہاتھوں شہید ہوئے (٣)

ا۔ ابصار العین ص ۲۷

٢- مناقب ابن شهراً شوب جهاص ١١٦

۳ ـ ارشادمفیدج۲ص۹۰۱

414

میں جعفر ہوں اور بلندر تبوں والا ہوں علی کا بیٹا ہوں جوصا حب خیر وکرم تھے۔ وصی رسول تھے، بلندمر تبہ تھے اور حاکم تھے، میرے شرف کے لئے میرے چیا اور ماموں کافی ہیں۔ میں حسین کی حمایت کرتا ہوں جو صاحب جود وفضل ہیں۔

پھر لشکر پر حملہ کیااور چندسیا ہیوں کو قل کیا۔خولی بن پزید اصحی نے آپ کی جانب تیر پھیڈ کا جس کے ا ثرے آپ زمین پر آئے۔ ہانی بن شبیت نے آ کر آپ کا سرقلم کیا اور ابن سعد کے پاس لے گیا۔ ﴿السلام على جعفر بن امير المومنين الصابر بنفسه محتسبا والنائي عن الاوطان مقتربا المستسلم للنزال، المستقدم للقتال، المكسور بالرجال لعن الله قاتله هاني بن ثبيت المه ضرمي ﴾ سلام ہوجعفر بن امير المونين النيكي پر جواپيے نفس پر قابور كھنے والے تھے اور الله كي قربت کے لئے وطن سے دور تھے، جو جنگ وجدال میں مشحکم اور آ گے بڑھ جانے والے تھے، جنہیں دشمنوں نے چور کردیااللہان کے قاتل ہانی بن ثبیت حضرمی پرلعنت کرے۔

## 19\_ عبدالله بن على

ام البنین کے بیٹے اور ابوالفضل کے بھائی ہیں۔اپنے بھائی عباس کی ولا دت کے آٹھ سال بعدمتولد ہوئے ۔امیرالمونین العلیٰ کے ساتھ چھسال،امام حسن العلیٰ کے ساتھ سولہ سال اورامام حسین الطین کے ساتھ بچیس سال زندگی بسر کی اور یہی آپ کی پوری مدت عمر ہے (۱)۔ آپ کی کنیت ابومجر تھی۔ ابوالفضل کے حکم ہے میدان میں گئے اور بیرجز پڑھا

انا بن ذي النجدة والافضال ذاك علىّ الخير في الفعال سيف رسول الله ذوالنكال يوم ظاهر الأموال (٢)

میں صاحب فضل وکرم کا بیٹا ہوں، وہ علی ہیں جوا پنے ہرمل میں نیکوکار ہیں۔

وہ اللّٰہ کی تلوِار ہیں جو دشمنوں کے لئے عذاب ہے ہراس دن میں جب جنگوں کی ہولنا کیاں ظاہر ہوں۔ پھرآپ نے شدید تملم کیااور بھائی کے قاتل ہانی بن ثبیت کے ہاتھوں شہید ہوئے (۳)

ا۔ ابصارالعین ص ۲۷

٢- مناقب ابن شهرآ شوب جهم ١١٦

٣- ارشادمفيدج٢ص٩٠١

# ۲۰ عثمان بن علی

آپ جناب ام البنین کے بیٹے اور ابوالفضل کے بھائی ہیں۔ امیر المونین القیمیٰ نے ان کا نام عثمان بن مظعون (صحابی رسول) کے نام پر رکھا تھا۔ اپنے بھائی عبد اللہ کی ولادت کے دوسال بعد متولد ہوئے۔ امیر المونین القیمیٰ کے ساتھ چودہ سال اور امام حسین القیمیٰ کے ساتھ چودہ سال اور امام حسین القیمیٰ کے ساتھ بیس سال زندگی بسر کی اور یہی آپ کی مدت عمر ہے (۱)۔ فاضل ساوی کے مطابق جب عبد اللہ بن علی شہید ہوئے تو حضرت عباس نے انہیں آواز دی اور فر مایا کہ اب تم جنگ کے لئے جاؤ۔ آپ نے میدان میں آکر رجز پڑھا

انى انا العثمان ذوالمفاخر شيخى على ذوالفعال الطاهر وابن عم للنبيّ الطاهر أخى حسين خيرة الأخاير وسيّد الكبار والاصاغر بعد الرسول والوصيّ الناصر

میں عثمان ہوں اورفضیلتوں والا ہوں علی میرے والد ہیں جو پا کیزہ کاموں کے انجام دینے والے تھے۔ وہ پا کیزہ نبی کے عمز ادتھے،میرے بھائی حسین صاحبانِ خیر میں منتخبِ روز گار ہیں۔

وہ پا یورہ بی سے مراد تھے ہمیرے بھای سین صاحبانِ حیر میں ملتحب روز گار وہ کمیر وصغیر کے سردار ہیں ،رسول اللہ اوران کے وصی کے بعد۔

پیشانی پرلگا اور آپ زمین پرتشریف لائے۔ بنی ابان بن دارم کا ایک شخص دوڑ کر آیا اور اس نے آپ کی طرف تیر پھینکا جو بیشانی پرلگا اور آپ زمین پرتشریف لائے۔ بنی ابان بن دارم کا ایک شخص دوڑ کر آیا اور اس نے آپ کا سرکاٹ

ليا- ﴿السلام على عثمان بن على عليه السلام سمّى عثمان بن مظعون، لعن الله راميه بالسهم خولى بن يزيد الاصبحى الايادى ﴾

٢١ - ابوالفضل العباس بن على

یکی وہ ذاتِ گرامی ہے جس سے اظہارِ وفاداری اس کتاب کی تحریر کا سبب قرار پایا۔ آپ کی حیاتِ طیبہ پر مختصر گفتگو سے قبل آپ کے اس زیارت نامہ کا ذکر مناسب ہے جسے زیارت کرنے والا

ا- ابصارالعین ۹۸

بن اميرالمومنين

آپ کے حرم مطتبر میں پڑھ کرتجد یہ عہد کرتا ہے اور راقم کو بھی نجف کی طالب علمی کے دوران برسہابرس اسے پڑھنے کا شرف حاصل رہا ہے۔ شخ جعفر بن قولو یہ تی نے اپنا اساد سے ابو بحر ہ تمالی سے روایت کی ہے کہ امام جعفر صادق النگی نے ارشاد فر مایا کہ روضہ عباس کے دروازے پر کھڑے ہوکر کہو

بسرصادن المسلام الله وسلام ملا تكته المقديين الله كاسلام اوراس كمقرب فرشتون كااوراس ك وانبيائه المدسلين وعباده الصالحين بيج بوني نبيون كااوراس ك صالح بندون كااور وانبيائه المدسلين وعباده الصالحين شهيدون كااوراس ك صالح بندون كااور ووجميع الشهداء والصديقين والزاكيات شهيدون كااوركائل ترين يجون كاسلام بواور پاكيزه الطيبات فيما تغتدى و تروح عليك يا ترين درود بوش وشام مين، آپ پرا امرالمونين

اشهد لك بالتسليم والتصديق مين گوانى دينا بول كرآپ نے تتليم، تقديق، وفا والنصيحة لخلف النبى اور غير خوانى كا كمال دكھالياني مرسل ك فرزندكيك

صلى الله عليه وآله المرسل والسبط جورسول ك برگزيده سبط اور ذى علم ربنما اور پيغام المنتجب والدليل العالم والوصى خدا پېنچانے والے وصي رسول اور مصيبت برداشت كرنے والے مظلوم بيں۔

ف جزاك الله عن رسول وعن لين الله آپ كو الله وعن المونين كاطرف س اور المونين كاطرف س اور حن وحمين صلوات الميس المونين كاطرف س اور حن وحمين صلوات

والحسين صلوات الله عليهم افضل الله عليهم كى طرف سے اعلى ترين برّا عطافر مائے كه الحجزاء بدا صبرت واحتسبت و آپ نے صبركيا اور مصائب برداشت كے اور (آل اعنت فنعم عقبى الدار روس كل مددك \_ كيا بهترين دارآ خرت ہے آپكا۔

1, 1,

Presented by://https://jafrilibrary.com Presented by: https://jafrilibrary.com/

حرمت کی اور خداا پنی رحمت سے دورر کھے اُسے جو آ کچے اور فرات کے پانی کے درمیان حائل ہو گیا۔ -----

میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ مظلوم قتل کئے گئے اور اللہ آپ لوگوں کو وہ یقیناً عطا کرے گا جس کا اس نے

آپ لولوں لووہ بھینا عطا کرے گا جس کا اس نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا ہے۔اے فرزند امیر المومنین میں آپ کی زیارت کیلئے آیا ہوں اور میراول آپ کا

میں آپ کی زیارت کیلئے آیا ہوں اور میراول آپ کا فرماں برداراور تالع ہے اور میراد جود آپ کا تالع ہے اور میں آپ کی نصریت کیلئے تناہ ہوں سمال تک کیاللہ

اور میں آپ کی نصرت کیلئے تیار ہوں بہال تک کہ اللہ فیصلہ کرے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والاہے۔

میں آپ کے ساتھ ہوں اور پورا آپ کے ساتھ ہوں۔آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں ہوں میں آپ لوگوں پراورآپ کے واپس آنے پرایمان رکھتا ہوں اور جس نے آپ لوگوں کی مخالفت کی اور آپ کوتل

اللّٰدان دشمنوں کوتل کرے جنہوں نے اپنے ہاتھوں

کیااس کاا تکار کرتا ہوں۔ -----

اورزبانوں ہے آپ لوگوں کوٹل کیا۔

اشهد انك قتلت مظلوما وان الله منجز لكم ماوعدكم جئتك يا بن امير المومنين وافدا اليكم وقلبى مسلم لكم وتابع وانا لكم تابع و نصرتى لكم معدة حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين

بايا بكم من للمومنين وبمن خالفكم وقتلكم من الكافرين

فمعكم معكم لا مع عدوّكم انى بكم و

قتل الله امة قتلتكم بالايدى والالسن

پھرددضہ کے اندرداخل ہوکرضرت کے جپک کریے ہو۔ السلام علیك ایہا العبد الصالح المطیع

لله ولرسوله ولأميرالمومنين والحسن والحسين صلى الله عليه وآله وسلم

سلام ہوآپ پر اے عبد صالح، خدا و رسول اور امیر المونین اور حسن وحسین صلی الله علیه وآله وسلم کے فرمان بردار۔ سلام ہوآپ پر اور الله کی رحمت

1 1 1

Presented by: https://jafrilibrary.com/ Presented by ://https://jafrilibrary.com

السلام عليك ورحمة الله وبركاته

ومغفرته ورضوانه على روحك وبدنك

اشهد واشهدالله انك مضيت على

مامضى به البدريون والمجاهدون

في سبيل الله المناصحون له في

جهاد اعداءه المبالغون في نصرة

اولياء ه الذابون عن احبّاء ه

ادراس کی برکتوں اوراس کی مغفرت ورضا کا نزول ہوآ پ کی روح اورجسم دونوں پر

میں گواہ ہوں اور اللہ کو گواہ کرتا ہوں کہ آپ اس طرح اس دنیا ہے تشریف لے گئے جیسے شہداء بدر

اور راہ البی میں جہاد کرنے والے گئے تھے اور دین کے وہ خیرخواہ جنہوں نے دشمنانِ خداسے جہاد کیا، اولیاء خدا کی نصرت میں کمال تک گئے اور اللہ کے

دوستوں سے دشمنوں کو دفع کیا۔

ترین جزا اور مکمل جزا، الیی بھر پور جزا جواس نے ایسوں کو دی جنہوں نے بیعت سے وفا کی اوراس کی دعوت پر لبیک کهی اور والیانِ امرکی اطاعت کی۔

میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے آخری حد تک خیرخواہی کی اور جدو جہد کی انتہا کر دی پس اللہ آپ کو شہیدوں کے ساتھ اٹھائے اور آپ کی روح کوسعید

روحوں کے ساتھ قرار دے اور اپنی جنت سے اعلیٰ ترین مقام اور بہترین نُحر فے عطافر مائے اور علمین میں آپ کے ذکر کو بلند فرمائے اور آپ کو انبیاء، صدیقین، شہداءاور صالحین کے ساتھ محشور کرےاور

#### Presented by ://https://jafrilibrary.com

میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے کئی قسم کی سستی اور
کوتا ہی نہیں کی اور آپ اِس راہِ (نصرت) سے
اپنے کام کی پوری بصیرت رکھتے ہوئے گزرے
ہیں،صالحین کی اقتدا کرتے ہوئے اورانبیاء کا اتباع
کرتے ہوئے ۔ پس اللہ ہمیں اور آپ کو اور رسول
اللہ اور اولیاء اللہ کو جنت کے مقامات عالیہ میں ساتھ
رہنے کی تو فیق وے کہ وہی مہر بانوں میں سب سے
ہوا مہر بان ہے۔

اشهد انك لم تهن ولم تنكل وانك مضيت على بصيرة من امرك مقتديا بالصالحين و متبعا للنبيين فجمع الله بيننا وبينك وبين رسوله و اولياء ه في منازل المخبتين فانه ارحم الراحمين

## چندروایات ِفضائل

شخ صدوق نے اپنے اساد سے تابت بن ابی صفیہ (ابوعزہ ثمالی) سے روایت کی ہے کہ امام زین العابد بن العابد الله من يوم احد قتل فيه عمه حمزة بن عبدالمطلب اسد الله واسد رسوله و بعد يوم مؤتة قتل فيه ابن عمه جعفر بن ابيطالب و رسول الله واسد رسوله و بعد يوم مؤتة قتل فيه ابن عمه جعفر بن ابيطالب و رسول الله واسد رسوله و بعد يوم مؤتة قتل فيه ابن عمه جعفر بن ابيطالب و رسول الله واسد کردن علاوہ اتا بخت ترین دن نہیں تھا کہ جس دن الحکے پچازاد بھائی جعفر بن ابیطالب و اور شیر رسول وقل کیا گیا۔ پھرموت کادن آپ پر بخت تھاجب آپ کے پچازاد بھائی جعفر بن ابیطالب و شہيد کیا گیا ہو لا يوم کيوم السحسيدن عليه السلام از دلف عليه ثلاثون الف رجل يزع عمون أنهم من هذه الأمة ، کل يتقرب اللي الله عزوجل بدمه و اورکوئی دن عاشورا عبیان بین المام کی قربت کے لئے ان کا خون بہارہ جسے ہو ہو و بالله یذکر هم فلا یتعظون حتی قتلوه بغیاً وظلماً وعدواناً کی برچند کہ امام حسین العلی آئیس خداکا خوف ولار ہے تھیکن وہ شیحت تبول بغیاً وظلماً وعدواناً کی برچند کہ امام حسین العلی آئیس خداکا خوف ولار ہے تھیکن وہ شیحت تبول کرنے برتیاز نہیں سے یہاں تک کہ انہوں نے آپ کوسرشی اوردشنی وظم سے شہید کرڈ الا۔

777

الایسمان گہمارے چاعباس کمال بصیرت اور پختگی ایمان کے کمال پر تھے۔ ﴿وجاهد مع اخیه السین علیه السلام و اُبلی بلاء احسنا و مضی شهیدا ﴾ (۲) ۔ انہوں نے اپ بھائی حسین علیه السلام و اُبلی بلاء احسنا و مضی شهیدا ﴾ (۲) ۔ انہوں نے اپ بھائی حسین کے ساتھ را و خدا میں جہاد کیا اور امتحان میں بہترین کا میا بی حاصل کی اور شہید ہوئے۔

اکسوی رمضان کی شب میں جب امیر المونین الکی اس دنیا سے جارہ سے تھ تو ابوالفضل العباس کو سینے سے نگایا ور ارشا و فرمایا ﴿ ولدی ستقر عیدنی بك یوم القیامة ولدی ، اذا كان یوم عاشوراء و دخلت المشرعة ایّاك ان تشرب الماء واخوك الحسین عطشان ﴾ (٣) میرے بیٹے! تمہاری وجہ سے قیامت میں میری آ تکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ میرے بیٹے! عاشور کے دن جب گھاٹ پرجانا تو خرداریانی نہیں جب کہ تمہارا بھائی حسین نیاسا ہو۔

﴿ إذا كان يوم القيامة واشتد الامر على الناس بعث رسول الله اميرالمومنين الى في اطمة للتحضر مقام الشفاعة فيقول اميرالمومنين يا فاطمة ما عندك من اسباب

ا۔ ترتیبالامالیج۵ص۷۸۱

۲۔ سنقیح القال جسم ۱۲۸ ۳ معالی اسیطین جاص ۴۵۸

Presented by ://https://jafrilibrary.com

الشفاعة وما ادخرت لاجل هذا اليوم الذي فيه الفزع الاكبر فتقول فاطمة يا اميرالمومنين كفانا لاجل هذا المقام اليدان المقطوعتان من ابنى العباس ﴾ (١) جب قیامت بر یا ہوگی اورلوگ نجات کے لئے پریشان ہول کے تورسول اکرم ﷺ امیر المونین القیلیٰ کوخاتونِ جنت کے پاس بھیجیں گے تا کہ وہ مقام شفاعت پرتشریف لائیں ۔امیرالمومنین القلیٰ الحاقیٰ خاتونِ جنت سے پوچیں گے کہ آج تہارے یاس شفاعت کے لئے کیا بندوبست ہے؟ تم نے آج کے عظیم وشدید دن کے لئے کیا رکھا ہوا ہے؟ آپ جواب میں ارشاد فرمائیں گی کہ اس کے لئے میرے بیٹے عباس کے دو کٹے ہوئے ہاتھ کافی ہیں۔

اب ہم آ پ کی حیات طیبہ کے چند گوشوں رمختصر نگاہ ڈالیں گے۔ جناب ام البنين

تاریخی شوابد وقرآئن کی روشنی میں جناب فاطمہ کلابیدامیر المومنین علی الطیلاکی چوتھی ز وجه بین \_ پہلی جناب سیدہ ، دوسری امامہ اور تیسری خولہ ما درمجد حنفیہ میں \_ اور چوتھی فاطمہ بنت حزام بن خالد بي ماحب كريت احرّ حريرت بي كه در بعض كتب معتبره آورده اند كه ام البنين اول زنسي بودكه بعداز وفات حضرت صديقه امير المومنين صلوات الله عليه بعقد خود در آورد و آنرا در تذكرة الخواتين نيز حكايت كرد و آن بعيد است با وصبيت فاطمه بتزويج امامه بنتِ زينب (٢) لِعِضْ معتَركابوں مِيں يَرْجَرِيبَ كه وفاتِ جِنابِ سیّدہ کے بعدام البنین وہ پہلی خانون ہیں جن ہےامیرالمومنین ﷺ نےعقد فر مایااور تذکرۃ الخواتین میں بھی یمی ندکور ہے کیکن بیقول اس لئے حقیقت سے دور ہے کہ جناب فاطمہ زہرانے امیر المومنین اللی سے وصیت کی تھی کہ میرے بعدامامہ بنت زینب سے عقد کریں۔اگر چے موزخین کی ایک معتذبہ تعداد نے جس میں ابن اثیراورابوالفد اء جیسے مورخین بھی ہیں، یہی لکھا ہے کہ وفات سیدہ کے بعدام البنین سے عقد فر مایالیکن

ا۔ معالی اسبطین جاص۴۵۲ ۲\_ کبریت احمرج ۱۳ س۱۴

محمر باقر بیر جندی کی گرفت بہت مضبوط ہے۔ جناب فاطمه کلابیہ کے والدحزام قبائلِ عرب میں ایک امتیازی حیثیت کے حامل تھے اور شجاعت و سخاوت اورسیرچشمی واولوالعزمی میں شہرت رکھتے تھے۔ باپ کی طرف ہے آپ کا شجر ہو نب بیہ ہے فاطمہ بنت حزام بن خالد بن ربیعہ بن ولید بن کعب بن عامر بن کلاب بن ربیعہ بن عامر بن صعصعہ بعض لوگوں نے آپ کاشجرهٔ نسب بول بیان کیا ہے فاطمہ بنت حزام بن خالد بن رہیعہ بن وحید بن کعب بن عامر بن بن کلاب بن ر بیعہ بن عامر بن صعصعہ بن معاویہ بن بکر بن ہواز ن۔اصابہ معارف ابن قتبیبہ میں والد کا نام حرام ہے۔ جب کہ تاریخ طبری تاریخ ابن اثیر تاریخ ابوالفد اء میں حزام ہے۔ ماں کی طرف سے شجر ہو نسب ہیہ ہے فاطمہ بنت ثمامہ بنت تھیل بن عامر بن مالک بن جعفر بن کلاب۔عامر بن مالک فاطمہ کے پر نانا ہیں۔ان کی کنیت ابوبرّ اہے۔ابوالفرح اصفہانی نے مقاتل الطالبيين ميں جناب فاطمہ کی جدّ ات کی فہرست بھی لکھی ہے۔ آپ کے خاندان کے چندمعروف اشخاص یہ ہیں:

ا۔ طفیل عمرہ کے والد تھے۔ بیے عمرہ فاطمہ کلا ہید کی نانی کی والدہ تھیں طفیل کا شارعرب کے بہترین اورمشہور ترین بہا دروں میں ہوتا ہے۔ان کے بھائی رئیج عبیدہ اور معاویہ عرب کے بہترین شہسواروں میں شار ہوتے تھے۔ان کی والدہ ام البنین کے نام سے مشہور تھیں۔ یہ بھائی نعمان ابن منذر کے پاس گئے تھے اوراس سلسله میں ایک واقعہ بھی تاریخوں میں ملتاہے۔

۲۔ عامر بن طفیل عمرہ کے بھائی تھے۔عرب کے مشہور شہسواروں میں شار ہوتے ہیں ان کی بہادری کے چرہے جزیرہ نمائے عرب سے نکل کر بہت دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ قیصر روم کے دربار میں جب عربول كاكوئي وفديهنچا تھا تو اگران ميں كوئي عامر كارشته دار ہوتا تو قيصرروم اس كى عزت كرتا تھا در نہ توجہ

س- عامر بن ما لک فاطمہ کلابیہ کے جدّ دوّم تھے۔ بیعرب کے شہسواروں اور دلیروں میں بہت شہرت رکھتے تق ان كالقب ملاعب الاسند (نيزول سے كھيلنے والا) ہے۔ان كے بارے ميں أيك عرب شاعر كاشعر ہے يــلاعـــب اطــراف الاسنة عــامــر فــراح لــه حــظّ الـكتــائـب اجمع عامر نیز دل کی انیول سے کھیلتے ہیں اور انہوں نے لشکروں کی تھیلے ہوئی تو انائیوں کواپنے اندرجمع کرلیا ہے۔

### ازدواج

علامه مامقانی کی روایت کے مطابق امیر المومنین علی النکھ کے بھائی عقیل جوعرب کے قد ولدتها الفحولة من العرب لاتزوجها فتلد لى غلاما فارسا يكون عونا لولدى الحسين فی کربلا ﴾ (۱)۔ آپ میرے لئے ایک ایس خاتون کا انتخاب کریں جو عرب کے بہا دروں کی بیٹی ہوجس ہے میں عقد کروں اور وہ میرے لئے ایک بہادر بیٹا پیدا کرے جو کر بلا میں میرے بیٹے حسین کا مددگار ہو۔ عقیل نے جواب میں کہا کہ آپ ام البنین کلابیہ ہے شادی کریں اس لئے کہ بیدہ خاتون ہیں کہان کے آباءو اجداد سے بہتر عرب میں بہادراور شہسوار نہیں گزرے۔ پھر عقیل نے اس خاندان کی تعریف کرتے ہوئے سے جملہ بھی کہا کہاسی قبیلے میں ملاعب الاستہ ابویر ابھی گزرے ہیں بیدہ ہیں کہ عربوں میں شجاعت کے اعتبارے ان کا کوئی مثل ونظیر نہیں ہے۔رجال مامقانی کے بیدکلمات لفظ عباس کے ذیل میں ہیں اور لفظ ام آلبنین کے زيل ين ايك جمل كايراضافه على المذى لم يعرف في العرب غير امير المومنين مثله ﴿(٢)-یعنی امیر المومنین کوچھوڑ کر پورے عرب میں ملاعب الاسته برّ ا کا کوئی مثل ونظیر نہیں ہے کیکن اس مقام پر کر بلا اور حسین کا تذکرہ نہیں ہے۔

صاحب ریاض لکھتے ہیں کے علی نے عقیل کی نشاندہی کے بعد انھیں اینا وکیل بنا کراورمہر کی کثیر رقم دے کر قبیلہ کلاب کی طرف روانہ کیا عقبل حزام کے گھر پہنچے اور صدر مجلس میں تشریف فرما ہوئے۔ابتدائی گفتگو کے بعد حزام سے فاطمہ کلابیہ کے رشتہ کا ذکر کیا۔ حزام نے پوچھا کہ آپ کس کی طرف سے رشتہ لے کر آ کے ہیں؟عقیل نے کہاعلی کی طرف سے حزام بین کر بے انتہاء خوش ہوئے۔ اٹھ کر اندر گئے اور بیٹی کوبلا کر پس بردہ بیٹنے کا تھم دیا پھر بیٹی ہے کہا کو قبل تھھارے لئے علی کارشتہ لائے ہیں کیاتم راضی ہو؟ فاطمہ کلابیہ نے کہاا ہے عرب کے سر دارا میں نے ہمیشہ اپنے خدا سے بید عاکی کے مجھے ایک بے مثال اور بےنظیر شوہر عطا

> ا تنقیح القال ج۲ص ۱۲۸ ۴\_ تنقیح القال جس ۲

فر ماء المحمد للدكه اس پروردگارنے ميرى دعا قبول فرمائى ليكن چونكه بيٹى كا اختيار باپ كے ہاتھوں ميں ہے للبذا ميرے والد ہى فيصله كريں گے عقبل نے حزام سے بوچھا كه آپ كا فيصله كيا ہے؟ حزام نے اپن خوشنو دى اور رضامندى كا ظہار كيا اورعتيل نے فكاح پڑھ كراز دواج مقدّس كى تحيل كردى۔

### خانهٔ علی میں آمد

عقیل نے واپس آ کرامیر المونین الی ان کونے کے معزز اور محترم خواتین کو بھیجا کہ وہ دلہن کو آ راستہ کر کے لائیں۔ فاطمہ کلابیہ جب سواری سے اثریں تو خانہ علی کے درواز نے کی چوکھٹ کو بوسہ دے کر حجرہ میں داخل ہوئیں۔ سب سے پہلے حسنین کے گردتین بار پھریں پھر بچوں کے سروصورت کو بوسہ دیا اور گریہ کرتے ہوئے کہا کہ شنرا دو میری کنیزی کو قبول کرو۔ میں اس گھر میں محماری خدمت کے لئے آئی ہوں۔ صاحب ریاض کا قول ہے کہ شنرا دوں کی ایک خدمت کی جیسی خدمت کوئی حقیقی ماں بھی اس پھی اس پھی خدمت کی جیسی خدمت کوئی حقیقی ماں بھی اس پھی اس کے کہ شنرا دی فاطمہ کلابیہ نے علی سے درخواست کی کہ آ ہے جھے فاطمہ کہ کہہ کرنہ پکارا کریں اس لئے کہ شنرا دی فاطمہ کرنہ ہی اور ان کے مصائب یا دا جاتے ہیں اور وغمگین ہوجاتے ہیں۔ وغمگین ہوجاتے ہیں۔ علی نے یہ درخواست قبول فرمائی۔

### ولا دتءِعباس

صاحب ریاض القدس کے مطابق ام البنین کے خانہ علی میں آنے کے ایک سال کے بعد پہلے فرزندکی ولادت ہوئی (۲)۔ بعض محققین کے مطابق ام البنین نے بچہ کوسفید پارچ میں لیسٹ کرعلی کی آغوش میں دیا۔ آپ نے اپنی زبانِ مبارک سے بچہ کی آ تکھوں ، کانوں اور دبمن کومس فر مایا ﴿ثم اذّن فی گی آغوش میں دیا۔ آپ نے اپنی زبانِ مبارک سے بچہ کی آ تکھوں ، کانوں اور دبمن کومس فر مایا ﴿ثم اذّن فی اُدن نے اللہ مدنی واقعہ فی الیسدی ﴾ پھردا ہے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ امر المومنین الکی نے ام البنین سے بوچھا کہ آپ نے اس بچہ کانام کیار کھا ہے؟ جواب دیا کہ میں نے آئ تک کی کام میں آپ پرسبقت نہیں کی ہے، آپ اپنی مرضی سے اس بچہ کانام رکھیں علی نے فرمایا میں نے اس

۲۔ ریاض القدس جسم ۸۱

774

ا۔ ریاض القدس جمص ۸۱

Presented by ://https://jafrilibrary.com

کانام اپنے چپاعباس بن عبدالمطلب کے نام پرعباس رکھا۔عباس کے معنی شیر اور شیر دل جوان کے ہیں (۱)۔ صاحب کبریت احمر نے بید طیف رُن تحریر کیا ہے کہ علی نے ام البنین سے شادی کے سلسلہ میں جس جذبہ کا اظہار کیا تھا کہ حسین کی نفرت کے لئے ایک جوان مر داڑکا پیدا ہوغالبًا اسی جذبہ نے پیدا ہونے والے بچہ کا نام عباس رکھوایا (۲)۔ پھرعباس کے ہاتھوں کا بوسہ دیا اوران کے قلم ہونے کا ذکر بھی فر مایا۔ قریبی عبد کے سیرت نگاروں میں سے بیشتر کے زدیک عباس کی تاریخ ولادت م شعبان سن ۲۱ ہجری ہے۔ علی نے پیدائش کے آٹھویں دن بچہ کا عقیقہ کروایا اور حسنین کے عقیقوں کی طرح عباس کے عقیقے پر بھی گوسفند ذرج کروایا۔

نظر بدسي تحفظ

علامہ باقر شریف قرشی نے تحریر کیا ہے کہ جناب ام البنین کوابوالفضل ہے اتنی شدید محبت تھی کہ وہ ان کے لئے مندرجہ ذیل اشعار بڑھا کرتی تھیں۔

اعيده بالواحد من عين كل حاسد

قائمهم والقاعد مسلمهم والجاحد

صادر ھے والوارد مول دھے والوالد (m) میں اپنے عباس کواللہ کی پناہ میں دیتی ہوں ہر صد کرنے والی آئکھ سے، وہ صد کرنے والے کھڑے ہوں یا

یں ایج علیا ک واللد کی بیناہ میں دیں ہوں ہر حسد کرنے والی آئے سے، وہ حسد کرنے والے لھڑ ہے؛ بیٹھے ہوں ہمسلمان ہوں یامنکر ہوں، جانے والے ہوں یا آنے والے ہوں، بیٹے ہوں یاباپ ہوں۔

یست میں معلق معلوم ہوتا کہ بیاشعارابوالفضل کی عمر کے س دور سے تعلق رکھتے ہیں۔البتہ

بدا پی ساخت میں لوری ہے زیادہ مشاہبہ ہیں۔

نبت

(1) فاضلِ قرشی کے مطابق عہاس اینے بیٹے فضل کی نسبت سے ابوالفضل کہلائے۔

۲۔ کبریت احمرج ۱۳ ص۲۴

٣٠ زندگاني حضرت ابوالفضل العباس ص ٣٨ بحواله أمنمن في اخبار قريش ص ٣٣٨

74

ا- بحوالهُ خصائص العباسية ابراهيم كلباسي ١١٨

Presented by://https://jafrilibrary.com

(۲) فاضلِ قرشی اور بعض دیگر مصنفین نے آپ کی ایک دوسری کنیت ابوالقاسم بھی کہ سے اور بہ بھی کہا گیا ہے کہ عباس کا وہ بیٹا جس کا نام قاسم تھا عاشور کے دن شہید ہوالیکن ارباب یحقیق نے اس سے افکار کیا ہے اور کہا ہے کہ اس نام کا آپ کا کوئی بیٹا نہ تھا۔ اس کنیت کا ماخذرو زِ اربعین کی وہ زیارت ہے جو حضرت جابر بن عبداللہ انساری سے مروی ہے اسے جابر نے روز اربعین قیرِ عباس کی طرف رخ کرکے پڑھا تھا ﴿السلام علیك یا انساری سے مروی ہے اسے جابر نے روز اربعین قیرِ عباس کی طرف رخ کرکے پڑھا تھا ﴿السلام علیك یا ابا القاسم السلام علیك یا عباس بن علی ﴾ - (۳) آپ کی ایک کنیت ابوالقربہ بھی ہے (سرائر ابن ادریس)۔

القاب

قمربني مإشم

مامقانی نے تنقیح میں سقاء، حامل لواءاور رئیس فوج حسینی وغیرہ کے تذکرہ کے بعد تحریر

فر مایا ہے کہ آپ کے ۱۱ القاب ہیں۔ آپ کے مشہور دمعروف القاب بیہ ہیں:

آپ کے صن و جمال کی وجہ سے لوگ آپ کو تمر بنی ہاشم کہا کرتے تھے۔

﴿ کمان العباس رجلا و سیما جمیلا یر کب الفرس المطهّم ورجلاہ تخطّان فی الأرض و کمان یقال له قمر بنی هماشم ﴾ (۱) عباس خوش قامت اور صین وجمیل شخص تھے۔ دور کاب گھوڑے پرسوار ہوتے تھے اور آپ کے پاؤل زیمن پر خط دیتے جاتے سے ۔ آپ کو قر بنی ہاشم کہا جاتا تھا۔ امام صین المسین المسین نے ابوالفضل کی شہادت کے بعد جونو حہ پڑھا ہے اس میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے ۔ آپ کو قر ما منیدا ﴾ اے روشن کرنے والے جاند (۲)

﴿ أَمِا قَمْرا منيرا ﴾ الصروث كرنے والے جاند (٢) بطل علتمي (علقمہ كا جوانمرو) نهر علقمہ يريزيد كے سيابيوں كے يرت تو ژكرياني

.

عملا

لانے کی بنیاد پرآپ اس لقب سے مشہور ہوئے۔

ا مقاتل الطالبين ص٩٠

۲\_ وسيلة الدارين ص۲۷۳

حضرت ابوالفضل کا بیلقب بہت مشہور ہے۔موزعین کا بیان ہے کہ فوج يزيد سے لڑ كريانى لانے پرآپ كالقب سقاء قراريايا۔ امام حسین الطینی نے آپ سے فرمایا تھا کہتم میرے علمدار ہو۔ حاملاللواء(علمدار) كبش الكتيبه عرب شاعرنے امام حسین النظیمانی کی زبانِ حال نظم کی ہے کہ ﴿عباس كبش كتيبتى وكذانتي كعباستم ميرك شكركسرداراورتيرول كاتركش تھے۔(معالی انسطین )۔ قائدانجيش (سپەسالار) بیفوج کا اعلی ترین عہدہ ہے۔ کر بلامیں آپ ہی کے سپر دھا۔ خواتین اہل حرم کی حفاظت کرنے والا عرب شاعرنے کہا حامى الظعينه عباس يا حامي الظعينة و الحرم بحماك قد نامت سكينة بالحرم اے عباس تم خواتین اہل حرم کے محافظ اور نگہبان تھے اور تمھاری حفاظت كى چھاؤل ميں سكينه خيمے ميں سوتی تھی۔ (معالی السطين ) حسینی جماعت میں جس کوبھی کوئی کام ہوتا وہ حضرت ابوالفضل سے مدد بإبالحسين حامتا۔ اور امام حسین العلیج تک بات پہنچانے کا دسلہ بھی آپ ہی تھے۔ مشہور مرثیہ گوشاعر شخ محمد رضااز ری نے اپنے ایک مرشیئے میں یہ مھرع متخار (پناه د هنده) كصاهيومٌ أبو الفضل استجار به الهدى كها شورك دن مركز ہدایت (امام حسین) نے ابوالفضل کے پاس پناہ لی۔اس پرانھیں بیرخیال

7

آیا که شایدیه بات امام حسین النظین کو قبول نه به ولهذا اس پر دوسر امصرع

نہیں لگایا۔شب میں امام حسین الطبیج کوخواب میں دیکھا کہ فر مارہے ہیں

كَمْ فَيْ لَكُوا مِ كُدِينِ فِي إِنَّا إِلْمُ الْعِبَاسِ كَيْ بِنَاهُ لِيَ أَيْ الْمِاسِ كَيْ بِنَاهُ لِيَ أَي

يُمرآب نفر مايادوسرام مرع يركو ﴿ و الشمس من كدر العجاج

| لثامها ﴾ جب سورج میدانِ جنگ کے گردوغبار سے چھپا ہواتھا۔(۱)                                                                                                                                                                       | ı                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| آپ كى زيارت كآغازيس به ﴿السلام عليك ايها العبد                                                                                                                                                                                   | صالح                    |
| الصالح ﴾                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| آج بھی آپ کا فیض جاری ہے۔اطراف وا کناف عالم کے لوگ قبر                                                                                                                                                                           | بالحوائج                |
| مطہر پراپی حاجتیں لے کرآتے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنے اپنے مقامات                                                                                                                                                                      |                         |
| ہے توسل کرتے ہیں اور ان سب کی حاجات آج بھی پوری ہوتی ہیں۔                                                                                                                                                                        |                         |
| یہ دونوں القاب امام جعفر صادق الطیعی نے ارشاد فرمائے ہیں۔ بقول                                                                                                                                                                   | البقيرة صلبالأيمان      |
| علامه کنتوری بصیرت نام ہے امور دین اور مسائل اعتقادیہ میں تبھرہ اور                                                                                                                                                              |                         |
| غور وفکر کا۔امام زین العابدین الطیکا نے زیارت میں آپ کو مخاطب                                                                                                                                                                    |                         |
| كرت بوع فرايا به واشهد آنك مضيت على بصيرة من                                                                                                                                                                                     |                         |
| اموك ﴾ ميں گواہى ديتا ہول كه آپ نے امر ميں بصيرت سے عمل كيا۔                                                                                                                                                                     |                         |
| علامه مهدی حائری کے مطابق امام حسین الطفیلا کی اطاعت اور کر بلا کی                                                                                                                                                               |                         |
| جنگ اس کئے نہیں کی کہ بڑے بھائی کی مدد کرنا چاہتے تھے بلکہ ہیہ                                                                                                                                                                   |                         |
| ابوالفضل کی بصیرت کی پکارتھی کہاللہ کا دین حسین کے ذریعہ قائم ہے۔ بیہ                                                                                                                                                            |                         |
| ان کی صلابتِ ایمان کی روثن نشانی ہے۔                                                                                                                                                                                             |                         |
| ندمشهوروا قعات به بین <sup>.</sup>                                                                                                                                                                                               | رت عباس کے بچینے کے چ   |
| ں بیاں محسوں کی اور پانی منگوایا عباس نے بیسنا اور کسی سے کچھ کیم بغیر تیزی                                                                                                                                                      | ایک دن حسین نے مسجد میر |
| دیرگزری تھی کہ لوگوں نے دیکھا کہ عباس پانی ہے جرا ہوا ظرف بہت مشکل                                                                                                                                                               | ہے باہر چلے گئے تھوڑی   |
| ہے ہیں اور لاکر حسین کی خدمت میں پیش کر دیا۔                                                                                                                                                                                     | سے سنجالے ہوئے لار      |
| انگور کا ایک خوشہ دیا اے لے کر دوڑتے ہوئے گھرسے باہر نگلے ۔ لوگوں نے                                                                                                                                                             | ) ایک دن کسی نے عباس کو |
| whate-transporter                                                                                                                                                                                                                | معالی السبطین ج اص ۱۳۲۱ |
| וייניא                                                                                                                                                                                                                           | Ţ J J.                  |
| BETTIEFFERENDE GERAGEE sold soldskip de DISCITE FUNDT FERENDE DE FERENDE EN SERVE EN ER ER EN DISCITE DE BETTI<br>DISCITE DISCITE DISCITE SOLD SOLD DE DE SERVE EN DISCITE FUNDT FERENDE DE SERVE EN ER EN ER EN ER EN DISCITE D |                         |

Presented by: https://jafrilibrary.com/

Presented by ://https://jafrilibrary.com

sented by ://https://jafrilibrary.com

یو چھا کہاں جار ہے ہوتو جواب دیا کہ بیانگور میں اینے بھائی حسین کو دینا جا ہتا ہوں۔ (٣) ایک دن امیرالمومنین النیسی نے عباس کواپنی گود میں بٹھایا اور گریہ کرتے ہوئے ان کے دونوں شانوں کا بوسدلیا۔ام البنین نے سوال کیا کہ آ ب کے گرید کا سبب کیا ہے؟علی نے جواب دیا کہ جب میں نے نیچے کے بازوؤں پر نگاہ کی تو مجھےاس پر نازل ہونے والی مصیبتیں یاد آ گئیں۔ام البنین نے یوچھا کہ کہا ہوگا۔آپ نے فرمایا کداس کے ہاتھ کاٹ دیئے جائیں گے۔ام البنین نے گرنید ماتم کے بعد صبرا ختیار کیااوراللد کی بارگاہ میں شکراواکیا کہان کابیٹارسول کے نواسے براین جان قربان کردےگا۔(۱) ( م ) جب اولا دعلی میں سے عباس اور زینب چھوٹے تھے تو اس زمانے میں ایک دن امیر المومنین اللی نے عباس سے کہا کہ کہوایک (والد) عباس نے جواب میں کہاایک (واحد) آپ نے عباس سے کہا کہو دو (اثنان) -عباس نے جواب دیا کہ باباجس زبان سے میں نے ایک کہاہے اس سے دو کہتے ہوئے شرم آرہی ہے۔امبرالمونین الطی زینب کی طرف متوجہ ہوئے جو کہ بائیں جانب تھیں جب کے عباس دائیں جانب تھے۔نینب نے یوچھا کہ بابا کیا آ ہے ہم ہے محت کرتے ہیں؟ امیر المونین النا کے فرمایا کہ ہاں بچو میں تم سے محبت کرتا ہوں ۔ ہماری اولا دتو ہمار ہے جگر کے فکڑے ہیں ۔ شنہرادی نے عرض کی کہ بابا ا یک دل میں دمجیتیں کیسے جمع ہوسکتی ہیں اللہ کی بھی محبت اوراولا د کی بھی محبت بے تو ہم سے جومحبت ہےوہ آب کی شفقت ہے اور اللہ سے جومحبت ہے وہ خالص محبت ہے۔ بین کران بچوں سے امیر المومنین الطی کی محبت میں اور اضافہ ہو گیا (۲)۔ روایت میں حضرت ابوالفضل اور شنرادی زینب کے بجینے کے حوالے سے واقع نقل کیا گیا ہے۔اس موقع برصاحب کبریت احمر کے بیان کا ماحصل یہ ہے کہ شنرادی نینب حضرت ابوالفضل ہے تقریباً ہیں سال بڑی تھیں ۔لہذا ایک بات تو یہ ہوسکتی ہے کہ دونوں بچوں کے ساتھ دومختلف زمانوں میں بیرواقعات پیش آئے ہوں اور راوی نے انہیں ایک ساتھ جمع کر دیا ہویا اس روایت میں شنمرادی زینب سے مراد زینب صغریٰ ہوں۔ یہ بھی ایک امکان ہے کہ دونوں بیچے داینے

ا۔ زندگائی ابوالفضل العباس سوس

۲۔ متدرک الوسائج عص ۹۳۵ برکتاب النکاح از مجموعه شهید

الملام

بائیں بیٹھے ہوں ۔ابوالفضل کا بچینا ہوا درشنرا دی کا دورِ رشد د کمال ہو(۱)۔اس کا ثبوت ہیہ ہے کہ شنرا دی کی گفتگو میں شعور کی پختگی نمایاں ہے۔

علم وفقابهت

جناب ام البنین کاعالمه اور شاعرہ ہونا کتابوں میں مذکور ہے۔ صاحب کنز المصائب کے بيان كم طابق ﴿إن العبّاس أخذ علما جمّا في أوائل عمره عن ابيه وأمّه وأخواته ﴾ (٢)-

حضرت عباس نے صغرتنی ہی میں اپنے والد ،اپنی والد ہ اور اپنے (بھائی ) بہنوں سے کثیر علم حاصل کر لیا تھا۔ علامه محمد باقربير جندي نے تحریفر مایا ہے كه ابوالفضل سلام الله عليه اہل سيت كے علماء وفقهاء ميں اكابر میں تھے بلکہ عالم غیر متعلّم تھے۔اوران کاعالم و فاصل ہونااس بات کے منافی نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے والد

سےروایت کی ہے(٣) فاضلِ مقرم نے معصوبین سے ایک روایت فقل کی ہے کہ ﴿إِنّ العباس بن علی رُق العلم زقّا ﴾ (٤) رعباس كعلم السطرح بحرايا كياتها جس طرح طائرايخ بيجكودان بحراتا ہے۔اس تشبيه میں دوباتوں کی طرف اشارہ ہے۔ ایک توبیطائر اسے بحکوا تنا دانہ مجراتا ہے کہ وہ سیر ہوجائے مزید طلب نہ

ر ہے لہذا عباس کوا تناعلم دیا گیا کہ اب انہیں کہیں اور سے علم لینے کی ضرورت ندر ہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ طائزاینے بچہ کواس کی ابتدائی عمر میں رزق فراہم کرتا ہے۔اس طرح عباس کو بچینے ہی میں رزق علم اپنے بزرگوں ہے مل چکا تھا۔

خطيب كعبه

بیان کیا جاتا ہے کہروز تروید (۸ ذی الحجین ۲۰ ہجری) کو جب سید الشہد او کا قافلہ کوفہ وکر بلا کی طرف کوچ کرنے والاتھا، اُس وقت حضرت ابوالفضل نے بام کعبہ پر بلند ہوکر ہزاروں افراد

> ا به کبریت احمرج ۱۳ سا۲ ٢\_ معالى السطين جاص اسوم ۳۰ کبریت احمرج ۱۳۵ ۲۵

مه\_ فرسان الهيجاءج ا<sup>ص191</sup>

Presented by ://https://jafrilibrary.com

میدا بادید از در در ۱۳۰۵ میدا بادید از در در ۱۳۰۵

کے سامنے رہ خطیہ ارشادفر مایا۔

### بسم الله الرحمٰن الرحيم

حمد ہے اس اللہ کی جس نے اِس (گھر) کو اِن الحمدلله الذي شرّف هذا (١) بقدوم (حسین) کے والد کی ولادت سے شرف بخشا کل ابيه (۲) من كان بالامس بيتا اصبح جو(الله کا) گھرتھا آج قبلہ قراریایا۔اےمنکرواور قبلة - ايها الكفرة الفجرة أ تصدّون گناہ گارو! کیاتم نیکوکاروں کے امام کے لئے طـــريــق البيـــت لِامـــام (مراسم فج) کعبہ کے راہتے کوروک رہے ہو؟ ساری دنیامیں کون ہے جوان سے زیادہ کعبہ کامسخق اوران سے زیادہ اس سے قریب ہو۔ اگر اللہ کی واضح حکمتیں، بلنداسرارادرامتحان خلق درمیان میں نہ ہوتے تو إن (حسین) کے قریب جانے سے پہلے کعبدانکے پاس اڑے آ جاتا۔لوگ جمراسودکو چوہتے ہیں اور حجراسود ان کے ہاتھوں کو چومتاہے۔اوراگرمیرے آقاکے ارادے اللہ کی مشیت کے پابند نہ ہوتے تو میں تم پر اس طرح جھیٹ پڑتا جیسے غضب ناک بازاڑتی ہوئی چڑیوں پر جھیٹتا ہے۔ کیاتم ان لوگوں کو ڈرانا جاہتے ہوجو بچینے میں موت سے کھیلا کرتے ہیں تو بڑے ہو کر وہ کیسے ہونگے ؟ دوسرے جانداروں کے علاوہ میں خوداين آب كوايع عزيزترين رفقاء كيماته مخلوقات کے سید و سردار پر فدا کرنے کا تہیہ کرچکا ہوں۔

البررة من هو احق به من سائر البرية ومن هو ادنى به . ولولا حكم الله الجلية واسراره العلية واختباره البرية لطار البيت اليه قبل أن يمشى لذيه . قد استسلم النّاس الحجر والحجر يستلم يديه . ولولم تكن مشيّة مولاى مجبولة من مشية الرحمين لوقعت عليكم كالسقر الغضبان على عصافير الطيران - أتخوّفون قوما يلعب بالموت في الطفوليّة فكيف كان في الرجوليّة لفديت بالحامّات لسيّد البريّات دون الحيوانات ا - خانهٔ کعه کی طرف اشاره فرمایا \_ ۲۔ امام حسین کی طرف اشارہ فرمایا۔

تم پر وائے ہو! دیکھواور پھر دیکھو کہ شرابخوار کون هيهات! فانظروا اثم انظروا ممّن ہے اور حوض و کور کا مالک کون ہے؟ وہ کون شارب الخسمر وممن صاحب ہے جس کے گھر میں بدست مغنی ہیں اور وہ الحوض والكوثر وممن في بيته کون ہے جس کے گھر میں وقی و قرآن کا ڈریرہ ہے؟ وہ کون ہے جس کے گھر میں لہو و نجاست کا بڑاؤ ہے اور وہ کون ہے جس کے گھر میں تطہیر اور آیات کا قیام ہے تم اُسی دھوکہ میں مبتلا ہو جس میں قریش مبتلا تھے کہ وہ رسول الله وَاللَّهِ عَلَيْقِطُ اللَّهِ كُولْلَ كُرِنا حِياتِ شَصِّ اورتم بھی اینے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کرنا حاہتے ہو۔ اور جب تک امیرالمونین زندہ تھے ان کے لئے رسول کا قتل ممکن نه هوا اور جب تک میں زندہ مول ابو عبدالله حسين الطيلا كأقتل كيسي ممكن ہے۔ الله مهمین تمہارے مقصود تک نه پہنچائے اور متهبیں اور تمہاری اولاد کو براگندہ اور منتشر

کردے اور تمہیں اور تمہارے اجداد کو این

رحمتوں سے دورر کھے۔

الغوانيّ السكران و ممّن في بيته الوحي والقسرآن و ممّن في بيته اللهوات و الدنسات و ممن في بيته التطهير والايات وانتم وقعتم في الغلطة التي قد وقعت فيها القريش لانهم ارادوا قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وانتم تريدون قتل ابن بنت نبيكم ولايمكن لهم ما دام اميرالمومنين حيّا وكيف يمكن لكم قتل ابي عبدالله الحسين عليه السلام ما نمت حيّا سليلا. تعالوا اخبركم بسبيله بادروا قتلى واضربوا عنقى ليحصل مرادكم. لا بلغ الله مداركم وبدد اعماركم واولادكم ولعن الله عليكم وعلى اجدادكم

حضرت ابوالفضل سے منسوب اس خطبہ سے برصغیر کے خواص کسی حد تک آشنا تھے۔ کیکن دیگر حلقوں میں اس کا سراغ نہیں ملتا تھا۔ حال ہی میں کتب خانہ ناصرتیہ (لکھنو) کے حوالے سے شہر قم سے شاکع ہوا ہے۔جس کے دیباچہ میں حبیب محترم دانشمندِ معظم علی اکبرمہدی پور دام فصلہ نے بیتحریر فرمایا ہے کہ اس خطبه كا ماخذ منا قب السادة الكرام تاليف سيدعين العارفين مندى بجرس تك رسائي نه مون كسبب خطبه ے اساد پر گفتگومکن نہیں ہے لیکن بلندی مضامین اور جزالت اسلوب سے اندازہ ہوتا ہے کہ بی خطبہ

Presented by: https://jafrilibrary.com/ Presented by ://https://jafrilibrary.com

جناب ابوالفضل ہی کا ہے (۱)۔ ابوالفضل کی ذات گرامی سے منسوب ہونے کے سبب یہال نقل کیا جارہا ہے۔میرے خیال میں استنساخ یا کتابت میں مہو کا کسی قدرامکان ہوسکتا ہے۔واللہ اعلم بالصواب۔ شحاعت

حضرت ابوالفصل العباس الطيكة كي شجاعت وشهامت اور جرأت وبسالت اتني مشهورٍ عوام اور زبان زیفاص وعام ہے کہ اس پر گفتگو کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ۔ یقیناً هفظ مراتب کے ساتھ کر بلاکا ہرشہید شجاعت کا سرتاج تھالیکن ابوالفضل ان شہیدوں میں منارۂ شجاعت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ فاضلِ حائری نے معالی السبطین میں بجاتحریر کیا ہے کہان کی شجاعت کا مقایسہ سوائے ان کے والداوران کے بھائی کے ، کسی سے کیا ہی نہیں جاسکتا۔ بیدہ ہیں کدان کے والدنے اپنے بیٹے حسین کی مدد کے لئے اللہ سے ما نگا تھا اوراسی مناسبت سے نام بھی عباس رکھا تھا۔علامہ بیر جندی نے تحریر کیا ہے کہ طریحی نے منتخب میں اور واعظ كاشفى نے روضة الشہداء میں لکھاہے كہ جناب ابوالفضل نے جنگوں اورمعركوں میں بڑھ بڑھ كر داد شجاعت دی تھی۔ فاصلِ سادی فرماتے ہیں کہ ابوالفصل بعض جنگوں میں شریک تو ہوئے تھے کیکن امیر المومنین الکھیج نے انہیں جنگ کی اجازت نہیں دی تھی (۲)۔فاضل ہیر جندی نے بھی اسی کے مثل یتحریر کیا ہے کہ امیر المومنین الطیلا کی کسی جنگ میں آپ کا لڑنا میری نگاہ سے نہیں گزرااور مرزاحسین نوری بھی اسی بات کے قائل ہیں۔ کچھ سطروں کے بعدوہ لکھتے ہیں کہ البتہ بعض ایسی کتابیں جن سے وسعتِ مطالعہ اور تحقیق ظاہر ہوتی ہے اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ صفین میں جس دن معاویہ کی فوجوں سے امام حسین الطفیلانے جنگ کر کے دریا کے گھاٹ چیین لئے تھے، اُس دن ابوالفصل العباس جنگ میں اپنے بھائی امام حسین الطیخاذ کے معاون و مدرگار تھ(٣)۔راقم الحروف کا خیال بھی بہی ہے کہ روزِ عاشور پزیدوا بن زیاد کی فوجوں پر ابوالفضل کی دہشت اس بات کا اعلان ہے کہ اُن کے علم میں ابوالفضل کی جراُت وشجاعت کے واقعات تھے۔

ار خطیب کعیش ا

۲۔ ابصاراتعین ص ۵۷

۳۔ کبریت احمرج ۲۵ ۲۵

#### Presented by ://https://jafrilibrary.com

ابن شعثاء

ایک دن صفین کے میدان میں پندرہ یاسترہ سال کا ایک نقاب پوٹی جوان کی کو جے

ہر آیا اور اُس نے مبارز طلب کیا۔ چونکہ اس جوان کے انداز سے ہیبت اور بہا دری نمایاں تھی اس لئے
امیر شام کی فوج سے کوئی نہ لگلا۔ امیر شام نے ایک نامی پہلوان این شعثاء سے کہا کہ آس جوان کے مقابلہ
میں جاؤ۔ اس نے جواب میں کہا کہ مجھے اہل شام دس ہزار سواروں کے برابر سجھتے ہیں۔ میر سات بیٹے
میں۔ ایک کو بھیجنا ہوں کہ اسے قبل کر دے۔ این شعثاء نے کیے بعد دیگر ہے اپنے ساتوں بیٹے میدان میں بھیجے
ہیں۔ ایک کو بھیجنا ہوں کہ اسے قبل کر دیا۔ این شعثاء خود مقابلہ کے لئے لگلا۔ نقاب پوٹی جوان نے اس
اور اس نقاب پوٹی نو جوان نے سب کوئل کر دیا۔ این شعثاء خود مقابلہ کے لئے لگلا۔ نقاب پوٹی جوان نے اس
پر جملہ کیا اور اسے قبل کر دیا۔ اس کے بعد کسی نے میدان میں آنے کی ہمت نہیں کی۔ امیر المونین القبیلیٰ نے اس
جوان کو آ واز دے کرا ہے پاس بلالیا۔ جب جوان کی نقاب اُتری تو پہتہ چلا کہ ابوالفضل العباس ہیں۔ (۱)
مار دبین صد لیف تعلی

تحقیقاً پیر طے کرنامشکل ہے کہ بیواقعہ (ترحیبِ واقعات میں) کس وقت پیش آیالیکن

شاید بیقریب برحقیقت ہوکہ امام حسین النا نے بچوں کے لئے تھوڑ ہے ہے پانی کے بندوبت کا حکم دیا تھا اور ابوالفضل فوج بزید کی طرف روانہ ہوئے تھے بعض مقاتل کے حوالہ سے فاضل ہیر جندی نے تحریر کیا ہے کہ

ابوالفصل دس ہزار کے لشکر پرا کیلے تلوارے ملہ کرتے جاتے تھے اور پدرجز پڑھتے جاتے تھے۔

انا الذي أعرف عند الزمجرة بابن على المسمّى حيدرة

فاثبتوا اليوم لناياكفرة لعترة الحمد وآل البقرة

میں وہ ہوں کہ ہنگامہ َ جدال میں فرزندعلی کے نام سے پہچا ناجا تا ہوں جن کا ایک نام حیدرہے۔ اے منکر واہمیں اچھی طرح پہچان لواور جان لو کہ سورۂ حمد کی عنز تاور سورۂ بقرہ کی آل کون ہیں۔(اے منکر و!

اب ہمارے مقابلہ پر رُکو۔ عترت حمداور آل بقرہ کے مقابلہ پر ) راوی کابیان ہے کہ مار دبن صدیف تغلبی نے جب بیہ منظر دیکھا تواس نے اپنے کپڑے پھاڑ گئے

ا۔ کبریت احمرج ۱۵

\_~~\_\_

اور منہ پر طمانچ مارکراپنے سپاہیوں سے خاطب ہوا کہ اے منحوں لوگوا تم اگر مل کرایک ایک مشت خاک بھی اس جوان پر ڈالتے توتم اسے ہلاک کر دیتے لیکن تم سب ذلت میں بہتلا ہو۔ پھراس نے بلند آ واز سے سب کو خاطب کرکے کہا کہ جس نے بھی یزید کی بیعت کی ہے اور اس کے حلقہ اطاعت میں ہے وہ میدان سے ہٹ خاطب کرکے کہا کہ جس نے بھی یزید کی بیعت کی ہے اور اس کے حلقہ اطاعت میں ہے وہ میدان سے ہٹ جائے اور جنگ سے باز رہے۔ اب میں اس جوان سے لڑنے جاؤں گا جس نے ہمارے بہاوروں کو خاک میں ملا دیا۔ پہلے میں اُسے قبل کروں گا۔ میں ملا دیا۔ پہلے میں اُسے قبل کروں گا، پھر اس کے بھائی حسین کو اور ان کے باتی ماندہ اصحاب کو تل کروں گا۔ اس موقع پر شمر اور مارد میں پھر فوک جو فک بوئی۔ پھر شمر نے فوجی دستوں کو اشارہ کیا کہ جنگ روک دو۔ مارد نے زرہ پہنی ،خودا پنے سر پر کھا اور گھوڑ ہے پر سوار ہوکر ایک لمبانیز ہو قبان اپنے اوپر رحم کرواور تلوار کو نیام میں نے نام ہر آیا۔ اور لوگوں سے سلامتی کا رویہ اختیار کرواس لئے کہ تمہارے لئے سلامتی پشیبانی و ندا مت سے بہتر ہے۔ رکھ لواور لوگوں سے سلامتی کا رویہ اختیار کرواس لئے کہ تمہارے لئے سلامتی پشیبانی و ندا مت سے بہتر ہے۔ اس وقت اللہ نے تہمارے لئے میرے دل میں رحم ڈال دیا ہے۔ اگر تم نصیحت کو جھوتو میں نے نصیحت کردی۔ پھراس نے اشعار پڑ ھے

انّی نصحتك إن قبلت نصیحتی حذراً علیك من الحسام القاطع ولقد رحمتك إذ رأیتك یافعا ولعل مثلی لایقاس بیافع اعط القیاد تعش بخیر معیشة أولا فدونك مدن عداب واقع مین نافیع کردی اگرتم أست قبول کروکتهیں میری شمشیر بران سے ڈرنا چاہئے۔

میں نے تم کو جوان دیکھ کرتم کی ردتم کھایا اور یہ بات بھی ہے کہ مجھے جیسا بہا در کسی جوان سے مقابلہ نہیں کر تا تم اطاعت کرو گے تو عیش کی زندگی گزارو گے ورنہ تم یقینی بلا میں گرفتار ہوجاؤ گے۔

جناب الوافضل ناس كي با تيس كرارشا وفر ما اريك اتيت الآبج ميل و لا نطقت الّا بتفضيل غير انّى ارى حيلك في مناخ تذروه الرياح أوفى الصخرة الأطمس لا تقبله الأنفس وكلامك كالسراب يلوح فاذا قصد صار أرضاً بوراً والّذى أصّلته إن أستسلم اليك فذاك بعيد الوصول وصعب الحصول و أنا يا عدو الله وعدو رسوله

۸۳۸

فمعوّد للقاء الابطال والصبر على البلاء في النزال ومكافحة الفرسان و بالله المستعان . فمن كملت هذه الاوصاف فيه فلا يخاف ممّن برز اليه . ويلك أليس لى اتَّصال برسول الله صلَّى الله عليه وآله وأنا غُصن متَّصل بشجرته وتحفة من نور جوهره ومن كان من هذه الشجرة فلا يدخل تحت الذمام ولا يخاف ضرب الحسام. فأنا بن على لأ اعجز عن مبارزة الاقران وما اشركت بالله لمحة بصر ولا خالفت رسول الله صلّى الله عليه وآله فيما أمر وأنا منه والورقة من الشجرة و على الاصول تثبت الفروع . فاصرف عنك ما أمّلته . فما أنا ممّن ياسى على الحياة ويجزع من الوفات. فخذ في الجدّ واصرف عنك الهزل فكم من صبّى صغير خير من شيخ كبير عــــنــــدالله ﴾ بظاہرتو تیری ہاتوں میں وزن اور حسن ہے کین میں پید کیچیر ہاہوں کہ بیتیری پُر حیلہ با تیں تیز مواؤں کی زدیر ہیں اور تواییخ مرکان اس جگہ ڈال رہاہے جوسخت جٹان کی طرح ہے۔ تیرا کلام اُس سراب کی طرح ہے کہ اگر کوئی اس کی طرف جائے تو اُسے ایک ویران زمین نظر آئے۔ یہ جوتم کہدہے ہو کہ میں تمہاری بات مان لول توبير بهت دور كى بات باور بهت عى مشكل بــــابــدشن خدا ورسول! ميس بهادرول سيد الرنے کے لئے، جنگ میں استقامت کے اظہار کیلیے اور شہواروں سے کرانے کے لئے تیار ہوں اور اللہ ہی مدد گار ہے۔ تو جس شخص میں بیصفات یائی جاتی ہوں وہ اپنے حریف سے خوف ز دہ نہیں ہوتا تم پر وائے ہو کیا میری رشته داری رسول الله ﷺ ﷺ ہے؟ حالا تکہ میں اُن کے شجرہ سے پیوستہ ایک شاخ ہوں اوران ہی

بھی شرک نہیں کیااور نہ احکام رسول اللہ کی خالفت کی۔ میں رسول سے ہوں اس لئے کہ پتنہ ورخت ہی سے ہوتا ہے اور شاخیں جڑوں پر ہی قائم رہتی ہیں۔ابتم اپنی امید کوقطع کرلو۔ میں ان میں نہیں جوزندگی سے مطمئن اور موت سے خاکف رہتے ہیں۔اب شجیدہ ہوجاؤ اور بے فائدہ بائیں مت کرو۔اللہ کی نگاہ میں کتنے چھوٹے

اور کم سن لوگ بڑے بوڑھوں سے بہتر ہیں۔اس کلام کے بعد آپ نے مارد کے قوافی میں اشعار بڑھے

کی نورانی ماہیت کا ایک پرتو ہوں۔اور جواس شجرہ سے ہوگاوہ نہ باطل کی اطاعت قبول کرے گا اور نہ تلواروں

سے ڈرے گا۔ میں علی کا فرزند ہوں، میں حریفوں کے مقابلہ سے عاجز نہیں ہوں۔ میں نے چثم زون کے لئے

وسويم

Presented by ://https://jafrilibrary.com

صبىراً علٰى جورالزمان القاطع و مسنية مساان لهسا من دافع لا تــجـــزعــنّ فــكــل شـــئ هـــالك حاشا لِمثلى أن يكون بجازع وتنفرق من بعد شمل جامع فلئن رماني الدهر منه بأسهم فكم لنامن وقعة شابت لها قسم الأصاغر من خراب قاطع ز مانه کے ظلم وجور پراوراس موت پرصبر کرو جھے کوئی ٹال نہیں سکتا۔

خبردار۔مت گھبراؤاس کئے کہ فنا تو ہرشے کے لئے ہے۔ میمکن نہیں ہے کہ مجھ جبیں شخص ڈرے یا گھبرائے۔ اگرچەز مانے نے مجھ پراینے بہت تیر چلائے اوراجماع کومتفرق کر دیالیکن

ہمارے ساتھ ایسے بہت واقعات ہوئے ہیں کہ کم سنوں نے بڑوں کوتہہ تیخ رکھ لیا ہے۔

جناب ابوالفضل كاكلام ك كروه هد ت غيظ سے آپ برحمله آور موال ابوالفضل نے اُسے آنے ویا جب اس نے قریب آ کر آپ کونیزہ مارنا جا ہا تو آ ہے نیزہ کو پکڑ کراپنی طرف تھیجا۔اس جھکے سے وہ زمین پر گرتے گرتے سنجل گیا۔اس نے شرمندہ ہوکر نیزہ چھوڑ دیا اور تلوار نکال لی۔ابوالفضل نے کہا کہا کہاے دشمنِ خدا! مجھے خدا سے بیامید ہے کہ تجھے تیرے ہی نیزے سے قبل کروں گا۔وہ گھوڑ ابڑھا کر ابوالفضل برحملہ آور ہوا۔ابوالفضل نے اس کے گھوڑے کی پشت میں نیزہ پیوست کردیا۔ گھوڑا بھڑ کا تو ماردز مین برآ گیا۔شمرنے آ واز دیکراس سے کہا کہ مت گھبراؤاورا پنے ساتھیوں سے کہا کہ مدد کے لئے جاؤ۔

طأوبير

ا یک شخص طاویه نامی گھوڑا لے کر مارد کی طرف چلا تو مارد نے کہا کہ طاویہ کوجلدی لاؤ۔ وہ تخص تیزی ہے گھوڑا لے کر مارد کی طرف چلا۔ ابوالفضل نہایت سرعت سے اس کے پاس پینچے اور اسے نیز ہ مار کر ہلاک کردیا اور خوط طاویہ پرسوار ہو گئے۔ مارد نے اپنے لوگوں کوآ واز دی کہ میر انگھوڑا چھینا گیا اور میں ا پنے ہی نیزے سے ہلاک ہور ہا ہوں۔ یہ کتنا بڑا ننگ و عار ہے۔ پچھلوگ اس کی مد دکو چلے اس دوران مار د نے ابوالفضل سے کہا کہ میرے ساتھ نیک سلوک کرومیں تمہاراشکر گزارر ہوں گا۔ ابوالفضل نے کہاتم اب بھی مجھے فریب دینا جا ہے ہو۔ پھرای کے نیزہ سے اسے قل کردیا۔ جب ابوالفضل واپس چلے تو شمرنے کہا کہ ہیہ

Presented by://https://jafrilibrary.com Presented by: https://jafrilibrary.com/

طاویہ تمہارے بھائی حسن کا گھوڑا جو اُن سے ساباط مدائن میں چھینا گیا تھا۔(۱)

اس واقعہ کے علاوہ بھی عبداللہ بن عقبہ غنوی اور صفوان بن ابلخ سے جنگ کے واقعات آپ کی مفصل سوانح عمریوں میں ندکور ہیں۔

• \*\*\*

• \*\*\*

• \*\*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*\*

• \*

• \*

• \*\*

• \*

• \*

• \*

• \*

• \*

• \*

• \*

• \*

• \*

• \*

• \*

• \*

• \*

• \*

• \*

• \*

• \*

• \*

• \*

• \*

• \*

• \*

• \*

• \*

• \*

• \*

• \*

• \*

• \*

• \*

• \*

• \*

• \*

• \*

• \*

• \*

• \*

• \*

• \*

• \*

• \*

• \*

• \*

• \*

• \*

• \*

• \*

• \*

• \*

• \*

• \*

يزيدكاتعجب

بعض مصنفین نے میہ واقعہ آل کیا ہے کہ جب کربلا میں لوٹے جانے والے اسباب بزید کے سامنے پیش ہوئے تو اُس میں ایک علم بھی تھا جو پورا تیروں اور تلواروں سے چھلی تھا فقط وہ جگہ محفوظ تھی جہاں سے علم کو تھا ما جا تا ہے۔ بزید کے دربار کے لوگ اسے دیکھ کر جیرت میں تھے۔ بزید نے پوچھا کہ بیعلم کس کے ہاتھ میں تھا۔ بزید جیرت کے عالم میں کہنے لگا کہ اس میں کے ہاتھ میں تھا۔ بزید جیرت کے عالم میں کہنے لگا کہ اس میں قبضہ کی جگہ کے علاوہ کوئی چیز بھی محفوظ نہیں ہے۔ پھر کہنے لگا کہ اے عباس! تم نے اپنی فدا کاری سے ہرالزام وقضہ کی جگہ کے علاوہ کوئی چیز بھی محفوظ نہیں ہے۔ پھر کہنے لگا کہ اے عباس! تم نے اپنی فدا کاری سے ہرالزام

اورطعندکودورکردیاہے۔أیک بھائی کی اینے بھائی سے وفااس کا نام ہے۔(۲)

شهادت

علامہ کبسی نے بعض کتب کے حوالہ سے تحریر کیا ہے کہ ابوالفضل امام حسین النیک کی تنہائی اورغربت کود کی کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اورغرض کی کہ پھل من رخصہ پہلیا مجھے اجازت ہے؟ امام حسین النیک نے بین کرشدت سے گرید کیا پھر ارشاد فرمایا پیسا اخبی انست صاحب لوائسی واذا مضیب تفرق عسکری پ(۳) تم میرے علم بردار ہوا گرتم چلے جاؤ گے و میر الشکر براگندہ ہوجائے گا۔ ابوالفضل نے عرض کی کہ پھد ضاق صدری و سئمت من الحیواۃ وارید أنا طلب شاری من هو لآ المنافقین پمیر اسین تک ہوگیا ہے اور زندگی سے سر ہو چکا ہوں اور چا ہتا ہوں کہ ان منافقین سے انتقام لوں۔ امام حسین نے ارشاوفر مایا کہ پفاطلب لھا و لآء الاطفال قلیلا من

ا۔ اسرارالشہادة ص ۱۲۹، ریاض القدی ج ۲ ص ۸۵ ـ ۸۷، کبریت احمر جسوص ۲۷، فرق و تفاوت کے ساتھ

۲۔ بحوالہ ٔ دین وقدین محمطی حو مانی جام ۲۸۸

۳- سیدالشهد اء کی نگاه میں اسلیے ابوالفضل پورالشکر ہیں۔ ۳- سیدالشہد اء کی نگاہ میں اسلیے ابوالفضل پورالشکر ہیں۔

المهاہ﴾(۱) پستم ان بچوں کے لئے تھوڑے سے پانی کا مطالبہ تو کرو۔ ابوالفضل بوں برجاہ وجلال سیمید ان میں آپڑوں این سیعد

ابوالفضل بورے جاہ وجلال سے میدان میں آئے اور ابن سعد کو مخاطب کر کے کہا ﴿ پیا عمد بن سعد هذا الحسين بن بنت رسول الله يقول انكم قتلتم اصحابه واخوته وبني اعمامه وبقى فريدا مع اولاده وعياله وهم عطاش قد أحرق الظماء قلوبهم الااسعدا يرضين رسول الله ﷺ کی بیٹی کے فرزند فر مارہے ہیں کہتم نے ان کے ساتھیوں، بھائیوں اورعم زادوں کوفل کردیا اب وہ اینے اہل وعیال کے ساتھ اکیلے رہ گئے ہیں اور وہ لوگ اتنے پیا سے ہیں کہ ان کے دل وجگرییا س سے جل گئے ہیں۔اس کے باوجودوہ (امام حسین) پفرماتے ہیں کہ ﴿دعونی اخرج اللّٰی طرف الروم أوالهند واخلّى لكم الحجاز والعراق واشرط لكم انّ غدا في القيامة لا أخاصمكم عندالله حتى يفعل بكم مايريد ﴾ مجھروم يا مندوستان كى طرف نكل جانے دواور ميں حجازاورعراق كو تمہارے لئے چھوڑ تاہوں۔اورتم سے شرط کرتاہوں کہ قیامت کے دن تم سے مخاصمہ نہیں کروں گا یہاں تک کہ الله جو جا ہے تمہارے ساتھ کرے۔ ابوالفضل کا بیخطاب س کر پورالشکر خاموش تھا۔ کچھ ندامت ویشیمانی کا اظہار کررہے تھاور کچھرورہے تھے لیکن جواب کسی نے نہ دیا۔اتنے میں شمراور شبث بن ربعی انتکر سے نکل کر ابوالفضل كى طرف آئة اوريكها كدائ فرزندابور اب! ﴿ لموكان كل وجه الارض ماءاً وهو في ایدینا ما اسقیناکم منه قطرة واحدة الآان تدخلوا فی بیعة یزید ﴾ اگر بوری دنیا یانی ہے بھرجائے اور وہ ہمارے قبضہ میں ہو جب بھی ہم اس کا ایک قطرہ بھی تنہیں نہیں دیں گے مگریہ کہ یزید کی بیعت میں داخل ہوجاؤ۔ جناب ابوالفضل بین کرواپس آ گئے اورصورت حال امام حسین الکھی کی خدمت میں بیان کردی اس برآ ب نے شدیدگری فرمایا۔ اس دوران بچوں کی العطش العطش کی صدا کیں ابوالفضل کے کانوں میں آئیں۔آ بان آ واز وں کون کربے تاب ہو گئے اور آسان کی طرف رخ کر کے عرض کی ﴿الْهِ سِی

ا۔ بحارالانوارج ۴۵مس اس

ا با با

وسيّدى أريد أن اعتبدّ بعدّتى وأملاء لهذه الاطفال قربة من الماء ﴾ المريرالله،

میرے آقا میں اپنی کوشش کرنا جا ہتا ہوں کہ کچھ یانی ان بچوں کے لئے مہیا کردوں۔(۲)

رياض المصائب ص اسم مجيج الاحزان ص ١٨٠، وقا نُع الايام ص ٥٥٠

بعض مقتل نگاروں کےمطابق ابوالفضل العطش کی آ وازوں سے تو متاثر تھے ہی اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک ایسامنظردیکھا جوان کے لئے بہت دلدوز تھا۔انہوں نے دیکھا کہ وہ خیمہ جس میں مشکیز ہے رکھے جاتے تھے اس کی ٹھنڈی اور نم زمین پر بچے اپنے شکم رکھے ہوئے ہیں (۱)۔ان حالات کود کھیر آپ نے ا یک مشکیزه لیا اور گھوڑے پرسوار ہو کر میدان کی طرف چلے۔اس وفت آپ بیر ہز پڑھ رہے تھے۔ لا ارهب السوت اذا السوت رقى حتى اوارى في السماليت لقى

نفسى لنفس المصطفى الطهروقا انى انا العباس اغدوا بالسقا ولا اخاف الشريوم الملتقى (٢)

ا گرموت نعره زن ہوتو میں موت ہے نہیں ڈرتا یہاں تک کہمیں بہادروں کوز مین میں سلادوں \_ میرانقس محمیہ مصطفیٰ کے نفس کا محافظ ہے، میں عباس ہوں جس کے پاس سقائی کاعہدہ ہے۔

حریف سے ملاقات کے دفت مجھے موت کا خون نہیں ہے۔ رجز پڑھتے ہوئے آپ نے فرات کا رخ کیا۔ گھاٹ کا پہرہ دینے والے چار ہزار سپاہیوں نے

آپ کوآتے دیکھ کر پیش قدمی کی۔ ابوالفصل نے لوار تھینجی اوراس شدت کیساتھ حملہ کیا کہ بھی میمنہ کومیسرہ پرپلیٹ دیااور بھی میسرہ کومیمند پرڈھکیل دیا۔اس جملہ میں آپ نے استی افراد کوٹل کیا۔اسوقت آپ بیر جز پڑھ رہے تھے۔ اقاتل القوم بقلب مهتدى اذبّ عـن سبط الـنبـــ احـمـد اضربكم بالصارم المهند حتّى تحيد واعن قتال سيدى انسى انسا العبساس ذوا التودد نجل على المرتضى المؤيّد (٣)

میں بورےاطمینانِ قلب سے ان لوگوں ہے جنگ کررہا ہوں اوراح مجتنی کے نواسے کا دفاع کررہا ہوں۔ میں تم پرشمشیر براں چلار ہاہوں کہ تہمیں اپنے آقاسے جنگ کرنے سے روک دوں۔

میں حسین کا جا ہنے والاعباس ہوں اور میں علی مرتضی کا بیٹا ہوں جوخدا کے تا سکیریا فتہ تھے۔

آپ کا میحملما تناد ہشت ناک تھا کہ یزید کے سپاہی پسپا ہو کر فرار ہوگئے۔ آپ نے گھاٹ پر پہنچ کر

ابه الوقائع والحوادث جسهص١١ ۲۔ بحارالانوارج ۲۵صم

m\_ ناسخ التواريخ ج من ٣٣٣

گھوڑے کو فرات کے یانی میں اتار دیا پھر جھک کر چلو میں یانی لیا اور اسے دوبارہ نہر میں بھینک دیا۔اس صورت حال کے بارے میں ارباب مقاتل کا خیال ہے کہ ابوالفضلی یانی پینا جائے تھے کیکن حسین اوراطفال حسین کی پیاس کا خیال آتے ہی اسے پھینک دیا۔ ہم پیجانے ہیں کہ امیر المونین النظام نے آپ کو وصیت کی تھی کہ حسین کے پیاہے ہوتے ہوئے تم یانی نہ پی لینا۔اس وصیت کے ہوتے ہوئے یانی پینے کا ارادہ بھی آپ کی شان کے منافی ہے۔ آپ نے چلومیں یانی لے کریانی پراپناا قتر ارد کھلایا اور اسے بھینک دیا۔ پھرآپ نے مشکیزہ میں پانی بھرااور نہرے واپس چلے۔اس دفت آپ کی زبان پر بیر جز تھا۔

وبعده لاكنت أن تكونى يا نفس من بعد الحسين هوني هذا حسين شارب المنون وتشربين بسارد المعين

ولا فعال صادق اليقين (١) هیهات ما هٰذا فعال دینی

> ا نے نفس حسین کے بعد باقی رہنا ہے کار ہے۔ان کے بعد زندہ خدر ہنا۔ حسين موت كاجام پئيں اورتم ٹھنڈا يانی ہيو۔

دیکھو بیددینی کامنہیں ہے اور نہ سچایقین رکھنے والوں کا کام ہے۔

اس دوران بھا گے ہوئے سپاہیوں نے واپس آ کرآ پاکا راستہ روک لیا اور ابن سعد کے پورے لشکرنے دائرہ بناکر آپ کو گھیرے میں لے لیا۔ ابوالفضل مسلسل تلوار چلا رہے تھے اور سیاہی کٹ کٹ کرگر رہے تھے کہایک کھجور کے درخت کے پیھیے سے زید بن ورقانے نکل کر حکیم بن طفیل طائی کی مدد سے آ پ پر

تلوار چلائی جس سے آپ کا داہنا ہاتھ کٹ کرگر گیا۔ آپ نے فوراً مشکیزہ کو ہائیں کندھے بررکھا اور بائیں ہاتھ میں تلوار لے کرد شمنوں پرحملہ کیا۔ آپ لوگوں توقل کرتے جاتے تھےاور بیرجز بیڑھتے جاتے تھے۔

والــــــــ ان قطعتم يـميــنــى انے احسامی ابدا عن دینی وعن امام صادق اليقين نجل النبي الطاهر الامين مصدقا بالواحد الأمين (٢) نبئ صدق جاء نا بالدّين

> ا۔ ناتخ التواریخ ج مسمس ۲\_ ناسخ التواريخ ج من ۲۳۵

| Presente | d b | y://htt | ps:// | iafri | libr | ar | v.com Presented | by: https://jafri | librar | y.com |
|----------|-----|---------|-------|-------|------|----|-----------------|-------------------|--------|-------|
|          |     |         |       |       |      |    |                 |                   |        |       |

خداک شم اگر چتم نے میرادا بنا ہاتھ کا ف دیا ہے لیکن میں ہمیشہ اپنے دین کی حمایت ہی کروں گا۔
اوراس امام کی جمایت کروں گا جوا بنے یقین میں بی ہے اور طاہروا مین نبی کا بیٹا ہے۔
وہ سچانی جوہم تک دین لا یا اور خداکی وحدانیت کی تقدیق کرتا رہا۔
عیم بن طفیل نے ایک کھجور کے پیچھے سے نکل کرآپ کے بائیں ہاتھ پروار کیا اور اسے قطع کردیا۔
آپ نے ای عالم میں میر جزیڑھا
یہ نے ای عالم میں میں دجزیڑھا
یہ نانے سن الکفار وابشری بسر حصة السجة ساد

مع النبيّ السيّد المختار قد قطعوا ببغيهم يساري

فــأصــلهــم يــــا ربّ حـــرّ النّـــار (۱)

ا نے نفس کا فروں سے ندڈ ریے تجھے رحمتِ خدا کی بشارت ہو۔ اُس کے برگزیدہ نبی کے ساتھ۔انہوں نے اپنی سرکشی سے میرے بائیں ہاتھ کو قطع کر دیا۔

' ں سے برحریدہ بی سے سما ھوں ہوں ہے اپی سر ن سے پیر سے بایں ہوں سردیا۔ اے اللہ انہیں جہنم کی تپش میں ڈال دے۔

جب دونوں ہاتھ قطع ہوگئے تو آپ نے تلوار کو دانتوں سے روکا اور علم کو کئے ہوئے باز دوئں سے باراد بے کرسنے سے لگالیا۔ایسے عالم میں یہ کہ کرحملہ کیا کہ کھیلیا کہ ایسا میں جدیدیں وار الله کھ

سہارادے کرسینے سے لگالیا۔ ایسے عالم میں یہ کہہ کرحملہ کیا کہ ﴿ هد کدذا احامی عن حدم رسول الله ﴾ دیکھو میں اس طرح حرم رسول الله ک دیکھو میں اس برایک تیرآ کرلگا اور پانی بہہ گیا۔ دوسرا تیرآ پ کے سینے یا آ کھ پرلگا۔ پھرآ پ کے سرِ اطہر پرآئئ گرزلگا جس کے صدمہ سے آ پ زمین گیا۔ دوسرا تیرآ پ کے سینے یا آ کھ پرلگا۔ پھرآ پ کے سرِ اطہر پرآئئ گرزلگا جس کے صدمہ سے آ پ زمین پرتشریف لائے اور امام حسین الفیلی کوآ وازدی۔ ﴿ اور کسنی میا الحنی ﴾ (۳) اے بھیا بھائی کی مدوکو پہنچے۔ امام حسین الفیلی آ پ کے سر ہانے پہنچا ورآ پ کی حالت و کھ کرفر مایا ﴿ الآن انسکسس ظهری و قسلت المام حسین الفیلی آ

حیاتی ﴾ (۴)۔ آج میری مراوٹ گئ اور راہِ جارہ وند بیر بند ہو گئ۔ آئھ کے تیراورزخی جسم مطہر کود کھ کر

ا بحارالانوارج ۲۵م ص ۴۰ ۱۸

٢\_ معالى السبطين ج اص ١٩٨٠

٣\_ ابصار العين ص٦٢

٧٧ - الدمعة الساكبهج ٢٠٠٢

ابوالفضل کے پہلومیں بیٹھ گئے اور بہت دیر تک گریہ کرتے رہے یہاں تک کمابوالفضل کی روح ملکوت اعلیٰ کی طرف پر واز کرگئی۔

طرف پرواز کری۔

بعض روایات میں ہے کہ امام حسین القینی نے ابوالفضل کے سرکواپی گود میں لے کرآئکھوں کا خون صاف کیا۔ ابوالفضل نے امام حسین القینی کی صورت دکھ کر گریہ کیا۔ امام نے رونے کا سبب پوچھا تو کہنے لگے کہ کیسے نہ روڈں۔ اس وقت تو آپ نے میراسرٹی سے شالیا لیکن پچھ دیر کے بعد آپ کا سرٹی سے کون اٹھائے گا اورکون اس کی گردکوصاف کریگا۔ ابھی حسین بیٹھے ہی تھے کہ روح جسم مطتمر سے علیین کی طرف پرواز کرگی اورامام حسین القینی نے بلند آواز سے فریاد کی ہوا آخساہ وا عبدالساہ کو (ا)۔ پھرامام حسین القینی نے توارکی اورامام حسین القینی نے بلند آواز سے فریاد کی ہوا آخساہ وا عبدالساہ کو ارکر رہے تھے جیسے نے توارکی خوارکی دید پر برحملہ کیا۔ وہ حملہ اتنا شدید تھا کہ لوگ آپ سے اس طرح فراد کر رہے تھے جیسے شکاری درند ہے کود کھی کر بھیڑ بکریاں بھاگی ہیں۔ جب اشکر بھاگا تو آپ نے یہ کہ کرکئی حملے کے کہ کہاں بھاگ رہے ہو؟ اس کے بعد پھراپی جگہ واپس آگے۔ (۲) جب امام حسین القینی واپس آگے و جناب سکینہ نے ابوالفضل کے متعلق سوال کیا تو آپ نے جب امام حسین القینی واپس آگے تو جناب سکینہ نے ابوالفضل کے متعلق سوال کیا تو آپ نے شہادت کی خبرسائی۔ جناب نینب نے س کر فریاد کی خبرسائی ۔ جناب نینب نے س کر فریاد کی خبرسائی ۔ جناب نینب نے س کر فریاد کی خبر ان کی کو کی کو معلم کے کا کہ کو تھا کہ کو کے کہ کر فریاد کی کر فریاد کی خبرسائی ۔ جناب نینب نے س کر فریاد کی کر فریاد کی کو کر بھر کی کو کر کو کر بھر کی کر بھر کر بھر کر کہ کر بھر کر بھر

کرونے کاغل بلندہوا (۳)۔ام حسین الکھ نے بھی گریفر مایا اور کہا ﴿ واضیعتنا بعدك وا انقطاع ظهراه ﴾ پھرآپ نے ابوالفضل کے لئے یہ شعادار شاوفر مائے۔

بره په پراپ کابوات کے کے پیاشخار ارم ورماے۔ اخبی یا نور عینی یا شقیقی فلی قد کنت کالرکن الوثیق

ایا بن ابی نصحت اخاك حتّی سقاك اللّه كاساً من رحیق الیا قمرا منیرا كنت عونی عالی كلّ النوائب فی المضیق

ايا قمرا منيرا كنت عونى على كل النوائب في المضيق فبعدك لا تطيب لنا حياة سنجمع في الغداة على الحقيق

فبعدك لا تطيب لنا حياة سنجمع في الغداة على الحقيق الالله شكواي و صبري وما القاه من ظمأ وضيق (٣)

ا۔ معالی السبطین ج اص • ۴۵

۲\_ ابصارالعین ص ۲۳

۱۰ ابطارا ین ۱۰ ۳ به معالی السبطین جاص ۱۳۴۱

سم\_ وسيلة الدارين ص ٢٤٣

~~Y

اے میرے بھائی ااے میر نے ورچشم ااے میرے پارہ جسدائم میرے لئے ایک مضبوط پناہ گاہ کی طرح تھے۔
اے میرے باپ کے بیٹے استم نے اپنے بھائی کی مدد کی یہاں تک کداللہ نے تہمیں بہشتی مشروب کا جام پلایا۔
اے قرمنیر! تم ہر مصیبت اور ہر پریشانی میں میرے مدد گار تھے۔
اب تمہارے بعد زندگی کا لطف نہیں ہے یقیناً ہم آنے والے کل میں پھرساتھ ہوں گے۔
میراشکوہ اللہ سے ہے اور صربھی اس کے لئے ہے اور اس پیاس اور پریشانی میں اس کا سہارا ہے۔
اس میراشکوہ اللہ سے ہے اور صربھی اس کے لئے ہے اور اس پیاس اور پریشانی میں اس کا سہارا ہے۔

## ايك روايت

بعض لوگوں نے ابوالفضل کی شہادت کو اس طرح بیان کیا ہے کہ جوانانِ بنی ہاشم کی شہادت کے بعدامام سین النے نے جناب ابوالفضل کے ساتھ ل کرفوج بنید پر جملہ کیا۔ بیجملہ اتی شدت کا تفا کہ بہت سے لوگ مارے گئے اور بہت سے زئی ہو کرہٹ گئے۔ جب دستوں نے راہ فراراختیار کی تو ابن سعد نے دستوں کو لاکار کر کہا کہ بید دونوں علی کے بیٹے ہیں بتم لوگ ان کے مقابل کا میاب نہیں ہو سکتے لہذا دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دو فوج بن بید کے دستوں نے دونوں میں جدائی ڈال دی۔ جب دونوں بھائی ایک دوسرے سے الگ کر دو فوج بن بید کے دستوں نے دونوں میں جدائی ڈال دی۔ جب دونوں بھائی ایک دوسرے سے اوجھل ہوگئے تو امام صین النے کا کے دستوں نہ دو ہوں کے کہ صین زندہ ہیں۔ اس طرح ابوالفضل نے بھی جملہ کرتے ہوئے یہ خرصطفیٰ کا فرزند ہوں) تا کہ ماس کو خر ہوجائے کہ صین زندہ ہیں۔ اس طرح ابوالفضل نے بھی جملہ کرتے ہوئے یہ فرزند ہوں) تا کہ ماس سین النے کی کو کو زند ہوں) تا کہ ماس سین النے کی کو کو کو کہ دونوں بھائی نحرہ دیا گئی تحرہ دیا گئی تورہ دیا گئی تحرہ دیا گئی تورہ دیا گئی تورہ دیا گئی تورہ دیا گئی دونوں بھائی نحرہ دیا گئی ہوں دیا گئی تورہ دیا گئی ہوں اور ابوالفضل نعرہ دیا گئی دوسرے دیا تی سیال میں دیا ہوں کی کی کرتے رہے۔ امام صین النے کی سامتی المصطفیٰ کی ای طرح کنو سے دائل میں فلطمة الذھداء کی اور ابوالفضل نعرہ دیا گئی دونوں بھائی جنگ کرتے رہے ادرا کی دوسرے کوائی سلامتی کی اطلاع دیتے رہے۔

ایک وقت وہ آیا جب امام حسین الطبی کے کانوں تک بھائی کی آ واز نہیں پہنچی اور آپ نے دیکھا کہ گھاٹ کی طرف فوجوں کی ایک بڑی تعداد جمع ہے۔ امام حسین الطبی نے ایک بھر پور جملہ کر کے اس تعداد کو منتشر کر کے عاصرہ کوتوڑا۔ جب آپ قریب پنچ تو آپ نے دیکھا کہ بھائی دونوں ہاتھ کٹائے ہوئے خاک و خون میں غلطاں زمین پر پڑا ہوا ہے۔ بنظر غائر اس روایت کے مطالعہ پنۃ چلتا ہے کہ بیدواقعہ البوالفضل کے

# رخصت طلب کر کے جانے سے قبل کا ہے جھے رادی نے شہادت کے واقعہ سے متصل کر کے بیان کر دیا ہے۔ ۲۲- عیاس اصغربن علی

سپہر کا شانی تحریر فرماتے ہیں کہ امیر المونین النظیۃ کے بیٹوں میں دو کا نام عباس تھا۔ ایک عباس اکبرادر دوسرے عباس اصغر۔اس کا قوی احتمال ہے کہ عباس اصغر شب عاشور اور عباس اکبررو زِ عاشور شہید ہوئے۔شب عاشورعباسِ اصغر بھی یانی کی طلب میں جانے والوں کیساتھ گئے تھے اور شہید ہوئے تھے۔(۱) علامه مقرم نے لکھا ہے کہ امیر المومنین الطبی کے سولہ بیٹے تھے۔حسن،حسین اورمحسن جناب فاطمہ ز ہرا کیطن سے محمد حفیہ جناب خولہ کیطن ہے،عباس،عبداللہ جعفراورعثان جناب ام البنین کیطن ہے، عمرِ اطراف اورعباسِ اصغر جناب صهبا كيطن ہے، محمد اصغر جناب اسامہ بنت الى العاص كيطن ہے، ليجي اور عون جناب اساء بنت عمیس کیطن سے،عبیداللہ اور ابو بکر جناب کی بنت مسعود کیطن سے، محمد اوسط، ان کی والده كانام معلوم نہيں \_(۲)

قاسم بن اصبح مجاشعی بیان کرتا ہے کہ جب شہداء کے سرکوفہ لائے گئے تو ایک شخص جوشکل وصورت کااچھاتھا،اس نے اپنے گھوڑے کی گردن میں ایک کم تمر نوجوان کا سرآ ویزال کیا ہواتھا جو چودھویں کے جاند كى طرح تقااور پييثاني پر مجده كانشان نمايان تقال هوڙاجب سرجھكا تا تقاتو سر زمين سے متصل ہوجاتا تھا۔ ميں نے آگے بڑھ کر پوچھا کہ بیکس کا سرہے؟ سوار نے جواب دیا کہ عباس بن علی کا۔ میں نے پوچھا کہتم کون ہو؟ کہا کہ حرملہ بن کابل اسدی۔راوی کہتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد حرملہ سے پھر میری ملاقات ہوئی تو میں نے اسے بدشكل اور بہت سياه پايا۔ ميں نے يو چھا كدأس دن توتم اچھى شكل كے تصاور آج توتم سے زياده كالا اور بدشكل توكوئى بھى نہيں ہوگا۔ يدكيا ہوا؟ اس نے كہاكہ جس دن سے ميں نے وہ سراٹھاياتھا آج تك كوئى رات الیی نہیں گزری جس میں نہ ہوتا ہو کہ جب میں سوتا ہوں تو دواشخاص آ کر جھے بازو سے تھام کرآ گ میں کینیک دینے ہیں اور صبح تک میں جاتار ہتا ہوں۔وہ بدترین حالت میں مرا۔ (m)

ا۔ ناسخ التواریخ جیم ۳۳۱

۲- فرسان الهيجاءج اص٢٢٩

٣- تذكرة الخواص ١٩١

Presented by: https://jafrilibrary.com/ Presented by ://https://jafrilibrary.com

قاسم بن اصغ بن نباته كابيان ہے كه ميں نے قبيله بن ابان دارم كے ايك شخص كوانتها كى سياه ويكھا جب كه ميں پہلے اسے سرخ وسفيد و كيھ چكا تھا۔ ميں نے اس سے بوچھا كديد كيا ہوا؟ اس نے جواب ويا كدايك نو جوان جو حسین کے ساتھ تھااوراس کے ماتھے برسجدہ کا نشان تھا، میں نے اسے قل کیا تھا۔اس دن سے کوئی رات نہیں گزری مگریہ کہ جب میں سوتا ہوں تو وہ جوان آ کر مجھے گریبان سے پکڑ کرجہنم میں چھینک دیتا ہے اور میں صبح تک چیختار ہتا ہوں ۔اورمیری بستی کے لوگ میری چیخ کیار سنتے رہتے ہیں ۔(۱) دونوں روایتوں میں شاب امر داور غلام امرد کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جونو جوان یا کم عمر جوان

کے معنی میں ہیں جو یقینیاً حضرت ابوالفصل کے لئے نہیں ہوسکتے ۔للہٰ داس سے مرادعباس اصغر بن علی ہیں۔

## ۲۳- عمر بن علی

ان کی کنیت ابوالقاسم تھی اور مادر گرامی کا نام ام حبیب بنت عباد بن ربیعہ تھا۔ ان سے ا بک لڑ کا اورا بک لڑکی (جڑواں) متولد ہوئے۔ بیامبرالمونین کی اولا دِ ذکور میں آخری تھے عمراور دقیہ امام حسین کے ساتھ مدینہ سے چلے تھے۔ رُقیہ کے ساتھ ان کے دو بیٹے عبداللہ بن سلم اور محمد بن مسلم اور ایک بیٹی عاتک یہ اور عمر کی والدہ بھی شریک مفر کر بلاتھیں۔ان کے بھائی ابو بکر کوزجر بن بدر تمیمی نے شہید کیا تھا۔ آپ اینے بھائی کی شہادت کے بعدا جازت لے کرمیدان میں آئے اورز جرکومقابلہ پرلاکارتے ہوئے بید جزیڑ ھا۔ ذاك الشقى بالنبى قد كفر اضربكم ولاارئ فيكم زجر

لعلك اليوم تبوء من سقر

لانك الجاهديا شر البشر شر مكانا في حريق وسعر میں تم سے جنگ کرر ہاہول لیکن تم میں زجر کونہیں دیکھر ماہوں، دہ شقی جورسول کامنکر ہے۔

اےزجرعمرکے قریب آ ، تا کہ تجھے جہنم میں بھیجاجائے جو

آ گ کے شعلوں میں بدترین مکان ہے اس لئے کہتو کا فرومکر ہے اے بدترین خلائق۔

رجزیرٌ ھے کر جنگ کی اور پچھافراد کو تل کیا۔ پھرمیسرہ برحملہ کیا آپ رجزیرٌ ھے جاتے تھے اور تلوار

ا \_ مقاتل الطالبين ص ١١٨

يا زجريا زجر تداني من عمر

علاتے جاتے تھے۔

خلوا عداة الله خلوا عن عمر خلوا عن الليث العبوس المكفهر

ينضربكم بسيفه ولايفر وليس فيهاكالجبان المنحجر

ہواے دشمنان خداہ توعم کے پاس سے،اس شیر کے پاس سے ہٹو جوغضب ناک ہے۔

وہ تہمیں تلوار مارر ہاہے ہرگز فراز نہیں کرے گااور بز دلی کو قبول نہیں کرے گا۔

چندافرادکو ہلاک کرے شہید ہوئے (ا)۔ان کے سلسلہ میں اختلاف ہے کہ پیشہداء میں ہیں یا نهیں ۔منا قب ابنشبرآ شوب،مقتل ابومخنف نفس المهمو مقتی ، بحارعلا معجلسی ،رجال مامقانی اور ناسخ التواریخ

میں انہیں شہداء کی فہرست میں شار کیا گیا ہے۔ (۲)

هما\_ عون بن على

آپ کی ماور گرامی جناب اساء بنت عمیس ہیں۔ یہ بہاوراور خوش اندام جوان تھے۔ امام حسین النی کی خدمت میں حاضر ہوکر جنگ کی اجازت طلب کی تو آپ نے انہیں دیکھا اور فرمایا ﴿ أَاستَلِمتَ للموتَ ﴾ كياتم بهي مرنے كے لئے تيار ہوگئے؟ دشنوں كي اتى بڑى تعداد كے ساتھ كيا كرو گے؟ عرض کی کہ بھیامیں مرنے کے لئے کیول نہ تیار ہول۔ آپ کی غربت اور ہے کسی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ آپ نے فرمایا اللہ تہمیں جزائے خیرعطا کرے۔ جنگ کی اجازت لے کرمیدان میں آئے اور پیرجزیڑھا اقاتل القوم بقلب مهتدى اذبّ عن سبط النبيّ احمد اضربكم بالصارم المهند حتّى تحيدوا عن قتال سيّدى

میں اس قوم سے ہدایت یافتہ دل کے ساتھ جنگ کروں گا اور انہیں احمدِ مجتبیٰ کے نواسے سے بازر کھوں گا۔ اب میں تہمیں شمشیر برال سے ہلاک کروں گا تا کہتم لوگ میرے آتا ہے جنگ کرنے سے باز آجاؤ۔

آپ نے حملہ کیااورشہید ہوئے۔(۳)

ا۔ وخیرہ الدارین ص۱۶۳

۲\_ فرسان الهيجاء ج ٢ ص١٣

س- تلخيص از تنقيح المقال ج عص ٣٥٥ ، ناسخ التواريخ ج عص ٣٣٩ ، فرسان الهيجاء ج عص ٢١.

صاحب ناتخ نے مقاتل کی ایک طویل فہرست بیان کرنے کے بعد لکھا ہے کہ ان میں اور دیگر کتے ہم مقاتل میں جناب عون بن علی کی شہادت کا تذکرہ نہیں ماتا کین اس واقعہ کوصا حب روضة الاحباب نے لکھا ہے جوابل سنت کے اکابرعاماء میں ہیں اور روایات میں قابل وثو تی ہی ہیں۔ اس کے علاوہ بحرالملائی میں بھی ان کا تذکرہ ماتا ہے لیکن میں روضة الاحباب نے فل کرنے پر اکتفا کرتا ہوں۔ آپ حسین وجمیل اور شجاعت میں حید رکرار کے وارث تھے۔ امام حسین الفیلی کی خدمت میں حاضر ہوکر جنگ کی اجازت طلب ک ۔ شجاعت میں حید رکرار کے وارث تھے۔ امام حسین الفیلی کی خدمت میں حاضر ہوکے۔ اس لئے بہتر بیہ امام حسین الفیلی آ بدیدہ ہو نے اور فر مایا کہ تم اسلیدات میں مبارز طبی سے جنگ کرو۔ آپ نے بھائی کی خدمت میں عرض کی کہ جے جان دینے کی خواہش ہووہ فشکر کی کرت و قلت کو کب دیکھتا ہے۔ پھر آپ میدان میں آئے اور آتے ہی قلب فشکر پر جملہ کیا اور میندہ میں ضراح کو قبر ارسیا ہیوں نے آپ کو قبر سے میں الفیلی کی خدمت میں عاضر ہوئے۔ امام حسین الفیلی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام حسین الفیلی نے آپ کے سرکا بوسہ لیا اور دست و بازوکی طافت کی تعریف کر کے فر مایا کہ خوب لڑے اور زخی بھی ہوئے میں تو دوبارہ آپ کی زیارت کرنا چاہتا تھا اس لئے حاضر ہوگیا ورند میں قبر اس کی نیارت کرنا چاہتا تھا اس لئے حاضر ہوگیا ورند میں آپ برجان کو قران کردوں۔ میں بھیلی نے ارشاد فر مایا کہ عون کا گھوڑا جنگ سے تھک گیا ہے آئیس دوسرا گھوڑا دیا جائے۔ عون میں آھیوں کی میں آپ برجان کو گون کا گھوڑا جنگ سے تھک گیا ہے آئیس دوسرا گھوڑا دیا جائے۔ عون کھوڑا دیا جائے۔ عون کھوڑا دیا جائے۔ عون کھوڑا دیا جائے۔ عون کھوڑا دیا جائے۔ عون

امیرالمونین ایک کا خلافت ظاہری کے زمانہ میں صالح بن سیّارنا می ایک خص نے شراب نوشی کا ارتکاب کیا تھا اور آپ نے جناب عون کواس پر حد جاری کرنے کا تھم دیا تھا۔ وہ عاشورا کے دن فوج پزید میں موجود تھا۔ اس نے جب عون کو بیا سااور زخموں سے چور دیکھا تو گھوڑا دوڑا کر آپ کے قریب آیا اور سخت و ست کہنے لگا۔ جناب عون نے اسے نیزہ مار کرز مین پر گرادیا۔ اس کے بھائی بدر بن سیار نے جب بید دیکھا تو بھائی کا بدلہ لینے کے لئے جناب عون کے قریب آیا۔ آپ نے اسے بھی ہلاک کیا۔ اس دوران خالد بن طلحہ کو موقع مل گیا۔ اس ذوران خالد بن طلح کو موقع مل گیا۔ اس نے کمین گاہ سے نکل کر تلوار ماری اور آپ گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے اور فر مایا

Presented by: https://jafrilibrary.com/

﴿بسم الله و بالله و على ملة رسول الله ﴾ اورروح دارة خت ويروازكر كل ـ (١) ۲۵\_ محربن علی (اصغر)

امیرالمومنین الکیلا کے تین فرزند محد کے نام سے موسوم تھے ۔محمدا کبر (محد حنفیہ )۔محمد اوسطان کی والدہ امامہ بنت ابوالعاص رئیع تھیں اور تیسر ہے مجمد اصغر جن کی والدہ لیکی بنت مسعود دارمی تھیں اور بیوہی ہیں جن کا تذکرہ ابو بکر بن علی کے ذیل میں ہو چکا ہے (۲) ۔ فاضل ساوی نے ابو بکر بن علی کے ذیل میں اُن کا نام محمد یاعبدالله بتایا ہے (۳) محمد اصغراجازت لے کرمیدان میں آئے اور چندافراد کو آل کرے شہید ہوئے۔ انہیں قبیلۂ دارم کے ایک شخص نے شہید کیا۔ طبری کے مطابق بنی ابان بن دارم کے ایک شخص نے محمد بن علی بن ابیطالب کوتیر مارکرشہید کیاا درسر کاٹ کر لے گیا (۴)۔ابوالفرج اصفہانی کےمطابق محمد اصغربن علی بن ابطالب کوبنی ابان بن دارم کی ایک شاخ تمیم کے ایک شخص نے شہید کیا (۵)۔ ﴿السلام علی محمد

اولا دِامام حسن

بن امير المومنين الخ ﴾

۲۷\_ ابوبکرین حسن

سلیمان بن ابی راشد کا بیان ہے کہ عبداللہ بن عتبہ غنوی نے شہید کیا۔امام باقر الطیکیٰ نے فرمایا ہے کہ ابو بکر عقبہ غنوی کے ہاتھوں شہید ہوئے (۲)۔ ابن شہر آشوب کے مطابق قاسم بن حسن کی شہادت کے بعدان کے بھائی ابو بکرنے جنگ کی اجازت لی اورائز کر شہید ہوئے ۔بعض لوگوں نے قاتل کا نام زجر بن

ابه ناسخ التواريخ ج ٢ص ٣٣٩ ـ ٣٣٠

٢\_ فرسان الهيجاءج ٢ص٥٦ س\_ الصارالعين ص • ك

۳<sub>- تاریخ طبری جهص ۳۴۳</sub>۳

۵\_ مقاتل الطالبين ص ۹۱

۲\_ مقاتل الطالبين ص٩٢

rat

برزعفی اور بعض نے عقبہ غوی بتلایا ہے(۱)۔ ﴿السلام علی ابی بکر بن الحسن الذکی الولی ﴾ کا۔ احمد بن حسن

آپ کی مادرگرای امّ بشر بنت ابومسعودانصاری ہیں۔ کر بلا میں آپ کی عمر سولہ سال میں (۲)۔ ابوخف کے مطابق جب امام سین النیکی نے یہ فریاد کی کہ فواغد بتاہ واعطشاہ واقلّه ناصراہ أما من معین یعیننا اما من ناصر ینصرنا اما من مجید یجیدنا اما من محامی یہ حامی عن حرم دسول الله کی بائے ہے کسی ، بائے پیاس بائے ناصروں کی کی۔ ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا، ہے کوئی جمارساتھ دینے والا ہے کوئی ہمیں پناہ دینے والا، ہے کوئی حم رسول کی حمایت کرنے والا۔ تو خیمہ سے دونو جوان ماہ تاباں کی طرح برآ مدہوئے۔ ایک احمد اور دوسرے قاسم۔ ناتخ التواری خے کے والا۔ تو خیمہ سے دونو جوان ماہ تاباں کی طرح برآ مدہوئے۔ ایک احمد اور دوسرے قاسم۔ ناتخ التواری خے

مطابق احمد نے پچا سے اجازت لی اور میدان میں آ کر جزیرہ ها انسی انسان میں انسان علی انس

نحن و بیت الله اولی بالنبی اطعنکم بالسرمح وسط القسطل میں امام حسن کا بیٹا ہوں جو کی کے بیٹے تھے، میں تہمیں اتنی توار ماروں گا کروہ ناکارہ ہوجائے گی۔

اللہ کے گھر کی قتم ہم ہی رسول کے قریبی ہیں۔ میں جنگ کے اس ہنگامہ میں تمہیں نیز نے کی ضرب لگاؤں گا۔ پھر آپ نے حملہ کیا اور استی افراد کو ہلاک کیا۔ پھر واپس آئے اور چچاہے پیاس کی شدت کا اظہار

70 m

ا مناقب این شهرآ شوب جهه ۱۱۲ ۲ فرسان الهیجاء جاص ۳۱

اصبر قليلا فالمنى بعد العطش فان روحي في الجهاد تنكمش لا ارهب الموت اذا الموت وحش ولم اكن عنداللقاء ذات عش ا نفس تھوڑاصر کراس لئے کہ امیدییاس کے بعد برآئے گی۔اور میری روح دشمنوں سے جہاد کے لئے بہت آ مادہ ہے۔(انے نفس صبر کر کہ پیاس کے بعد ہی موت ہے) میں موت سے نہیں ڈرتااگر چہموت وحشت کی چیز ہےاور نہ جنگ میں مجھ پر کیکی طاری ہوتی ہے۔ پھرآپ نے حملہ کیااور پچاس افراد کونل کیا۔ آپ جنگ کے دوران بیر جزی<sup>ر مص</sup>ے رہے۔ اليكم من بنى المختار ضربا يشيب لهوله راس الرضيع يبيد معاشر الكفار جمعا بكل مهند عضب قطيع ر سول مختار کے بیٹوں کی ضرب دیکھوجو بچوں کے سروں کے بالوں کوسفید کردیتی ہے۔ کا فرول کے گروہوں کونا بود کردیتی ہے،الی کا شنے والی تیز تلوار ہمارے پاس ہے۔ اس مله میں آپ نے ساٹھ افراد کوتل کیا (۱) ۔ آپ نے تین حملے کئے اور مجموعی طور پرایک سونو ہے افراد ہلاک کئے۔ایک گروہ نے گھیر کرشہید کیا۔ **17\_ عبداللدين حسن اكبر** علامہاسی کےمطابق جناب قاسم کی شہادت کے بعد آپ کے بھائی عبداللدا كبرنے امام سے جنگ کی اجازت لی۔ بیر جزیر سے ہوئے میدان میں آئے۔ ان تنكروني فانا بن حيدره ضرغام آجام و ليث قسوره على الاعادى مثل ريح صرصره

ا گرنہیں جانتے ہوتو جان لو کہ میں حیدر کا بیٹا ہوں۔جوتر ائیوں کے شیراور شیر ببرتھے۔

میں دشمنوں کے لئے تیز وتندآ ندھی کی طرح ہوں۔

پھر حملہ کیا اور چورہ افراد کوتل کیا۔ ہانی بن ثعیت حضری نے آپ کوشہید کیا (۲)۔ زیارت میں ہے

اله ناسخ التواريخ ج من ۳۳۲ ۳۳۲

۲۔ بحارالانوارج ۲۵ص۳۷

ra r

﴿السلام على عبدالله بن الحسن الزكيّ لعن الله قاتله وراميه حرمله بن كاهل الاسدى ﴾ اس جملہ میں حرملہ کوآپ کا قاتل بتلایا گیاہے۔ایک روایت میں امام با قرالطی کا سے بھی یہی قول نقل ہواہے۔ احتمال ہیہ ہے کہ ابو بکرا درعبداللہ ایک ہی شخصیت ہوں۔(۱)

۲۸\_ عبدالله بن حسن اصغر آ ب کی مادر گرامی رملہ بنت سلیل بن عبداللہ بچل ہیں۔شہادت کے وقت آ ب کی عمر نوسال ہے ہم نہیں تھی۔ جب امام حسین الطبی نشیب قتل گاہ میں گھوڑے سے زمین پرتشریف لائے تو اس وقت یہ بچہاہلحر م کے خیموں سے نکل کرقتل گاہ کی طرف دوڑا۔ جناب زینب نے اسے پکڑنا جاہالیکن عبداللہ تیزی کے ساتھ امام صین الظیما کی طرف چلا۔ آپ نے آواز بھی دی کہ بہن! عبداللہ کوروک لواسے میدان میں نہ آنے دو لیکن بچینے اصرار کیا کہ میں اپنے چھا کونہیں چھوڑوں گا۔اورامام حسین الطیعیٰ کے پاس پہنچ گیا۔ بیوہ وقت تھا جب ابجر بن کعب یا حرملہ بن کائل امام حسین کے سر مبارک پرتلوار اٹھا چکا تھا۔ بچہ نے بیہ د کیوکرکہا کہ تم میرے چھا کوتل کرنا جا ہے ہواور تلوار کی ضرب رو کئے کے لئے اپناہاتھ آ گے کردیا۔ بحد کا ہاتھ کٹ کر جلد کے ساتھ لٹکنے لگا۔ بچہ چیخا کہ امال ، امال ، انہوں نے میرا ہاتھ کاٹ دیا۔ امام حسین النظیٰ النے اس پچه کواینی آغوش میں سیٹ لیااور فر مایا که بیٹااس مصیبت پرصبر کروتم جلد ہی اینے برزرگوں کی خدمت میں پہنچ جاؤ کے ۔ ابھی امام بچے کوتسلی دے رہے تھے کہ حرملہ نے تیر مار ااور بچے امام کی آغوش میں شہید ہوگیا۔ (۲) يجدى شہادت يرامام حسين السيلاني آسان كى طرف رخ كر كے فرمايا ﴿اللهِم فان متعتهم الى حين ففرقهم فرقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترض الولاة عنهم ابدأ فانهم دعونا

لينصرونا ثم عدوا علينا فقتلونا ﴾ بارالها! اگرتون أنيس يجهدنون كي زندگي دي بتواب أنيس منتشر فر مادے اور انہیں ایسے حکمران عطافر ما کہ بینا خوش رہیں ۔اس لئے کہان لوگوں نے ہمیں دعوت دے

کر بلایا تھا تا کہ جاری مدد کریں اور اب بیا پی سرکٹی ہے جمیں قتل کررہے ہیں۔ (m)

గొద్దిద

ا به فرسان الهيجاءج ٢٨٣

۲- بحار الانوارج ۴۵م ۵۳ محواله شخ مفید دستیراین طاوس

۳۔ ارشادمفیدج ۲ص۱۱

٢٩\_ قاسم بن حسن

جناب قاسم کی مادر گرامی کا نام رمله یا نجمه تفار آب کی ولادت باسعادت من سینالیس (۷۷) ہجری میں مدینہ میں ہوئی۔ دوسال تک امام حسن اللیں کی سریرستی ونگرانی ہے مشرف ہوئے۔

امام حسن الطّينية كانتقال كے بعدامام حسين الطّينية كى سريرستى اور تربيت حاصل ہوئى جوشہاوت تك رہى۔اس

حساب سے كربلايس آپى عمرتيره سال تقى (١) دابو محف كمقتل ميں مذكور ب كد فيدر القاسم وله

من العمر اربعة عشرة سنة ﴾ (٢) - جناب قاسم جنگ کے لئے نظے اس وقت آ ب كي عمر چوده سال

تھی۔علامیجکسی نے تحریکیا ہے کہ ﴿وہ و غیلام صغیر لم پبلغ السلم ﴾ (٣) شخرادہ نابالغ اور چھوٹا بچیتھا۔ یہی جملہخوارزمی اور دوسروں نے بھی لکھا ہے۔شب عاشور میں امام حسین الطبی ہے آ یہ کی گفتگونقل

مويكى بـ فاضل قرشى ناس شراد كاليب جملفل كياب كه الكان يقول لا يقتل عمى وانا احمل السیف ﴾ وہ باربار کہنا تھا کہ جب تک میرے ہاتھوں میں تلوار ہے میرے چیافتل نہیں ہو سکتے۔ (۴)

جب جناب قاسم نے اپنے چیا کے اسلے بن کومسوں کیا تو حاضر ہوکر جنگ کی اجازت طلب کی۔ ا مام حسین الطیخلانے کمسنی کے سبب شہزاد ہے کوا جازت نہیں دی۔ بہت اصرار کے بعدا جازت دی (۵)۔ خوارزی کابیان ہے کہ جب قاسم اجازت کے لئے امام حسین النا کی خدمت میں آئے تو امام نے انہیں سینے سے لگالیا اور دونوں نے اتنا گرید کیا کہ دونوں برغش طاری ہوگئ۔افاقہ کے بعد قاسم نے اجازت مانگی تو امام

نے انکار کر دیا۔ اس پر قاسم نے چیا کے ہاتھوں اور پیروں کو چومنا شروع کیا اور دوبارہ اجازت مانگئے لگے یہاں تک کہ آپ نے اجازت دیدی (۲) فاضل حائزی نے ہاشم بحرانی کی مدینة المعجز ات اور طریحی کی

ا وسيلة الدارين ص٢٥٣

۲۔ مقتل منسوب بدا بو مختف ص ۱۲۵

۳۔ بحارالانوارج ۴۵ص۳۳

سم حياة الامام الحسين جسوس ٢٥٥

۵۔ بحارالانوارج ۲۵ص ۳۳

۲۔ مقتل خوارزی ج اص ۳۱

MAY

Presented by: https://jafrilibrary.com/

منتخب سے جوواقعہ قبل کیااس کا آغازیہ ہے کہ جب امام حسین الطبیخ نے جناب قاسم کواؤن جنگ دیے سے
انکار کردیا تو قاسم مغموم ومحرون ہوکراپنے گھٹوں پر سررکھ کر بیٹھ گئے۔اتنے میں انہیں یاد آیا کہ ان کے
والد نے ان کے ہاتھ پرایک تعویذ ہائدھا تھا اور کہا تھا کہ جب پریشانی شدید ہوتو تعویذ کو کھول کر پڑھ لینا
اوراس پرعمل کرنا۔قاسم نے اس تعویذ کو کھولا تو اس میں تحریر تھا کہ بیٹے قاسم! جب تم اپنے چپا کو کر بلا میں
وشمنوں کے نرخے میں دیکھا تو اس وقت جنگ و جہاد سے منہ نہ موڑنا اور اپنی جان کو فیرا کر دینا۔ اور اگر
اجازت دینے سے انکار کریں تو یہ خط دکھلا دینا۔ جناب قاسم نے امام حسین الطبیخ کی خدمت میں وہ خط پیش
اجازت دینے سے انکار کریں تو یہ خط دکھلا دینا۔ جناب قاسم نے امام حسین الطبیخ کی خدمت میں وہ خط پیش
کیا۔ آپ نے خط پڑھ کرگریہ کیا (بفتر رضرورت) (ا)۔ قاسم کورخصت کرتے وقت امام حسین الطبیخ نے قاسم
کے تمامہ کا آ دھا حصہ سر پر دکھا اور آ دھا کفن کی طرح جسم پرڈال دیا اور کمرسے تو اربا ندھ کر میدان کی طرف
روانہ کیا (طریخی)۔

قاسم اس صورت میں میدان میں آئے کہ تلوار کی نوک زمین پرخط دین جاتی تھی۔ حمید بن مسلم کا بیان ہے کہ ہم سے جنگ کرنے کے لئے ایک کمن نوجوان نکلا جس کا چرہ چا ند کا گلزا تھا۔ اس کے ہاتھ میں تلوارتی، جسم پر پیرا ہن اوراز اراور پاؤل میں نعلین سے۔ میں نہیں بھولٹا کہ اس کی با کیں نعلین کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا۔ عمر و بن سعد بن نفیل ازدی نے اسے دیکھ کرکہا کہ خدا کی شم میں اس پر حملہ کروں گا۔ اس کے بعد وہ اس مسن نوجوان پر حملہ آور ہوا اور اس کے سر پر تلوار ماری اور وہ نوجوان زمین پر آگیا اور اس نے آواز دی کسن نوجوان پر حملہ آور ہوا اور اس کے سر پر تلوار ماری وہ نوجوان زمین پر آگیا اور اس نے آواز دی کسنے کہ خسین نے ایسے نگاہ کی جیسے شہباز نگاہ کرتا ہے۔ پھر غضب ناک شیر کی طرح جملہ کیا اور عمر و بن سعد پر تلوار ماری۔ عمر و نے ہاتھ سے واررو کنا چاہا لیکن حسین نے کہنی سے اس کا ہاتھ کا طرح جملہ کیا اور عمر و بن سعد پر تلوار ماری۔ عمر و نے ہاتھ سے واررو کنا چاہا لیکن حسین نے کہنی سے اس کا ہاتھ کا دیا۔ اس نے ساہیوں کو مدد کے لئے پکارا اور حسین ایک طرف ہ ب گئے۔ کوفہ کے سوار عمر وگو دی نے اسے ہاتھ سے بچانے کے لئے دوڑے۔ سوارول کے گھوڑوں کے سینوں سے ٹکرا کر وہ گر پڑا اور گھوڑوں نے اسے ہاتھ سے بچانے کے لئے دوڑے۔ سوارول کے گھوڑوں کے سینوں سے ٹکرا کر وہ گر پڑا اور گھوڑوں نے اسے

میدر جزیزه ها ابه معالی اسبطین رج اص ۴۵۸

۲۔ تاریخ طبری جہم سامیر ۲۔ تاریخ طبری جہم سام

102

روند دیا اور وہ مرگیا (۲) \_ باتی ماندہ روایت بعد میں درج ہوگی \_ سپر کا شانی کے مطابق میدان میں آئے اور

ان تنكرونى فانا بن المحسن سبط النبىّ المصطفى المؤتمن هذا حسين كالاسير المرتهن بين اناس لا سقوا صوب المزن (۱)

ھے۔ در حسیت کے اور میں حسن کا بیٹا ہوں جورسول امین کے نواسے ہیں۔ اگر مجھے نہیں جانتے ہوتو میں حسن کا بیٹا ہوں جورسول امین کے نواسے ہیں۔

ہ سر بھے ہیں جائے ہود یں من ہیں ہوں بور موں این کے دائے ہیں۔ یہ حسین میں جولوگوں کے درمیان اسیروں کی طرح گرفتار میں، یہ ( ظالم ) لوگ خوشگوار پانی سے (یا ہاران

رحت ہے)سیراب نہ ہول۔

پھر قاسم نے حملہ کیااور جم کر جنگ کی اور پینتیں افراد کو ہلاک کیا۔مناقب کےمطابق بیرجز پڑھا

انى انا التقاسم من نسل على نحن و بيت الله اولى بالنبى من شمر ذى الجوشن او ابن الدعى (٢)

میں قاسم ہوں اورنسلِ علی سے ہوں ہم لوگ کعبہ کی تشم نبی سے قریب ترین ہیں اور بدنسب شمر اور بدنسب ابن زیاد کی نسبت۔

امالی صدوق کے مطابق آپ کی زبانِ مبارک پربیر جز تھا۔

لاتب زعبی نفسسی فکل فان الیسوم تلقین ذری الجنان (۳) الیسوم تلقین ذری الجنان (۳) العمری نفس پریثان نه مواس کئے کہ سب کوہی فنا ہونا ہونا ہونا ہونا کے الیسوم مسل ہوں گا۔

پھرآپ نے حملہ کیا۔اوراس شدت کاحملہ کیا کہ قلبِ نشکر پہنچ گئے اورا بن سعد کو مخاطب کر کے فرمایا کہا ہے بدباطن! تو خدا سے نہیں ڈرتا بلکہ اس کے بارے میں سوچتا بھی نہیں ہے تورسولِ اسلام کی رعایت بھی

نہیں کرتا۔اس نے جواب دیا کہتم لوگ نافر مانی چھوڑتے کیوں نہیں ادریز پد کی اطاعت کیوں نہیں کرتے؟

جناب قاسم نے جواب دیا اللہ تمہیں بھی اچھی جزاعطانہ کرے۔تو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اولا د رسول پیاس سے جاں بلب ہے اور دنیا ان کی نگاہ میں تاریک ہوگئ ہے (۴۲)۔ پھر آپ نے پچھ رک کراپنے

ا ياسخ التواريخ ج ٢ص ٣٣٦

٢\_ مناقب ابن شهراً شوب جهم ١١٥

س\_ ترتیبالامالیجه ۵ص۲۰۵

الله المحادث ا

٧٧\_ (تلخيص) روضة الشهد اءص٣٢٣ ، رياض القدس ج٢ص ٢١ ، مهيج الاحزان ص١٦٣٠

تھوڑے کو بڑھایا اورمبارز طلب کیا۔ یہاں بعض مقتل نگاروں نے ازرق شامی اوراس کے چار بیٹوں سے آپ کی جنگ بیان کی ہے۔(۱)

آپ جنگ كرك امام حسين الطيعة كى خدمت ميں حاضر ہوئے اور عرض كى العطش العطش جياميں بہت پیاسا ہوں۔ایک گھونٹ پانی عطا فرمایئے۔آپ نے صبر کی تلقین کی اور ایک انگوشی قاسم کے منہ میں دیدی۔ جناب قاسم فرماتے ہیں کہ جب میں نے وہ انگوشی منہ میں رکھی تو ایسامحسوں ہوا کہ منہ میں پانی کا چشمہ جاری ہوگیا۔ (تظلم الزہراء)۔ آپ دوبارہ میدان میں آئے اور پرچم بردار پر حملہ کا ارادہ کیا۔ اتنے میں

فوجیوں نے تیراندازی اورسنگ بارانی شروع کی۔ یہاں تک کہ پینیٹس تیرآ پ کےجسم مبارک میں پیوست ہو گئے ۔ حمید بن مسلم کابیان ہے کہ اس وقت عمر و بن سعد از دی نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ میں اس جوان کونل کردوں۔ میں نے کہا کہ سجان اللہتم کیا کرنا جاہ رہے ہو؟ خدا کی شم بینو جوان اگر مجھ پرضر بت لگائے

تب بھی میں اس پرحملنہیں کروں گا۔ کیا بیل کرنے والے اس کے لئے کافی نہیں ہیں جوتو جانا چاہتا ہے؟ اس نے کہا خدا کی قتم میں اس پر حملہ کروں گا۔ یہ کہ کراس نے حملہ کیا اور قاسم کے سرپر شدید ضربت لگائی کہ آپ زمین پرتشریف لائے اور آ وازدی ﴿ پیاعمّاه ادر کنی ﴾ چامیری مدرکوآئے۔

جیسے ہی قاسم کی آوازامام حسین الطبی کے کانوں تک پیچی۔ آپ نے شکاری بازی طرح فوجوں پر حملہ کیا اور مفول کو چیرتے ہوئے بھینج کے سر ہانے پہنچے۔قاتل قاسم کا سر کا ٹنا چاہتا تھا کہ آپ نے اس پرتلوار ے حملہ کیا۔ اس نے حملہ کورو کئے کے لئے ہاتھ آ گے کیا۔ اس کا ہاتھ کٹ گیا۔ اس نے اپنی مدد کے لئے لشکر والوں کو آ واز دی جب کشکر نے حملہ کیا تو تھمسان کارن پڑا اور قاتل گھوڑ وں کی ٹاپوں سے کچلا گیا اور جنابِ قاسم كاجسم اقدس بھى يامال ہو گيا۔ (٢)

فاضل خیابانی اس موقع پر تر رفر ماتے ہیں کہ در مرجع ضمیر فاستقبلته بصدورها وحرحته بحوافرها از ارباب مقتل اختلاف كثير واقع شده در قمقام و نفس المهموم راجع بعمر بن سعد ازدي كرده اندولي مرحوم علامه مجلسي تصريح كرده كه قاسم عليه السلام

r - مهجج الاحزان ص۱۶۳ ۱۶۳ ، کبریت احرص ۴۹۱ ،اسرارالشها دة ص۱۵۲ س۱۵۳ ، جزوی تفاوت <u>کے</u> ساتھ

ا - رياض القدس ج ٢ص ٢٢ بحواله منتخب وروضية الشهداء

است در بحار گویدوطئته حتّی مات الغلام ودر جلاء العیون گوید آنطفل معصوم در زیر سمّ اسپان مخالف كوفته شدوهميل طور است در مهيج الاحزان وناسخ التواريخ و مخزن البكاء ورياض الشهادة وغير آنها (١) . فاستقبلته بصدورها وجرحته بحوافرها . الم گھوڑےاسے سینوں سے اس سے تکرائے اوراسے اپنی ٹالوں سے زخی کر دیا۔ میں ضمیر'' اُس'' کا مرجع کیا ہے اس برار بابِ مقاتل میں بہت اختلاف واقع ہوا ہے۔ قمقام اورنفس انمہمو میں اس کا مرجع قاتل کو کہا گیا ہے۔ لیکن علامہ کبلسی نے نضری کی ہے کہ اس کا مرجع قاسم علیہ السلام ہیں۔اس لئے کہ انہوں نے بحار میں لکھا ہے ﴿ وطئته حتى مات الغلام ﴾ اورجلاء العيون مين لكهاب كدوه معصوم يجد وثمنون كے هورون كى ٹايون ے کیلا گیا۔اوریبی قول مہیج الاحزان (۲)، نامخ التواریخ (۳)،مخزن البیکاءاور ریاض الشہادة (۴) وغیرہ میں ہے۔ فاضل خیابانی کے ان حوالوں کے علاوہ بھی جناب قاسم کی یا مالی کا تذکرہ ملتا ہے۔صاحب کبریت احمرنے تح ریکیا ہے کہ جناب قاسم گھوڑے سے زمین پرآئے اور چیا کو پکارا واعماہ۔امام حسین اللَّیٰ شکاری باز اور غضب ناک شیر کی طرح قاسم کے قاتل کے پاس مینچاوراس کا ہاتھ قلم کردیا۔اس نے جیخ ماری تو اشکراس كى مركوآيا آن ملعون در زير سم اسپال پامال شده وجماعتے گفته اند كه حضرت قاسم پائمال شد والعلم عندالله ﴾ (۵) صاحب كبريت احمراس يع قبل كے صفحه يرشب عاشور كي روايت فق فرماتے ہیں جس میں حضرت قاسم نے سوال کیا تھا کہ چھا کیا میں بھی شہید ہوں گا تو امام حسین النے ان یو جھا تھا كہ بينيجة كوتل مونا كيمالكتا ہے؟ توجناب قاسم نے جواب ميں فرمايا كه شهد سے زيادہ ميٹھالكتا ہے اس پرامام حسین الطینی نے فرمایا کہا نے ورچیتم تم بھی شہید کتے جاؤ گے ایک شدیدا ہتلاء کے بعد یعنی تمہارا بدن گھوڑوں

طبری کی ندکورہ روایت کا تتمّہ بیہ ہے کہ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میدان میں بہت گر دوغبار تھا جب وہ

سے یا مال ہوگا (پھرشہید کئے جاؤ گے )اوروہ شیرخوار بھی شہید ہوگا۔

ا۔ وقالع الایام ص ۵۳۱

۲\_ منجيج الاحزان ١٦٢٠

٣- ناسخ التواريخ ج ٢ص

۳ په رياض الشهادة ج۲ص ۱۸۳

۵۔ کبریت احمرج اص ۲۹۱

چھٹا تو میں نے امام حسین الطبیع کودیکھا کہ وہ قاسم کے سر ہانے کھڑے ہوئے ہیں اور قاسم ایڑیاں رگڑ رہے بين -اس وقت امام سين فرمايا ﴿ بُعداً لِقوم قتلوك ومن خصمهم يوم القيامة فيك جدك ثم قال عز والله على عمك أن تدعوا فلا يجيبك أو يجيبك ثم لا ينفعك صوت ، والله كثر واتسره وقل ناصره ﴾ وه لوگ رحمتِ خدات دور بين جنهول ني تهيي قتل كيااور تمهار عجد قیامت کے دن ان کے دشمن ہوں گے۔ پھر فرمایا خداک شم تہمارے چیا کے لئے بہت شاق ہے کہتم انہیں پکارواوروہ تمہاری مددنہ کرسکیں آج دشمن بہت ہیں اور مددگار کم ہیں۔ پھر آپ نے قاسم کواٹھایا اور سینے کو سینے سے لگا کرلے چلے۔ (حمید بن مسلم کہتا ہے کہ ) گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ اس بچہ کے یاؤں زمین پر خط دیتے جارہے ہیں۔ میں سوچ رہاتھا کے حسین اب کیا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ لاشے کولے کراس جگہ آئے جہاں علی ا کبر اوردوسرے بنی ہاشم کے لاشے تھے اور اسے وہیں رکھ دیا۔ میں نے کسی سے پوچھا کہ بیکسن نوجوان کون تھا؟ لوگوں نے کہا کہ قاسم بن حسن بن علی بن ابیطالب (۱) ۔ پاؤں کا زمین پر خطادینااس بات کوتقویت دیتا ہے کہ جناب قاسم کی لاش پامال ہوئی تھی اس لئے کہ چھوٹے بچہ کے جسم کا طویل ہوجانا ٹالیوں کے اثر ہی ہے ممکن ہے والله اعلم - فاصل محلاتی نے فرسان الہیجا میں شجیدہ بات کہی ہے کہ قاتل کے لاشے کی یا مالی کے تذکرہ کا مطلب مینہیں ہے کہ جناب قاسم کے لاشے کو کوئی گزندو آسیب نہ پہنچا ہو۔خیال بھی یہی ہے کہ قاتل اور جناب قاسم میں زیادہ فاصلنہیں تھالہذاامکان ہے کہلاش پامال ہوئی ہوجسیا کہ دیگرعلاء نے لکھاہے اورعلامہ مجلس کی جلاء العیون کا ظاہر بھی یہی ہے۔

اولا دِامام حسين •س**ر** على اكبر

ابوالفرج اصفہانی کے مطابق آپ کی ولادت خلافت عثمان کے دور میں ہوئی اور فاضل ساوی کے مطابق خلافتِ عثمان کے ابتدائی دور میں ہوئی (۲)۔ فاضل مقرم کے مطابق آپ کی ولا دت

ا۔ تاریخ طبری جہم سامہ

٢- مقاتل الطالبين ص ٨٤، ايصار العين ص ٩٩،

گیارہ (۱۱) شعبان ٹن ۳۳ ہجری میں ہوئی (۱)۔ فاضل ساوی نے سرائر ابن ادرلیں کے حوالہ سے لکھا ہے کہ آپ نے اینے جدعلی بن ابیطالب سے حدیث کی روایت کی ہے۔ ابوالفرج اصفہانی نے بھی اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔آپ کی مادرگرامی ام لیکی بنت ابومرّ ہ بن عروہ بن مسعود تقفی تھیں۔

اس عروه بن مسعود

عردہ بن مسعود اسلام کے اکابر میں شار ہوتے ہیں۔اسلام لانے سے قبل ان کی اہمیت يتى كقرآن مجيد في شركون كاقول قل كياب إلى ولا ندل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم ﴾ (٢) جس كامفهوم بيے كه بيقر آن دونول بستيول كے كئ عظيم انسان (عروه بن مسعوداوروليد بن مغیرہ) پر کیوں ناز ل نہیں ہوا؟اس سے عروہ بن مسعود کی اہمیت کا ندازہ ہوتا ہے۔ سیلے حدید بیلی قریش کے نمائندہ بن کر رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ سن نو ہجری میں مسلمان ہوئے اور رسول اکرم ﷺ سے اجازت لے کرتبلیخ اسلام کے لئے این قوم کی طرف واپس کے اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ وہ نماز کیلیے اذان دیتے ہوئے کسی دشمن کے تیر سے شہید ہوگئے۔ جب رسول اکرم قاندہ شکافی کو ان کی شہادت کی خبر ملی تو آپ نے فر مایا کہ عروہ کی مثال صاحب پاسین کی مثال ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کوخدا ک طرف دعوت دی تھی اور قوم نے انہیں قتل کر دیا تھا۔ شرح شائل محدید میں ہے کدرسول اکرم تا انتظاف نے فرمایا کہ میں نے شپ معراج عیسیٰ بن مریم کو دیکھا وہ عروہ بن مسعود تقفی ہے بہت مشابہہ تھے (۳)۔ان کے صاحب زاد ہےابومر ، ہیں اور انہیں کی صاحب زادی جناب ام لیلی امام حسین کی زوجہاور جناب علی اکبر کی ۔ والدہ ہیں۔

ایک دن امیرشام معاویہ بن ابوسفیان نے اپنے دربار یوں سے پوچھا کہ بتلاؤ آج اس خلافت کا سب سے زیادہ حقد ارکون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ ہیں ۔انہوں نے کہا کنہیں ۔اس امرِ خلافت کے سب

ا مقتل مقرم ص ۲۵۵

۲\_ سور کازخرف۳۰

٣\_ نفس لمبمو مص١٦٣\_١٩٢

Presented by: https://jafrilibrary.com/

سے زیادہ حقدارعلی بن الحسین میں۔ان کے جدرسول اللہ میں۔ان میں بنی ہاشم کی شجاعت ہے، بنی امتیہ کی سخادت ہےاور بی ثقیف کاحس و جمال ہے(۱)۔امیر شام اس بیان سے بنی امیّہ کے لئے ایک اچھی صفت (سخاوت) تر اشناحیا ہتے تھے جس کا تاریخوں میں کہیں نام ونشان نہیں ہے۔اس کے ساتھ ہی اپنایہ عقیدہ بھی بتلا نا چاہتے تھے کہ خلافت نصّی نہیں ہے بلکہ اوصاف حمیدہ پرعوام کی طرف ہے تفویض ہوتی ہے۔اس سے جناب علی اکبر کی نیک نامی اور اوصاف حمیدہ کی شہرت عام کا اندازہ ہوتا ہے۔ قرآن مجيديس ارشادم ﴿يحسوركم في الارحام كيف يشاء ﴾ (٢) الله ماؤں کے ارحام میں جلیسی جا ہتا ہےتم لوگوں کی تصویریشی کرتا ہے۔انسانوں کی شکل وصورت اس کی مشیّت کے تحت ہے۔ ای مثیت کے تحت امام حس الطبی رسول اکرم الدفیقی کے نصفِ جسم سے مثا بہہ تھے اور نصفِ جسم ہے امام حسین مشابہہ تھے اور اسی مثیت کے تحت جناب علی اکبررسول اکرم ﷺ سے سرے پاؤں تک مشابہہ تھے۔ جنگ کربلاکی تفصیلات لکھنے والوں نے بیکھاہے کہ فوج بزید کے سابی آپ کا سامنا کرنے سے

کترائے تھے۔اگریہآپ کی بے مثل شجاعت پردلیل ہے تواس بات کی بھی دلیل ہے کہ هبیپہ رسول ہونے کی

دہشت بھی ان کے دلوں پر طاری تھی۔ هنگام شهادت

ہے۔ان میں شخ صدوق (٣) ہیں۔ابن شہرآ شوب مازندرانی ہیں جنہوں نے لکھا ہے کہ بنی ہاشم کے پہلے شہیدعبداللّٰد بن مسلم ہیں (۴) یشخ جعفرابن نما ہیں،جنہوں نے تحریر کیا ہے کہ جب خاندانِ بنی ہاشم کے قلیل

ابه مقاتل الطالبيين ص ٨٦

۲۔ سورہ آل عمران ٣- ترتيب الامالي ج ٥٥ ٢٠٥

المر مناقب ابن شهرة شوب جهم ١١٢

بعض علماء ومؤرخین کا خیال ہے کہ آپ کی شہادت عبداللہ بن مسلم بن عقیل کے بعد

افراد باتی بیجاتو اُس وقت جناب علی ا کبر میدان میں تشریف لے گئے (۱)۔صاحب ناسخ التواریخ (۲) نے تحریر کیا ہے کہ جب علی اکبرنے اہل خاندان کومقتول اور باپ کویلّہ و نتہادیکھا تو صبر نہ کر سکے اور اجازت کے طالب ہوئے مرحوم عبدالخالق بز دی نے جنابِ قاسم اور جناب ابوالفضل کی شہادت کے بعد آپ کی شہادت معتّین کی ہے(۳)۔ان کےعلاوہ بھی مؤرخین اورار پاپ مقاتل کی ایک بڑی تعداد جناب علی اکبرکواوّل شہید قرار ہیں دیتی۔

دوسری طرف مؤرخین کی ایک بڑی تعداد آ پ کواوّل شہید قرار دیتی ہے۔مورخ طبری، تاریخ کامل بن ا ثیر، ابوالفرج اصفہانی ، شخ مفیداور بکثرت علماءاس کے قائل ہیں ( ۴ )۔ ہمار بےعلماءاس کی تائید مين يارت ناحيكا برسلام پيش كرت بين - ﴿السيلام عليك بِا اوّل قتيل من نسل خير سليل من سُلالة ابداهیم الخلیل ﴾ اےابراہیم لیل اللہ کے خاندان کے بہترین فرزند کی سُل کے پہلے شہید! آپ برسلام ہو۔اس جملہ کے تذکرہ بروالدِ ماجدمولا نامحد مصطفیٰ جو ہررضوان الله علیه فرمایا کرتے تھے کہ اس جملهٔ مبارکہ کا پیمطلب ہوسکتا ہے کہ کر بلا کے میدان میں 'مخیر سلیل'' امام حسین النظیمٰ تھے اور جناب علی اکبر ان کی نسل کے پہلے شہید ہیں۔اس جملہ ہے بنی ہاشم کا پہلا شہید ہونا بطور قطع ثابت نہیں ہوتا۔ بہرحال اکثریت کی دائے کے مطابق آپ بنی ہاشم کے پہلے شہید ہیں۔

روایات کے مطالعہ سے بیاستفادہ ہوتا ہے کہ جب شفرادے نے امام حسین الطیخ کی تنہائی اور یے کسی دیکھی تو جنگ کاارادہ کر کے باپ کی خدمت میں اجازت طلب کرنے کیلئے حاضر ہوئے ۔ بعض مقاتل میں ریھی ہے کہ جب اہلح م کوا طلاع ہوئی کہا کبر جنگ کی اجازت ما نگ رہے ہیں تو رشتہ دارخوا نین نے اکبر کوحلقۂ ماتم میں لےلیااور کہنا شروع کیا کہ ہماری غربت پررحم کرواور جانے میں جلدی نہ کروتے ہمہاری جدائی ہم پر بہت شاق ہے(۵)۔سپہر کا شانی تحریفر ماتے ہیں کہ اصرار شدید پر جب اجازت حاصل کر لی تو فر دا فر داً

ا مثير الاحزان ١٠٢

۲۔ ناسخ التواریخ ج ۲ص ۴۳۹

٣- مصائب ألمعصو مين ص٥٠ أمخطوط بن ١٢٤١ أجرى

۴ - تاریخ طبری جهم ۴۳۸۰ ، تاریخ کامل بن اثیرج ۴مس ۴۰۰ ، مقاتل الطالبیین ص ۸ ۸ ، ارشاد مفیدج ۲ ص ۱۰۹

۵\_ مهيج الاحزان ص٢٠٨

خواتدین عصمت وطہارت سے رخصت ہوئے۔اس وقت ﴿ واحد مقداہ ﴾ کی صدائیں بلند تھیں۔ پھرروضة الاحباب کے حوالہ سے تحریر فرمانے ہیں کہ امام حسین النکھانے اپنے ہاتھوں سے جناب علی اکبرکوسلاح جنگ ہے آ راستہ کیا۔ زرہ اورخود پہنایا اورامیر المومنین النکی کے تبرکات میں سے چڑے کا ایک مربند آپ کی کمر برباندهااورعقاب نامی گھوڑاعطا فرمایا (۱)۔ جب رخصت ہوئے توامام حسین الطبی نے مایوس کی نگاہ سے ان کی طرف دیکھااورگر میفر مایا پھراپنی ریشِ مبارک (یاانگشت شہادت) کو آسان کی طرف بلند کر کے فر مایا اور بارگاهِ ضدادندی میں عرض کی ﴿اللهم اشهد علٰی هٰولا القوم لقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولك، كنا اذا اشتقنا الى نبيك نظرنا الى وجهه، اللهم امنعهم بركات الارض وفرّقهم تفريقا، ومزّقهم تمزيقا، واجعلهم طرائق قددا، ولا ترض الولاة عنهم أبدا فانهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا ﴿(٢) بارالها! تواس قوم يركواهره كدوه نوجوان ان سے جنگ كيليے جارہا ہے جوسارے انسانوں ميں تيرے رسول ﷺ سے خلقت ميں ، اخلاق اور گفتار میں سب سے زیادہ مشابہہ ہے۔ہم جب بھی تیرے رسول ﷺ کی زیارت کے خواہاں ہوتے تھے اس (نو جوان) کے چہرے کودیکھ لیا کرتے تھے۔ بارالہا! زمین کی برکتوں کوان لوگوں سے روک لے، انہیں منتشراور پراگندہ کردے اوران کے راستول کومتفرق کردے اور حکمرانوں کو بھی ان سے راضی ندر کھاس لئے كمانهول نے جميں اس لئے دعوت دي تھي كہ جماري مدوكريں پھريہ بم پر جملية ور بوكر بم سے جنگ كرنے لگے۔

ا مام حسین الطیعیٰ کے ان مختصر سے جملوں سے ہم پر چندا مور کا انکشاف ہوتا ہے۔ ا۔ ہمیں عاشور کے دن دوگواہیاں ملتی ہیں۔ابن سعد نے لشکر والوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ گواہ رہنا کہ پہلا تیرحسین کی طرف بھینک رہا ہوں اور امام حسین النفیلانے جناب علی اکبر کے سلسلہ میں خدا کو گواہ بنایا

۲۔ امام حسین النظیمیٰ نے جناب علی اکبر کے لئے غلام کا لفظ استعمال کیا ہے جونو جوان کے لئے استعمال ہوتا

ا۔ ناسخ التواریخ ج می ۳۵۰

۲۔ بحارالانوارج ۴۵ص ۲۲ یا ۴۲ الہوف مترجم ص ۱۳۰۰

| t | ted t | ov ://h | ttps:// | 'iafrilibrar | v.com | Presented by | by: https://j | afrilibrary.c | com/ |
|---|-------|---------|---------|--------------|-------|--------------|---------------|---------------|------|
|   |       |         |         |              |       |              |               |               |      |
|   |       |         |         |              |       |              |               |               |      |

ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کربلا میں اٹھارہ یا انیس سال کے نوجوان تھے جیسا کہ شخ منیداور
ابن شہر آشوب کا خیال ہے۔ خود جنا بعل اکبر نے اپنے رجز میں اپنے آپ کوغلام ہاشی فرمایا ہے یا ہے کہ
لفظ غلام مجاز اُستعال ہوا ہو۔ آپ کی عمر مبارک پر مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔
سر رسول اکرم ﷺ کا خُلق خلق عظیم ہے (۱) اور آپ نطق وی الہی ہے (۲) اور جناب علی اکبران
دونوں میں رسول اکرم ﷺ سے مشابہہ ترین ہیں۔ کیا قول وعمل کی اس مشابہت کا نام عصمت نہیں
ہے؟
ہے۔ اگر اصل کی زیارت نہ ہو سکے تو شبید کی زیارت کرنا سیرت سیدالشہد او میں شامل ہے۔
ہے۔ بددعا کے دن ہے آئ تک کے کوفہ کے حالات گواہ ہیں کہ زبان معصوم سے نکلے ہوئے الفاظ کی تا شیر کیا

Presen

بارك الله لك فى امرك وسلط الله عليك من يذبحك بعدى على فراشك كما قطعت رحمى ولم تحفظ قرابتى من رسول الله ﴿ ٣) المان سعد تَجْ كيا بَوْكَيا ہے - الله تير حرم كو قطع كر اورالله تَجْ تير عام ميں بركت ندد عداورالله تَجْه بركى كومسلط كر عجو تَجْ تير عام بستر برت كرد عاس لئے كيونے نير عام قطع مم كيا اورتونے رسول الله تَالَيْتُ الله عيرى قرابت كاخيال نهيں ركھا۔

پھرآ پنے ابن سعد کون طب کر کے ارشا وفر مایا ﴿ پِسا بِن سعد مالك قطع الله رحمك و لا

معاليلان الرائدة

ا۔ سورهٔ کن وانقلم ۲۔ سورهٔ نیم ۳۔ بحار الاتورص ۵ ص۳۳

ہم۔ سورہ آلعمران۳۴۔۳۵

ہوتی ہے۔

ilibrary.com Presented by: https://jafrilibrary.com/

Presented by ://https://jafrilibrary.com

جناب على اكبرميدان مين آئے اور دجز پڑھا انسا عسلسي بن السحسيين بين عسلسي

اناعلى بن الحسين بن على نحن و بيت الله اولى بالنبى اماترون كيف احمى عن ابى والله لا يحكم فينا ابن الدعى

اطعنکم بالرمح متٰی ینثنی اضربکم بالسیف احمی عن ابی ضرب غلام هاشمیّ علوی (۱)

ھے۔ ہوں حسین بن علی کابیٹا ، اللہ کے گھر کی قتم ہم لوگ نبی کے قریب ترین ہیں۔ میں علی ہوں حسین بن علی کابیٹا ، اللہ کے گھر کی قتم ہم لوگ نبی کے قریب ترین ہیں۔

کیاتم نہیں دکھ رہے ہو کہ میں کیے اپنے باپ کی حمایت کررہا ہوں ، خدا کی تئم بدنسب ہمارے درمیان حکومت نہیں کرسکا۔

میں تم پر نیز ہے ملہ کروں گا کہ وہ کارگر ہوگا اور اپنے باپ کی حمایت ونصرت میں تلوار کی ضرب لگاؤں گا۔ میضرب ایک ہاشمی اور علوی نوجوان کی ہوگی۔ رجزیڑھنے کے بعد آپ نے مبارز طلبی فرمائی۔علامہ در بندی کے مطابق آپ بار بار رجزیڑھ

رہے تھ لیکن فوج میں سے کوئی نگلنے پر آ مادہ نہ تھا۔ ابن سعد نے ایک سر دار طارق بن زیاد کو بلا کرکہا کہتم نے اب تک ابن زیاد سے بہت کچھ کمایا ہے اب وہ وقت ہے کہتم حق نمک ادا کر داور علی اکبر کوئل کر کے اپنے امیر کی خدمت انجام دو۔ طارق نے جواب میں کہا کہتم نے حسین سے جنگ کرنے کے بدلدرے کی حکومت کا بردانہ

حدث جام دو علان کے بواب یں بہا کہ سے میں سے جدت رہے کے بدارے کے بدار رہے کا سوست ہی بروائد کیا ہے تو اب کی اللہ کے بعد من ابن زیاد سے جھے موصل کی حکومت دلواؤ گے۔ ابن سعد نے وعدہ کیااس کے بعد طارق میدان میں آیا۔ جناب علی اکبر نے اس کے آتے ہی اس برتلوار کی الی شدید ضرب لگائی کہ وہ ہلاک ہوگیا۔ اس کے بھائی جوش انتقام میں بھرے ہوئے میدان

میں آئے اور یکے بعداز دیگرے ہلاک ہوئے۔ پھراس کا بیٹا میدان میں آیا اور وہ بھی ہلاک ہوا۔ اس جملہ میں کئی نامی پہلوان قتل ہوئے۔ (۲)

جب فوج کے دستوں نے حملہ کیا تو جناب علی اکبرنے بوری طاقت سے ان سے جنگ لزنی شروع

ا بحارالانورص۵ص۳۳

۲\_ اسرارالشهادة ۲۹۳

14X

Presented by ://https://jafrilibrary.com

کی اور ایک کثیر تعداد کو ہلاک کردیا۔ مقاتل کے مطابق بیاس کی شدت کے باوجود آپ نے ایک سوبیس (۱۲۰) افراد کوتل کیا۔ پھر زخموں سے چورائے خیموں کی طرف واپس آئے ادرامام حسین الطالا کی خدمت میں حاضر بوكر عض يرداز بوع هيا ابه العطش قد قتلنى وثقل الحديد اجهدنى فهل الى شربة من الماء سبيل اتقوى بها على الاعداء ﴾ باباياس مجھ مارے دائى ہاور تھياروں كا كرانى نے مجھے ختی میں ڈال دیا ہے تو کیا تھوڑ ہے ہے پانی کی کوئی سبیل ہے جس سے میں دشمنوں کے خلاف قوت حاصل كرون؟ اس يرامام حسين العيلان فرريفرما يا بحرار شادكيا ﴿يا بني يعز على محمدٍ وعلى على بن ابيط الب وعلى ان تدعوهم فلا يجيبوك وتستغيث بهم فلا يغيثوك يا بني هات لسه انك ﴾ (۱) بیٹے امحد رسول اللہ ﷺ اورعلی ابن ابیطالب پراور مجھ پریہ بات بہت گرال ہے كہتم مدد کے لئے انہیں یکارواوروہ تنہاری مددنہ کرسکیں۔اپنی زبان لاؤ۔ جناب علی اکبرنے اپنی زبان امام حسین الطیکا کی زبان سے مصل کی ۔ پھرامام سین النے این انگوشی علی اکبرکودی اور فرمایا ﴿أمسكه فسی فیك وارجع اللي قتال عدوّك فانى أرجو أنك لا تمسى حتّى يسقيك جدّك بكاسه ألا وفي شربة لا تنظماً بعدها ابداً ﴿ (٢) اس الكوشى كومند مين ركھوا ورايخ وَثَن سے جنگ كے لئے واپس جاؤ۔امیدہے کہ دن کے تم ہونے سے پہلے تمہارے جد (رسول اللہ) تمہیں ایسا جام پلائیں گے کہ پھرتمہیں تبھی پیاس نہیں گلے گی۔دوسری روایت کے مطابق فرمایا ﴿واغبوشاه یا بنی قاتل قلیلا فما اسرع ما تلقى جدك فيسقيك بكاسه الاوفى شربة لا تظماء بعدها ابداً ﴾ (٣)- إعفري، بيه! تھوڑی جنگ اور کروجلدی تمہاری ملا قات تمہارے جدہے ہوجائے گی اوروہ تمہیں ایسایانی بلائیں گے کہ پھر سمبھی پیاس نہیں لگےگی۔

دوباره حمله دوباره حمله

علی اکبردوبارہ میدان میں آئے اور بیرجز بڑھا

ا۔ بحارالانوارج۲۵ص ۱۳۳۰ \*\*\*

۲۔ بحارالانورج ۲۵ص۳۳، مقل خوارزی ج۲ص۳۵ ند ا

٣\_ نفس أمهمو م ١٦٢٠

 $\Lambda$ 

اناعلى لا اقول كذبا اتبع جديّ المصطفّي المهذبا

اضربكم بالسيف ضربا معجبا ضرب غلام لا يسريك الهسربا میں علی ہوں اورغلط نہیں کہتا ہوں ، میں اپنے جد برگزیدہ و یا کیزہ کی پیروی کرتا ہوں۔

میں جیران کن ضربیں لگاؤں گا ، اس نوجوان کی طرح جومیدان چھوڑنے کا ہرگز ارادہ نہیں رکھتا۔

پھرآپ نے حملہ فرمایا اوراکاسی افرادکو ہلاک کیا۔ (۱)

مقتل عوالم اور بحارالانوار کے مطابق آپ جب میدان میں آئے تو بیر جزیڑھا

الحرب قد بانت لها الحقائق وظهرت من بعدها مصادق

واللُّه رب العرش لا نفسارق جسموعكم أو تغمد البوارق (٢) آج کی جنگ کے حقائق تو واضح ہو گئے اور آج کے بعد کئے جانے والے دعو نے بھی واضح ہوں گے۔

خدائے رب العرش کی قتم کہ ہمتم لوگوں کوئیں چھوڑیں گے اور تلوار کی دھار پرر کھ لیس گے۔ آ بے نے اپنی جنگ میں دوسوافراد کوقتل کیا۔فرسان الہیجاء میں روصۃ الصفا کے حوالہ ہے مذکور ہے

كه آپ نے فوج پزید پر ہارہ حملے گئے۔

ابوالفرج اصفهانی کےمطابق آپ حملوں پر حملے کررہے تھ (س) اور شخ مفید کے مطابق آپ مسلسل جملے کرد ہے تھے اور فوج کے پرے آپ کولل کرنے سے فی رہے تھے کہ منقذ بن مرّ ہ عبدی نے کہا کہ اگریہ جوان میری طرف سے گزرے اور میں اس جوان کا زخم اس کے باپ کے دل پر ندلگاؤں تو سارے عرب كاكناه ميرى كردن يرب - ملكرت بوع آپ جيس بى قريب آئ اس نے آپ ير نيزه كا واركيا - اوراس

کے اثر ہے آپ زمین پرتشریف لائے اور فوجیوں نے آپ کواپنی تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا (۴)۔ مقلّ عوالم کی روایت میں ہے کدمر ہ بن منقذ نے آپ کے سرِ مبارک پرتلوار کی ضرب لگائی جس ہے آپ

ا ـ اسرارالشهادة ص ۲۹ س

۲\_ بحارالانوارج ۲۵صس

۳۔ نفس المبمو مص ۱۲۵

۳<sub>- ارشادمفیدج۲ ص۲۰۱</sub>

بے حال ہوگے اور لوگوں نے آپ برتلوار یں مارنی شروع کیں۔ اس وقت آپ نے اپنی گوڑے کی گردن میں بانہیں ڈال دیں اور گھوڑ اسپاہیوں کے انبوہ میں داخل ہوگیا۔ سپاہیوں نے اپنی تلواروں سے آپ کے جسدِ مبارک کو گڑے گڑے کر دیا(ا)۔ آپ گھوڑے سے زمین پرتشریف لا کے اور امام حسین الفیلی آوا واز دی رویا ابناہ علیہ منسی السلام هذا جدی محمد المصطفی وهذا جدی علی المرتضی وهذه جدتی خدیجة الکبری وهذه جدتی فاطمة الزهراء وهم الیك مشتاقون ۔ یا ابتاه هذا جدی رسول الله صلی الله علیه و آله قد سقانی بکاسه الاوفی شربة لا أظماً بعدها وهو یہ قول العجل العجل فان لك کاسا مذخورة حتّی تشربها الساعة به بابا آپ پریمرا میام ہو۔ یہ میرے جدرسول اللہ اور می میری جدہ خدیجة کری اور فاطمہ زہراہیں ۔ یہ سب میام ہو۔ یہ میرے جدرسول اللہ المیرے جدرسول اللہ تا اللہ اللہ کے کہ اب جھے آپ کی ملاقات کے منظر ہیں۔ بابا میرے جدرسول اللہ تا کی میں نہیں گلگی۔ وہ فرمارہے ہیں کہ جلدی کر وجہارے لئے بھی ایک ظرف آب ہے جے تم

امام حسین الطیعی اکبرکو ڈھونڈتے چلے اور پکارتے چلے یاعلی یاعلی۔ اتنے میں آپ کی نگاہ عقاب پر پڑی۔ آپ اس کے ذریعہ علی اکبر کی لاش پر پہنچ (۲) گھوڑے سے اترے علی اکبر کے سرکوخاک سے اٹھا کراپنے زانو پررکھا (۳)۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے پوچھا بیٹے مقتل کی زمین تھے کیسی لگی ؟ علی اکبر نے جواب دیا کہ بابایہ بہترین جگہ ہے۔ یہاں میری اپنے جدرسول اللہ ﷺ سے ملاقات ہوئی ہے۔ سے۔ رہی

حميد بن مسلم كمطابق امام حمين الكليلان جناب على اكبركوناطب كياكم إيا بنى قتل الله قوما قتلوك ، يا بنى ما أجرهم على الرحمن وعلى انتهاك حرمة الرسول على الدنيا

ا۔ مقتل عوالم ج کاص۲۸۲

٢\_ روصنة الشهد اءص ٣٣١

س\_ ریاض القدس جهاص ۳۹

س\_ اسرارالشهادة **ص• س** 

بعدك العفاء ﴾ (١) بيني الله اس روه وقل كري حسن في تخص كل كيار بيني ايدوك خدائ رحمان كي نافر مانی اور رسول کی ہلک حرمت میں کتنے جری ہیں علی اکبر! تیرے بعد خاک ہے اس دنیا پر ۔ بعض روایتوں ميں يراضا في مح كفرمايا ﴿ يا بنى امّا انت فقد استرحت من الدنيا وضيمها وصرت الى روح و ريحان وبقى ابوك فما اسرع لحوقه بك ﴿(٢) عَلَى ٱكْبِرْتَهِارَ عَلَى الْمِرْتَهِارَ عَلَى الْمُعَالَى بَعَدَ فَاكْ بِهِ ذَاللَّا فَي د نیا پر لیکن میرے بیٹےتم اس دنیا کے ہم وغم سے نجات پا گئے اور حیات ِ جادوانی کی نعمتوں کی طرف چلے گئے اورتمهاراباب ره گیالیکن وه بھی جلد ہی تم سے کمحق ہوگا۔

حميد بن مسلم كى بيان شده روايت كالسلسل بيد الكوه بيان كرتا ہے كدايك بى بى جميعتے ہوئے سورج كى طرح بابرنكل \_وه آوازد \_رئى تقى ﴿يا أُخيّاه ويا ابن اخاه ﴾ ميس نے كى سے يوچھا كه يه لي بي کون ہے؟ جواب ملا کہ پرزینب بنت فاطمہ بن ررسول اللہ ہیں۔وہ بی بی آ کرا کبریر جھک گئی۔ حسین نے آ کر اس لی بی کا ہاتھ تھا مااور خیمہ کی طرف واپس لے گئے۔ پھر حسین بیٹے کی لاش پر آئے اور بنی ہاشم کے پچھ جوان بھی آ گئے ۔ حسین نے ان سے کہا اینے بھائی کا لاشدا ٹھاؤ۔ جوانوں نے لاشے کواٹھا کراس خیمہ میں رکھ دیا جس کےسامنے جنگ ہور ہی تھی (۳)۔

ابو مخف کابیان ہے کہ جناب علی اکبری شہادت پرخوانٹین عصمت وطہارت کی صدائے گریدوزاری بلند ہوئی تو امام حسین اللی نے فر مایا کہ خاموش ہوجاؤ۔ ابھی اس کے مواقع بہت آ کیں گے (س)۔ فاضل مقرم کے مطابق امام حسین الطبی جناب علی اکبر کے لاشے برآ کر جھک گئے اور اپنارخسارہ ان کے رخسارے یرر کھ کران سے فرمانے لگے۔اس کے بعد امام حسین اللی کے وہی جملے ہیں جو حمید بن مسلم کی روایت میں گزر چکے۔ پھران کےخون مطہر کواینے چلو میں لیااور آسان کی طرف پھیکا۔اس میں سے ایک قطرہ بھی واپس زمین کی طرف نہیں آیا۔ بحوالہ زیارت جناب علی اکبرکامل الزیارات ۔ (۵)

ا۔ تاریخ طبری جہامی ہمہ ساہم

۲\_ اسرارالشهادة ص ۱۸۵ س<sub>-</sub> تاریخ طبری جههص اههس

۴ مقتل ابومخفف ص ۱۲۸

۵\_ مقتل مقرم ص ۲۲۰

جناب سکینہ باپ کے سامنے آئیں اور پوچھا کہ آپ کا حال اتنامتغیر کیوں ہے؟ میرے بھائی کیا موع؟ ﴿ اين اخي على قال قتلوا الامام فنادت وا اخاه وامهجة قلباه قال الحسين يا سكينة اتقى الله واستعملي الصبر قالت يا ابتاه كيف تصبر من قتل اخوها و شرد ابوها فقال انا الله وانا اليه راجعون ﴾ مير ، بسياكهال بين؟ آپ نفر مايا بعنسول ني انبيل قل کردیا۔ سکینہ نے یہ سنتے ہی فریاد کی کہ ہائے میرا بھائی۔اس پرامام حسین الطیخانے فرمایا کہ سکینہ خدا کا تقویٰ برقرار رکھوا در صبر کرتی رہو۔ سکینہ نے کہا بابا وہ کیسے صبر کرے جس کا بھائی قتل ہوجائے اور باپ غریب اوربياور وروب آپ نے جواب ميں ﴿ إنا الله وانا اليه راجعون ﴾ فرمايا۔ (١)

استغاثه

علامہ مجلسی کے مطابق جب امام حسین النیکی کے رشتہ دار اور بیٹے شہید ہوگئے اور عورتول اور بچول كے علاوه كوئى نه بچاتو آپ نے استغاث كى آواز بلندكى ﴿ هل من ذاب يذب عن حرم رسول الله؟ هل من مؤحد يخاف الله فينا؟ هل من مغيث يرجو الله في اغاثتنا؟ ﴾ ہے کوئی الیا جور سول اللہ ﷺ کے حرم سے دشمنوں کو دفع کرے؟ ہے کوئی تو حید پرست جو ہمارے بارے میں اللّٰد کا خوف کرے؟ ہے کوئی ایسا ہماری بات سننے والا جو ہماری مدد کر کے اللّٰہ کا تقرب جا ہتا ہو؟ ان جملوں کو س کراہلحر م میں گریہ وزاری کی صدا کیں بلند ہوگئیں۔ (۲)

خوارزی کےمطابق جب حسین کے پاس عورتوں، بچوں اور ایک بیار بیٹے کےعلاوہ کوئی نہ بچا تو آ پ نے استغاث کیا۔ ﴿ هِمْلُ مِن ذَابٌ يذب عن حرم رسول الله؟ هل من مُوحّد يخاف الله فينا؟ هل من مغيث يرجوالله في اغاثتنا؟ هل من معين يرجو ما عندالله في اعانتنا؟ ﴾ ہے کوئی جورسول الله قالی ﷺ کے اہلح م سے دشمنوں کو دفع کرے؟ ہے کوئی اللہ کا ماننے والا جو ہمارے بارے میں اللہ کا خوف کرے؟ ہے کوئی ہمارے استغاثہ پر لبیک کہنے والا جواللہ کی رضا کا طالب ہو؟ ہے کوئی ایسا

ار الدمعة الساكبة ٣٠٠٣

۲۔ بحارالانوارج ۲۵ص ۲۷

Presented by: https://jafrilibrary.com/

مددگار جواس ثواب کا خواہشند ہو جو ہماری مدد کرنے پر ملے گا؟اس پراہلحرم کے گریہ ونو حہ کی آوازیں بلند ہوئیں۔(۱)

صاحب دمعة الساكبه لكھتے ہيں كہ جب حسين كرشة دار بھائى اور بيٹے شہيد ہو گئے تو آپ نے دائے اور بائيں نگاہ كى۔ جب كى كونہ پايا تو آسان كى طرف سركو بلند كرك بارگاہ اللى ميں عرض كى كه ﴿اللهم انك تدىٰ ما يُصنع بولد نبيّك ﴾ بارالها! جوتيرے نبى كے بيٹے كساتھ ہور ہاہے وہ تو دكيھ

راسهم اخت درى ما يصلع بولد دبيك » بارانها بوير عن بالسول المختار؟ هل راسم بي عن السول المختار؟ هل من ناصر ينصر الذرية الأطهار؟ هل من مجير لأبناء البتول؟ هل من ذاب يذب عن

حرم الرسول؟ هل من موحد يخاف الله فينا؟ هل من مغيث يرجوالله في إغاثتنا؟ ﴾ اس رعورتو ل كالله في إغاثتنا؟ ﴾ اس رعورتو ل كالله في إغاثتنا؟ ﴾

استغاثه پر لبیک

کے میدان میں بلند ہوالیکن وارث رسول ہونے کے سبب ان کی آ واز ہراً س مقام تک گئی جوان کے دائر ہ الطاعت میں بلند ہوالیکن وارث رسول ہونے کے سبب ان کی آ واز ہراً س مقام تک گئی جوان کے دائر ہ اطاعت میں تھا۔ اس کے علاوہ استغاثہ کے جلوں میں طلب نصرت کا دائر ہ بھی بہت عام اور بہت وسیع ہے لہٰذا استغاثہ کے بعد کا نئات کے سارے عوالم سے لیک کی صدابلند ہوئی اور اس کے شواہد کتب احادیث ومقاتل میں مل جاتے ہیں۔ لیکن آپ نے نصرت قبول کرنے پر شہادت کو ترجیح دی۔ اس سے بید کشف ہوتا ہے کہ آپ کا استغاثہ برجنس اور برعقیدہ دشمنوں کے لئے اتمام ججت تھا۔

صاحبانِ معرفت كاخيال ہے كه امام حسين عليه الصلوٰة والسلام كابيه استغاثة اگر جيه كربلا

فرشتوں کا نزول م

ابان بن تغلب نے امام جعفر صادق النظیۃ سے روایت کی ہے کہ جار ہزار فرشتے خدمت میں آئے اور جنگ کی اجازت ما گلی کیکن آپ نے اجازت نہیں دی۔وہ پلیٹ گئے پھر دوبارہ اس وقت

ا۔ مقتل خوارز می ج ۲ص ۳۹

۲- الدمعة الساكييص۳۰۴

نازل ہوئے جب آپ شہید ہو چکے تھے۔ پھرخداسے اذن ما نگ کر قیامت تک کے لئے آپ کے جوار میں ساکن ہوگئے۔(1)

جِنوں کی **آ** مد

جنوں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کی کہ ہم آپ کے دوست ہیں۔اگر
کوئی تھم ہوتو ارشاد فرمائیں اور اگر اجازت ہوتو ہم دشمنوں کو ہلاک کردیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے جد
کے تھم کا پابند ہوں۔ انہوں نے مجھے فرمایا ہے کہ میں شہید ہوجاؤں اور فرمایا کہ اللہ جا ہتا ہے کہ تہیں خاک و
خون میں غلطاں دیکھے اور اہلح م کو اسپر دیکھے۔ لہٰذا میں صبر کر رہا ہوں تا کہ اللہ کی خواہش پوری ہوجائے۔ (۲)
شہر اء سے خطاب

ا - معالی السطین ج۲ص ۱۷ بحوالهٔ امالی صدوق ۲- معالی السطین ج۲ص ۱۷ بحوالهٔ امالی صدوق

فها نحن عليكم مفتجعون وبكم لا حقون . فانا الله وانا اليه راجعون ﴾ (١) شہداء کا نام پکارنے کے بعد فرمایا کہ اے شجاعانِ روزگار اور اے شہواران کارزار اکیابات ہے کہ میں تمہیں یکارر ہاہوں اورتم جواب نہیں دیتے۔ میں تمہیں بلار ہاہوں اورتم لبیک نہیں کہتے؟ کیاتم سورہے ہو؟ مجھے امید ہے کہتم بیدار ہواور بیدار رہو گے۔ کیا اینے امام سے تمہاری مودّت ہٹ گئی ہے جو مددنہیں كرر ب، و؟ بيضا ندانِ رسول كى بى بيان تمهار بند بونے سے دنج والم ميں بتلا ہيں۔ا برامى لوگو! نيند سے اٹھواورسرکش اور بیت فطرت لوگوں سے حرم رسول کا دفاع کرو۔لیکن تمہیں موت کے ہاتھوں نے پچھاڑ دیا اورخائن زمانے نے تمہارے ساتھ دھو کہ کیا ور نہتم جارے بلانے پر کوتا ہی نہ کرتے اور جاری مددے بازنہ رہتے۔اب ہم تمہارے لئے رنجیدہ اورتم کین ہیں اورتم سے (عنقریب) ملحق ہونے والے ہیں۔اناللہ واناالیہ

اس کے بعد سیدالشہد اءنے تین اشعار پڑھے جوناسخ التواریخ میں مذکور ہیں۔ ناسخ کے اس متن میں خصوصیت کے ساتھ ناموں میں تصحیف اور سہو کتابت نمایاں ہے جن پر بحث کا بیموقع نہیں ہے۔اس کے باوجوداس خطاب کاتا کر اوراس میں پوری انسانیت کو دیا جانے والا (نصرت مظلوم) کا پیغام نمایاں طریقے ہے آشکار ہے۔

سيدسجاد

علامه لمبسى نے صدائے استغاثہ ہے بل سیر سجاد کے واقعہ کوفقل کیا ہے کیکن دیگر مورخین نے لکھا ہے کہ صدائے استغاثہ کے بعد جب کہ سید سجاداس وقت اتنے کمزوراور ناتواں تھے کہ تلواراٹھانے کی صلاحیت نہتھی۔اس کے باوجودایک تلوار لے کرافتان وخیزاں لڑ کھڑاتے ہوئے مقتل کی طرف روانہ ہوئے۔ جناب ام کلثوم نے انہیں آواز دی کہ بیٹے واپس آؤ۔سید سجاد نے جواب دیا کہ چھوچھی امّال! مجھے چھوڑ دیں۔ مجھے رسول کے بیٹے کیلئے جہاد کرنا ہے۔اس وقت امام حسین النظی نے یکار کے کہا کہ رہا أم كلثوم خذيه لئلّا تبقى الأرض خالية من نسل آل محمد ﴾ ام كلوم اسير بجاد كوروك لوتا كرزين آل ممر

ابه ناسخ التواريخ ج٢ص ٣٧٧

کنسل سے خالی نہ ہوجائے (۱) ۔ ایک روایت کے مطابق جب حسین نے سیر سیاد کو آتے ہوئے دیکھا تو تیزی سے سیاد کے پاس آئے اور انہیں خیمہ میں واپس لے گئے اور پوچھا کہ بیٹیم کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو جواب دیا کہ بابا آپ کے استغاثہ نے میرا دل فکڑے کردیا ہے۔ میں آپ پر قربان ہونا چاہتا ہوں۔ امام حسین النگی نے فرمایا کہتم بیار ہواور تم سے جہاد ساقط ہے۔ تم قبت ہواور ہمارے چاہنے والوں کے امام ہو۔ ابوالا تمہو۔ تہمیں اہلح م کوواپس مدینہ لے جانا ہے۔ سیر سیاد نے عرض کی کہ بابایہ کیے ممکن ہے کہ آپ قبل ہوں اور میں دیکھتا رہوں۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہتم میرے بعد خلیفہ ہواور اب وجد کے علوم کے محافظ ہو (بقدر ضرورت)۔ (۲)

مجلسی ،خوارزمی اور دیگر مورخین کے بیانات سے بیداندازہ ہوتا ہے کہ استغاثہ کے بعد جناب سید سجاد کا جہاد کے لئے نکلنا اور جناب علی اصغر کی شہاوت (تقذیم و تاخیر کے ساتھ ) ایک ہی ظرف ِ زمان کے واقعات ہیں۔

## اس۔ جنابِ علی اصغر

ابن طاؤس تحریفرماتے ہیں کہ جب امام مظلوم نے اپن عزیز واحباب اور انصار و اصحاب کو خاک پر پڑا دیکھا تو گرو وغدار سے لڑنا چا ہا اور با قان بلندصدادی ﴿ هل من ذاب یذبّ عن حرم رسول الله هل من موحد یخاف الله فیننا هل من مغیث یرجوا الله باغاثتنا ﴾ ہے کوئی ایسا جو شرّ اعدا کو حرم رسولِ خداسے دفع کرے۔ آیا کوئی ایسا مو حداور خدا ترس ہے کہ ہمارے ہیں خوف خدا کرے۔ آیا ہوئی ایسا فریادرس کہ ہماری فریاد کوئی کی اسیدوار تو اب پروردگار کا ہو۔ پس اہلح م نے با وان خدا کرے۔ آیا ہوئی ایسا فریادرس کے میارے بیل اللح م نے با وان بیٹنا شروع کیا تو حضرت در خیمہ پرتشریف لاے اور فرمایا ﴿ یہا وینب نا ولینی ولدی الصغیر حتی اور غیر کوئی ایسا فرید کی ایسا فرید کی ایسا فرید کی ایسا فرید کوئی ایسا فرید کی ایسا فرید کی ایسا فرید کوئی ایسا فرید کی ایسا کہ بیار سے بوسد لیں پس حرملہ بن کا ہل اسدی نے گود میں کے کرچا ہا کہ بیار سے بوسد لیں پس حرملہ بن کا ہل اسدی نے

۲\_ اسرارالشهادة ص۲۰

MZY

ا - بحارالانوارج ۲۵ ص ۲۷، الدمعة الساكبيس ۲۰۰۵، وقائع الايام ص ۲۹ ۵، مقل خوارز مي ج ۲ ص ۳۷

ایک تیر پینکا تو وہ تیرگلوے اصغر پرلگا اوراس بچہ کو ذری کردیا۔ ﴿فقال لذینب خذیه ﴾ پس حضرت نے جناب نینب سے فرمایا کہ اے بہن اس بچہ کو تھام لو۔ پھر حضرت نے دونوں چلو زیر زخم گلوئے علی اصغر کا دیئے۔ جب دونوں چلو بھر گئے تو وہ خون جائب آسان پھینکا پھر فرمایا کہ ﴿هون علی مانزل بی انه بعین الله ﴾ جومصائب راوخدا میں جھ پر پڑے ہیں سب بہل اور آسان ہیں۔ بتحقیق کہ خدا نے تعالی ان سب مصائب کود کھتا ہے۔ امام محمد باقر اللہ اس محمد نال اللہ مقطرة الی الارض ﴾ کہوئی قطرہ اس خون کا زمین پنہیں گرا۔ (۱)

ا - دمع ذروف ص ۵۱ بهوف متر جم ص ۱۳۴

۲- الدمعة الساكيين ٣٠٨

٣٠ بحارالانوارج ٢٥مص ٢٤

سم تناب الفتوح جه ١١٥٥

حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں ابن زیاد کے لشکر میں تھا اور اس بچہ کو دکھ رہا تھا جو حسین کے ہاتھوں پر شہید ہوا تھا۔ استے میں خیمہ ہے اک بی بی باہر آئی جس کا روئے مطہر آ فتاب سے زیادہ روثن تھا وہ بھی گرجاتی پھراٹھ جاتی اور کہتی جاتی تھیں کہ ﴿واو لداہ واقتیدلاہ وا مہجة قلباہ ﴾اور بچہ کیاس بہنج کر اس کے چرہ پر جمک گئیں۔ پھر چند لڑکیاں خیمے سے برآ مدہوئیں اور دوڑتی ہوئی آئیں اور بچہ کی لاش پر گر پڑیں۔ امام حسین الکھ اس وقت فوجیوں سے خاطب تھے۔ جب آپ نے بیات دیکھی تو اس بی بی کی لاش پر گر پڑیں۔ امام حسین الکھ اس وقت فوجیوں سے خاطب تھے۔ جب آپ نے بیات کے اس بی بی کے پاس آئے انہیں تسلی دی اور نصحت کی اور خیمہ کی طرف واپس بیٹا دیا۔ میں نے اپنی پاس کے لوگوں سے بوچھا کہ یہ بی بی کوئ تھی ؟ انہوں نے جواب دیا بیام کاثوم تھیں اور وہ لڑکیاں دختر انِ فاطمہ اور سیکنہ اور دقیہ تھیں۔ (۲)

## تنهامیدان میں

علی اصغر کو دفن کرنے کے بعد سیدالشہد اونے ہزار ہا خونخوار سپاہیوں اور خون آشام تلواروں کے مقابل کیدو تنہا کھڑے ہوکر بیر جزیڑ ھا۔ صاحبان مطالعہ اس کی گہرائی اور گیرائی کومحسوں کریں

گاوراس میں پوشیدہ عقیدہ وعمل کے سارے زاویوں سے استفادہ کریں گے۔ کفر القوم و قدماً رغبوا عن شواب الله ربّ الشقاید ن

كفر القوم و قدما رغبوا عدن تواب الله رب التعليم وتلا الطرفين حسن الخير كريم الطرفين حن قامنهم وقالوا أجمعوا أحشر والناس الى حرب الحسين

ا ـ تذكرة الخواص ٢٦٣ مه

۲\_ مرتيج الاحزان ص ۲۳۶

 $\gamma \angle \Lambda$ 

اِس بے دین گروہ کے لوگ پہلے ہی سے خداوندِ جن وانس کے تواب سے رؤ گر داں ہیں۔ ان لوگوں نے علی کواوران کے نیک اور کریم الطرفین بیٹے حسن کوتل کیا ہے۔ انہوں نے طے کیااور کہا کہ لوگوں کو جمع کرواور حسین سے جنگ کے لئے چلو۔

يــا لـقـوم مـن انــاسٍ رذّلٍ جمعوا الجمع لأهل الصرمين یہ کیسے بیت اور ذلیل لوگ ہیں کہ انہوں نے مکہ دندینہ کے رہنے والوں کے خلاف مجمع لگایا ہے۔

ثم ساروا وتواصوا صواكلهم با جتياحي لراضاء الملحدين پھر بیلوگ ایک دوسرے کومیر نے آپر تیار کرتے ہوئے چلے، دو ملحدوں (یزبیداورا بن زیاد) کی خوشنو دی کیلئے۔ لم يخافوا الله في سفك دمي لصعبيح الله نسل الكافرين

بیلوگ میراخون بہانے میں اللہ سے نہیں ڈرےاس عبیداللہ بن زیاد کی خاطر جودو کا فروں کی اولا دہے۔ وابن سعد قد رمانى عنوةً بجنود كؤكؤف الهاطلين

اورا بن سعدنے جوروبیداد کرتے ہوئے اپنے لشکرسمیت مجھ پرشدید تیر بارانی کی۔ لا لشے کسان منّسی قبل ذا

غيسر فخرى بضياء الفرقدين

بعلت البخيس من بعد النّبي والنبيئ القرشي الوالدين ان کی دشمنی میری کسی پہلے سرز دہونے والی چیز پرنہیں ہے بلکہ اس پر ہے کہ مجھے دو حیکتے ہوئے کوا کب کی روشنی سےنبیت ہے۔

وہ پیغبر ہیں جن کے والدین قریش سے ہیں اور پیغبر کے بعد علی ہیں جوخیر البریّہ ہیں۔

خيرة الله من الخلق أبى ثم أمّى فأنا ابن الخيرتين خلق میں اللہ کے سب سے پہندیدہ میرے باپ ہیں۔ پھر میری ماں ہیں لہٰذا میں خدا کے دو پہندیدہ افراد کا بیٹا ہوں۔

فضّة قد خلصت من ذهب فأنا الفضّة وابن الذهبين میں سونے سے بنی ہوئی جاندی ہوں ،لہذامیں جاندی ہوں اور دوسونوں کا بیٹا ہوں۔

أوكشيخي فأناابن العلمين من له جــــــ کـــجّـــدى فى الــورىٰ د نیامیں کس کے جدّ و پدر میرے جداور پدر جیسے ہیں لہذا میں دوسر داروں کا ہیٹا ہوں۔

قامم الكفر ببدر وحنين فاطم الزهراء أمّى وا أبى میری ماں فاطمہ زہراہیں اور باپ بدروخنین میں کفرکو شکست دینے والے ہیں۔

وقريسش يعبدون الوثنين عَبِدَ الله غُلامِاً يِافِعِا میرے والد آغاز عمرے ہی اللہ کی عبادت کرتے تھے اور قریش (اس دفت) دو بتوں کی بوجا کرتے تھے۔ بحبدون البلات والتعري معاً و على كان صلّى القبلتين

قریش لات وعرٌ کی کے پجاری ہیں اور علی دوقبلوں کی طرف نماز پڑھنے والے ہیں۔ وانا الكوكب وابن القمرين فأبى شمس وأمنى قسر میرے باپ سورج اور میری ماں جا ند ہیں اور میں وہ ستارہ ہوں جوشس وقمر کا بیٹا ہے۔

شفت الغلّ بغض العسكرين ولـــه فــى يــوم أُحُــدٍ وقـعة میرے باپ نے جنگ احد میں وہ کام کیا جس سے مسلمانوں کی پریشانیوں کوشفا ہوگئی۔

كان فيها حتف اهل الفيلقين ثمّ في الأحزاب والفتح معاً پھر جنگ احزاب اور فتح مکہ دونوں ہی میں دو بڑے گئکروں کی ہلاکت تھی (کیکن میرے باپ نے مسلمانوں کو

أمّة السوء معاً بالعترتين في سبيل الله ، منا ذا صَنعت علی نے خداکی راہ میں بدکام کئے تھے لیکن بدفطرت توم نے دونوں عتر توں کے ساتھ کیا براسلوک کیا۔

وَ علىّ الورد يوم الجحفلين عترة البرّ النبيّ المصطفىٰ وہ دونوں عتر تیں نیکوں کے سر دار محم مصطفیٰ اور جنگوں کے شیر علی مرتضٰی کی ہیں۔

ا۔ نفس انہمو مص ۱۸۶

Presented by: https://jafrilibrary.com/

Presented by ://https://jafrilibrary.com

| especies (1) where the committee of the |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| منا قب ابن شہرآ شوب میں ان اشعار کی طرف اشارہ ہے (1)۔ ابن اعثم کوفی نے اس کےستر ہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| شعرُقل کئے ہیں (۲)۔خوارزی نے اس کے تین شعرِقل کئے ہیں (۳)۔ ناسخ التواریخ نے مٰدکورہ اشعار کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| علاوہ بھی آبن شہرآ شوب،طریکی اورا بوخنف کے حوالہ سے اشعار نقل کئے ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| محدث فمی نے تحریر کیا ہے کہان رجز بیا شعار کو پڑھنے کے بعد کینچی ہوئی تلوار ہاتھ میں لئے ہزاروں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| کے لشکر کے سامنے کھڑے رہے۔اس وقت آپ زندگی سے مایوں تھے اور موت کو گلے لگانے کے لئے تیار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| تھے۔اس کے بعد آپ نے پھر چندر جزیہا شعار پڑھے (جن کا تذکرہ مفصل کتابوں میں ہے) پھر فوج ہزید کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| مبارزت اور جنگ کی دعوت دی۔اس وقت جلال کا بیعالم تھا کہ بڑے بڑے شجاعانِ روز گارسامنے آئے اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| آپ نے ان سب کوتل کیااورلشکریزید میں کشتوں کے پشتے لگادیئے (۴)_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

ا مناقب ابن شهرآ شوب جهم ۱۱۹ ۲۔ کتاب الفتور ج ۵ ص ۱۱۹–۱۱۱۱ ۳۔ مقتل خوارزی ج ۲ ص ۳۷ ۳۔ نفس المجموم ص ۱۸۷، بحار الانو ارج ۲۵ ص ۲۷

የለ፤

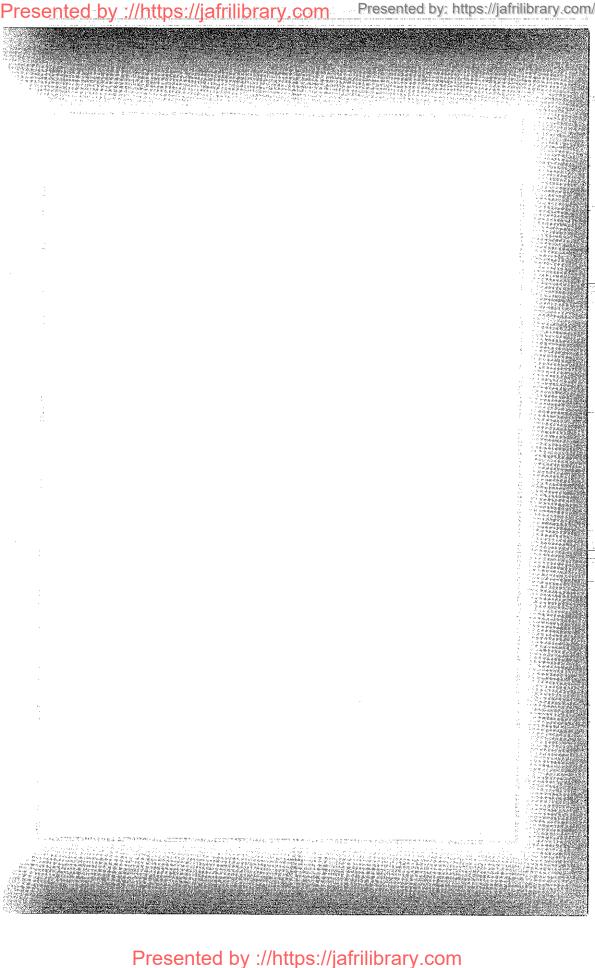

# شهادت عظملي

روز عاشورا کا سورج زوال پذیر ہو چکا تھا۔ حسین کے بہا درساتھی اور شیر دل جوانان بنی ہاشم اینے امام پرنثار ہوکر ابدیں کی جنتوں کی طرف سدھار چکے تھے۔اور اب حسین سے وہ لمحہ قریب ہور ہا تھا جس لمحہ میں انہیں اینے وعد وُطفلی کو پورا کرنا تھا اور شہادتِ عظمٰی کے محضر پر خاتمیّت کی مہر لگانی تھی ۔ بکھرے ہوئے لاشوں کے درمیان کھڑا ہوا امام اس آخری مجدہ کی تیاری کرر ہاتھا جو مجدہ تو حید کی شان اور رسالت کی آ برو بننے والاسجدہ تھا۔

#### رخصين

بعض مورخین نے سید الشہداء کے رجز پیداشعار کو رخصت کے بعد اور بعض نے رخصت ہے بل نقل کیا ہے۔علامہ قزوینی نے رخصت کا واقعہ نقل کرنے کے بعداً س رجز کوتح ریکیا ہے(۱)۔ علامہ اس نے تحریر کیا ہے کہ امام حسین الطبی نے بہتر (۷۲) جان شاروں کے لاشوں پر نگاہ کی اور اہلحرم کے خيمك طرف متوجه وع اورآ وازدى ﴿ يا سكينة يا فاطمة يا زينب يا ام كلثوم عليكن منى السلام ﴾ اے سکیناے فاطمہاے زینباے ام کلثومتم سب پرمیراسلام ہو۔ جواب میں سکینے کہا ہا استسلمت الى الموت؟ ﴾ باباكياآ بمرن كيك تيار موكة؟ آب ني جواب من فرمايا فكيف لا اب رباض المصائب ص ٣٢٧

<u>የ</u>ለ ሥ

Presented by ://https://jafrilibrary.com

یستسلم من لا ناصر له و لا معین ﴿ وَهُخْصَ کیے مرنے کے لئے تیار نہ ہوجس کا کوئی ناصر و مددگارہی ندر ہے۔ ﴿ فقالت یا ابه رقانا اللّٰی حرم جدنا ﴾ اس پرسکینہ نے کہا کہ بابا آپ ہمیں ہمارے جد (رسول اللہ) کے حرم تک واپس پہنچادیں۔ ﴿ فقال هیهات لو تدک القطالنام ﴾ افسوس ہے۔ اگر قطا (پرنده) کولوگ چھوڑتے تو دو چھی سوتا۔ اس پرخوا تدین الملح میں شور گریدو بکا بلند ہوا۔ امام حسین الملے نے ان سب کو خاموش کرایا (اور تلقین صبر کی)۔ (۱)

طریکی کے مطابق سیدالشہد اءنے ام کلثوم کے قریب آکر فرمایا بہن میں تہمیں خیر کی وصیت کرتا ہوں اور اب میں دشمنوں سے جنگ کرنے جار ہا ہوں۔اتنے میں سکیندروتی پیٹتی ہوئی حسین کے پاس آئیں۔ حسین اس بگی کو بہت چاہتے تھے۔اسے اپنے سینے سے لگالیا اور اپنی آسین سے اس کے آنسو پو مخھے اور فرمایا سید طول بعدی یا سکینة فاعلمی منك البکاء إذ الحدمام دھانسی

لاتحرقى قلبى بدمعك حسرةً مادام منى الروح فى جثمانى فاذا قتلت فانت اولى بالذى تاتينه ياخير ة النسوان (٢)

> اے سکینہ جان لو کہ میرے مرجانے کے بعد تمہارا گریہ بہت طویل ہوگا۔ ابھی جب تک کہ میں زندہ ہوں تم اپنے آنسوؤں سے میرادل نہ جلاؤ۔

اے اچھی بچی جب میں قتل ہو جاؤں توسب سے زیادہ تم ہی مجھ پررونے کی حقدار ہو۔

لباس کہنہ

طری کے مطابق آپ نے پرانالباس اس وقت طلب کیا تھا جب دو تین افراد زندہ عضران کے مطابق آپ نے پرانالباس اس وقت طلب کیا تھا جب دو تین افراد زندہ سے ایک بھی باقی نے استفاثہ پر لیک بھی نہ کہی تو آپ کوموت کا لیقین ہوگیا اور آپ خیمہ کی طرف آئے اوراپنی بہن سے ارشاد فرمایا ﴿ راتینی بثوب عتیق لایر غب فیھا احد من القوم ، أجعله تحت ثیابی لئلا

ا۔ بحارالانوارج ۴۵مس کیم

۲۔ تاریخ طبری جہم ۲۲۵

የሊዮ

Presented by ://https://jafrilibrary.com

أجدّه منهٔ بعد قتلی ﴾ بهن ایک پرانالباس لاؤتا كهان لوگول میں سے كسى كواس كى طرف رغبت نه بور اُسے میں اپنے کیڑوں کے نیچے پہنوں گا تا کہ مجھے قتل کے بعد بےلباس ندکیا جائے۔ یدین کرخوا تین عصمت کی گربیہ وزاری کی صدائیں بلند ہوئیں۔ آپ کوایک لباس دیا گیا۔اسے آپ نے مختلف جگہوں سے یارہ کیا اوردوسر بے لباسوں کے نیچے ہین لیا۔آپ نے نئے زیر جامے اور شلوار کو بھی بارہ پارہ کیا۔ (۱)

امام با قرالطی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب امام حسین الطیعیٰ کی شہادت کا وقت آ گیا تو آپ نے اپنی صاحب زادی فاطمہ کبرای کو بلا کر انہیں علانید ایک لیٹا ہوا وصیّت نامہ تفویض کیا۔اس وقت امام زین العابدین الطیفی شدیدیمار تھے اور بیچنے کی امیر نہ تھی۔امام حسین الطیفی کی شہادت کے بعد جب مدینہ واپسی ہوئی تو فاطمہ کبری نے وہ وصیت نامہ امام زین العابدین النکی کو دیدیا۔اے زیاد اب وہ وصیت نامہ ہمارے پاس ہے(۲)۔امام صادق الفی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب امام حسین الفی عراق جانے لگے تو آپ نے کتابوں اور وصیت نامہ کو جناب ام سلمہ کے سپر دفر مایا اور جب امام زین العابدین الطیخاند بیندوالیں آئے تو وه امانتیں جناب ام سلمہنے انہیں دیدیں۔

كربلاكا وصيت نامداس وصيت نامد كے علاوہ ہے جو مدينه ميں تھا۔اصول كافي ميں ہے كہ جب يوجها كيا كه كربلاوالےوصيت نامه ميں كيا ہے؟ توامام باقرالطيكا نے فرمايا كداس ميں آغاز دنياسے انجام دنيا تک جوبھی بنی آ دم کی احتیاجات ہیں وہ مذکور ہیں۔

سیرسجا دفر ماتے ہیں کہ میرے والدنے اپنے شہیر ہونے کے دن مجھے اپنے سینے سے لگایا جب کدان کے جسم سے خون اُبل رہا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے ایک دعایاد کرلو۔ مجھے مادر گرامی جناب فاطمہ زہرانے تعلیم دی تھی اورانہیں رسول اللہ ﷺ نے تعلیم کی تھی اورانہیں جبریل نے بتلائی تھی کہ

ا۔ منتخب طریحی ص ۳۱۲ الہوف مترجم ص ۱۴۰۰ کچھفر ق کے ساتھ ۲\_ اصول کانی مترجم ج۲ص۷۷( کتاب الحجة دوروایات)

کوئی حاجت در پیش ہو، کوئی بڑاغم ہواورکوئی بہت بڑی مشکل ہوتو بیدعا پڑھو

بِحَقِي يُسْ وَالْقُرآنِ الْحَكِيْمِ وَبِحَقِّ طُه والْقُرآنِ الْعَظِيْم ، يَا مَنْ يَقُدِرُ عَلَى حَوَائِج السَّاتِلِينَ ، يَا مَنْ يَعُلَمُ مَا فِي الضَّمِيرِ ، يَا مُنَفِّساً عَنِ الْمَكُرُوبِينَ ، يَا مُفَرِّجاً عَنِ الْمَغُمُومِينَ ، يَا رَاحِمَ الشَّيخِ الْكَبِيرِ ، يَا رَزقَ َ الطِّفُلِ الصَّغِيرِ ، يَا مَنْ لْآيُحتَاجُ إِلَى التَّفُسِيرِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَٱفْعَلِ بِي كَذَا وَكَذَّا (١) ابن سعد سے گفتگو

میدان میں آئے اور عمر بن سعد کو خاطب فرمایا۔ جب وہ سامنے آیا تو آپ نے کہا کہ

مرعتين مطالب ين - ﴿تتركنى حتّى أرجع الى المدينة الى حرم جدى رسول الله ﴾ مجح چھوڑ و کہ میں اپنے اہل وعیال کے سامنے مدینہ واپس جاؤں اور اپنے جد کی قبر مطہر کے پاس زندگی گز اردوں دوسرايركم استونى شربة من الماء لقد تفتّت كبدى من شِدة الظماء ، مجم بإنى يادواس لئ کہ میرے جگر میں آگ گی ہوئی ہے۔اوراگرید دونوں باتیں قبول نہیں ہیں تو دستور عرب کے مطابق فر دأ فر دأ مجھ سے جنگ کرو۔ ابن سعد نے جواب میں کہا کہ تیسری بات قابل قبول ہے (۲) ۔ آ ب کے سامنے شکریزید ے سیابی آتے رہے اور تل ہوتے رہے۔اس وقت آپ پر رہزیڑھ رہے تھے۔

انا بن على الطهر من آل هاشم كفاني بهذا مفذرحين افذر وحدى رسول اللُّه اكرم من مضى اللُّه ونحن سراج الله في الأرض نزهر وعمّى يدعى ذالجناحين جعفر وفاطمه امّى من سلالة احمد وفينا كتاب الله انزل صادقا وفينا الهدى والوحى بالخيريذكر ونحن امان اللُّه للناس كلهم نسر بهذا في الانام ونجهر

بكأس رسول اللُّه ماليس ينكر

ا۔ نفس المہموم ص۱۸۴

۲۔ منتخب طریخی ص ۱۳۱۷

ونحن ولاة الحوض نسقى ولاتنا

Presented by://https://jafrilibrary.com Presented by: https://jafrilibrary.com/

وشیعتنا فی الناس اکرم شیعة ومبغضنا یوم القیامة یخسر فط وبلی لعبد زارنا بعد موتنا بجنة عدن صفوها لایکدر (۱) مین کابیا بول اور اولا د باشم سے بول اور مقام فخر میں یہی بات میر نفر کے لئے کافی ہے۔

میرے جدر سول اللہ بیں جو سارے رسولان گزشتہ نے افضل بیں اور ہم اس زمین پر اللہ کا نور بخشنے والا چراغ بیں

اوررسول کی بیٹی فاطمہ میری مادرگرا می ہیں اور میرے بچاجعفر ہیں جن کے پاس دوپر پر واز ہیں۔ ہمارے خاندان میں اللہ کی تچی کتاب نازل ہوئی اور ہدایت ووتی ہمارے ہی خاندان سے مخصوص ہیں۔ ہم یوری انسانیت کے لئے اللہ کی امان ہیں، پنہال بھی اور آشکارا بھی۔

اورہم صاحبان حوض ہیں اور اس سے اپنے دوستوں کو سراب کریں گے، بیر سول اللّٰد کا اذن ہمارے لئے ہے اور کو کی اس کا منکر نہیں ہے۔ اور ہمارے پیروساری دنیا کے پیرووں ہے بہتر ہیں اور ہما رادشمن قیامت کے دن خسارے میں ہوگا۔

اور ہورے پیرون روں روں ہے۔ بیر روں سے بر رہی دورہ موت کے سعد کا ۔ خوشنجری ہواس شخص کو جو ہماری موت کے بعد جنب باصفا میں ہم سے ملا قات کرے گا۔

شجاعت کے تیور

انفرادی جنگ میں کثیر تعداد کوتل کرنے کے بعد آپ نے بیر جزیڑھ کر دشمن کے میمنہ

والعار اولى من دخول النار

الموت اوالى من ركوب النار

برحملهكما

ننگ وعار کی سواری پرسوار ہونے ہے موت بہتر ہے اور ننگ وعار جہنم میں جانے سے بہتر ہے۔

ک وعاری سواری پر سوار ہونے سے موت بہر ہے ادر سنگ وعار کہ ہم یک جانے سے بہر ہے۔ پھر آپ نے رجز پڑھ کردشمن کے میسر ہ پر حملہ کیا

انا الحسين بن على آليت أن لا انثنى

أحمى عيالات أبى أمضى علَى دين النبى

ا۔ منتخب طریحی ص ۱۷-۴، ناخ التواریُّ ج۲م ۳۲۵ بحوالهُ طریحی

1/784

میں علی کا بیٹاحسین ہوں۔ میں نے قتم کھائی ہے کہ سرتشلیم خم نہیں کروں گا۔ میںا پنے باپ کے عیالات کی حمایت و حفاظت کررہا ہوں اور نبی کے دین پر کاربند ہوں۔(۱)

علام مجلس کلھتے ہیں کہ راوی کا بیان ہے کہ خدا کی قتم میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ سی شخص کے

انصارا دراہل خاندان قل ہو گئے ہوں ادراس پر چاروں طرف سے ان گنت دشمنوں کا حملہ ہووہ حسین سے زیادہ

قوی دل اور ثابت قدم ہو۔ جب لوگ ان برحملہ کرتے تھے تو وہ جواب میں تلوار سے ان برحملہ آ ورہو تے تھے تو دشمن اس طرح بھا گئے تھے جیسے بھیڑ ہے کے حملہ سے بکریوں کے رپوڑ بھا گئے ہیں۔ جب آپ اُن پرحملہ

کرتے تھے تو وہ ہزاروں کی تعداد میں ہونے کے باوجوداس طرح منتشر ہوتے تھے جیسے ٹاڑیوں کے جھنڈ منتشر

موتے ہوں۔آ بملکمل كركا بني جگه بروايس آ جاتے تصاور فرماتے تص ﴿لاحول ولا قوّة الله بالله العليّ العظيم ﴾(٢)

فاضل حائری نے اس حملہ کا نقشہ اس طرح تھینیا ہے کہ حسین نے پوری فوج پرا کیلے حملہ کیا اور

جنگ کرتے ہوئے ان کے درمیان میں داخل ہو گئے ۔ تلوار مارتے جاتے تھے اورانہیں قتل کرتے جاتے تھے۔ فوج کے سر دار گھبرائے ہوئے تھے اور لوگ حسین کے سامنے سے فرار کر رہے تھے یہاں تک کہ زمین مقتولوں کے خون سے رنگین ہوگئ ۔ آپ نے میمند پرحملہ کیا پھرمیسرہ پرحملہ کیا۔ پھرمینہ کومیسرہ پریلیٹ دیا۔ دوبارہ میسرہ کومیمنه پریلیٹ دیااورقلبلشکرکومینه ومیسره دونوں پرڈھکیل دیا۔ جا ہاتوان کی فوج کے بچ میں چلے گئے ۔ جا ہا

تو با ہرنکل آئے (۳)۔ ہرایک حسین کی دسترس میں تھا۔کسی کولل کرتے تھے اور کسی کوز دیر ہونے کے باوجود چھوڑ دیتے تھے۔ کسی نے سوال کیا تو فر مایا کہ جس کے صلب میں مومن کود کھتا ہوں اسے چھوڑ دیتا ہوں۔ (۴)

جب فوج پزید کی بہت بڑی تعدا قتل ہوگئ اور بہت سیاہی زخی ہو گئے تو عمر بن سعد نے اپنے

ساہوں سے کہا کہ مہیں کچھ معلوم ہے کہ تم س سے جنگ کررہے ہو؟ بیعلی بن ابیطالب کا بیٹا ہے۔ یہ قال

<u>የ</u>ለለ

<sup>–</sup> ابه مقل مقرم ص ۲۷ م

۲\_ بحارالانوارج ۴۵، ارشاد مفیدودیگرکت

٣\_ معالى السبطين ج٢ص٢٩

سم\_ معالى السبطين ج ٢ص ٣١

عرب کا بیٹا ہے۔تم سبل کراس پرچارول طرف سے حملہ کرو۔اس وقت چار ہزار تیرا ندازول نے آپ پر تیرول کی بارش شروع کی۔اورایک سوائتی نیزه برداروں نے حملہ کیا۔(۱)

سوال وجواب

امام حسین الطیعی نے بزید کے لشکروالوں سے سوال کیا کہ پیا ویلکم! علی م تقاتلونى؟ على حق تركته أم على سنّةٍ غيّرتها؟ أم على شريعة بدّلتُها؟ ﴾ تم لوّل محم سے کون جنگ کررہے ہو؟ کیا میں نے کسی حق کوزک کیا ہے؟ کیا میں نے رسول اللہ النظاف کی کوئی سنت تبدیل ك ٢٠ كيامين في سي مكم شريعت كوتبديل كيا ٢٠ انهول في جواب دياك هربل نقاتك بغضاً منّا لأبيك وما فعل بأشياخنا يوم بدر وحنين ﴾ بم آپ كے باپ كى دشنى وعناديس آپ كار ا رہے ہیں کہانہوں نے ہمارے آباءوا جداد کو بدروحنین میں قتل کیا تھایہاس کا انتقام ہے۔ آپ نے ان کی بدعقلی پرشدیدگریه کیااور چاراشعار پڑھے۔(۲)

خيام يرحمله

فاضلِ مقرم کے مطابق جب عمر بن سعد نے لشکر سے کہا کہ بی قبالِ عرب کا بیٹا ہے۔ اس پرچارول طرف سے حملہ کرو۔اس وقت چار ہزار تیراندازوں نے حملہ کیا اور نوج امام حسین اللے اوران کے خیام کے درمیان آ گئے۔ای دوران اہلح م کے خیموں پر حملہ کردیا گیا۔ جب امام حسین الطی کے کانوں تك بى بيون اور بچون كى فرياد كې فى تو آپ نے اللكريزيد سے يكار كرفر مايا - ﴿ ويلكم يا شيعة آل ابسى سفيان أن لم يكن لكم دين وكنتم لاتخافون المعاد فكونوا احراراً في دنياكم وارجعوا اللي حسابكم ان كنتم عرباكما تزعمون ﴾ واع بوتم يراع آل ابوسفيان كشيع! ا گرتمہارا کوئی دین نہیں ہے اور تمہیں رو نہ قیامت کا خوف بھی نہیں ہے تو کم از کم اپنی دئیا میں آزاد تو بنو (یزید کے غلام نہ بنو) اوراگراینے کوعرب جانتے ہوتو اپنے بزرگوں کے طور وطریق پرتوعمل کرو۔شمرنے کہااہے

ا مناقب ابن شهرآ شوب جهه اس

۲۔ نامخ التواریخ ج۲ص۲۷۳۱الامام الحسین واصحابیص۳۰۹

Presented by ://https://jafrilibrary.com

فاطمہ کے بیٹے کیا کہرہے ہو؟ آپ نے فرمایا ﴿انسا الدی اقسات کم و تقاتلوننی والنساء لیس علیہ ن جنساح فامنعوا عتاتکم وجهالکم وطغاتکم عن التعرض لحرمی مادمت حیا ﴾ میں تم سے جنگ کررہا ہوں اور تم جھے سے جنگ کررہے ہوئیکن عورتوں کا اس سے ریط نہیں ہے لہٰذا تم اپنے ان جائل اور بدلگام لوگوں کوئع کرو کہ جب تک میں زندہ ہوں میر سے اہلی مسے تعرض نہ کریں شمر نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا (ا) بعض روایات میں ہے کہ شمر نے کہا کہ سین صحیح کہدرہے ہیں وہ ایک کریم انسان ہیں۔ ان کے اہل حرم کے خیموں پر تملہ نہ کرواور انہیں قتل کرنے کی کوشش کرو (۲)۔ اب فو جیس پھر حسین کی طرف پلیٹ کر حملہ آورہو کیں۔

آخری خطبه

ا۔ مقتل مقرم ۲۷۵

٣- الامام الحسين واصحابي ٣٠٥

س\_ حياة الامام الحسين جساص ٢٨٢

خلق فرمایا ہے۔ اور اہل دنیا کوفنا ہونے کے لئے پیدا کیا ہے۔ اس دنیا کی ہرنگ شے پرانی ہوجاتی ہے۔ اس کی نعتیں ناپید ہوجاتی ہیں اور اس کی خوثی بدمزہ ہوجاتی ہیں۔ بید نیار ہے کی نہیں بلکہ سامان سفر کو اکٹھا کرنے کی حکمیں ناپید ہوجاتی ہیں اور اس کی خوثی بدمزہ ہوجاتی ہیں۔ یہ دنیار ہے کی نہیں کا میابی نصیب حکم بہترین سامانِ سفر مہیا کرواور وہ تقو کی ہے۔ اور اللہ کا تقو کی اختیار کروتا کہ تمہیں کا میابی نصیب ہو۔ جن حالات میں بی خطبہ دیا گیا ہے اور اس خطبہ میں سید الشہد اء ہدایت کے جس مقام بلند پر فائز ہیں وہ اولین سے آخرین تک منفر دہے۔

#### فرات پر قبضه

امام حین النظامی کی سربراہی میں فرات کارخ کیااور عروبی جائ اور ابوالاعود سلمی کی سربراہی میں فرات پر مامور چار ہزار کے لئکر پر تملہ کردیا اور انہیں منتشر کرتے ہوئے نہر کے گھاٹ پر پہنچ گئے اور گھوڑ ہے سے خاطب ہوئے انت عطشان و الله لا أذوق العاء حتّی تشرب ہو کیا سا ہوں۔ میں اس وقت تک پانی نہیں ہیوں گاجب تک تو نہ پی لے۔ گھوڑ ہے نے پانی سے ہا اور میں بھی پیاسا ہوں۔ میں اس وقت تک پانی نہیں ہیوں گاجب تک تو نہ پی لے۔ گھوڑ ہے نے پانی سے ابنا مندا ٹھالیا اور نہیں بیا۔ گویا وہ امام کی بات بھی گیا۔ اس پر امام حین النظامی نے اس کہا کہ تم بھی ہیو۔ میں بھی پی رہا ہوں۔ پھر امام حین النظامی تھے اور چلو میں پانی لیا۔ اس وقت کی فوجی نے کہا کہ یا اباعبداللہ آپ پانی سے حظ حاصل کررہے ہیں۔ اُدھر آپ کے حرم پر حملہ ہوگیا ہے۔ آپ نے چلو کا پانی پھیک دیا۔ جب فوجوں کے پر نے تو ٹر تے ہوئے واپس چلے تو آپ نے دیکھا کہ فیمہ سے کہ امام گھوڑ ہے نے فرما چکے مورخوں نے لکھا ہے کہ وہ پانی نہیں بیا تو امام حین النظامی اس کی مطابق کیے ہورک کے بیانی نہیں بیا تو امام حین النظامی تھا کہ ہیہ جنگ مظلوم کی ہے مجبور کی جنگ نہیں ہے۔ ا

حسین پر پیاس کاشد ید غلب تھا۔ جب وہ پانی سے قریب ہوئے اور عُلِو میں یانی لیا تو

\_\_\_\_\_

ا۔ مناقب ابن شمرآ شوب جہم میں ۲۷\_۲۷

Presented by ://https://jafrilibrary.com

حصین بن تمیم نے آپ کی طرف ایک تیر پھینکا جوآپ کے دہن میں پیوست ہو گیا۔ آپ نے یانی بھینک کر د ہن سے تیر نکالا پھرخون کوآ سان کی طرف پھینکتے رہے۔ پھر آ پ نے حمہ و ثنائے الٰہی کی پھر دونوں ہاتھوں کو بلندكرك بارگاه اللي يس وض كى كه ﴿اللهم أحصهم عددا و اقتلهم بددا و لا تذر على الارض منهم احدا ﴾(۱) بارالها! ان كي جمعيت كوختم كرد به انهيس يرا گنده فرما كرتل كرد بياورروئز مين ير ان میں ہے ایک کوبھی زندہ نہ چھوڑ۔ ایک روایت کے مطابق جب امام حسین الطیخ نے یانی بینا حام الوحسین بن نمير نے آپ كى طرف تير يجينكا جوآپ كى ران ميں بيوست ہوگيا۔ آپ نے خون آسان كى طرف بھينكا اور بارگاه اللي يُسْعِضُ كَ هِيا رب اليك المشتكى من قوم أراقوا دمى و منعوفى شرب الماء ﴾ یروردگار بھے سے شکایت کرر ہاہوں ان لوگوں کی کہانہوں نے میراخون بہایا اور مجھ پریانی کو بند کیا۔ (۲)

طبری کی ایک روایت

جب امام حسین الطی پر پیاس کاغلبہوا تو آب مستات (ناقه) برموار مو کر فرات کی طرف چلے۔اس وقت ابان بن دارم کے ایک شخص نے یکار کر کہا کہتم لوگوں پر وائے ہوتم لوگ یانی اور حسین کے درمیان حائل ہوجاو ﴿لا تقدأم المده شدیعته ﴾ کہیں ایسانہ ہوکدان کے شیعدان کے پاس آجا کیں۔ یہ کہہ کراس نے اور پچھلوگوں نے گھوڑے دوڑائے اور حسین اور پانی کے درمیان حائل ہوگئے۔اس وقت امام حسین الن کے ایک بدوعا کی ﴿اللهِم أَظْمِه ﴾ بارالہاا سے پیاس کے عذاب میں مبتلا كرد \_ ـ اس يمشتعل موكراس ابانى نے آپ كوتير مارا جوآپ كے حلق ميں نگا ـ آپ نے تيركو نكالا اور دونوں ہتھیلیوں کواس مقام سے نگادیاوہ دونوں ہتھیلیاں خون سے بھر کئیں۔اس وقت آپ نے فرمایا کہ ﴿اللَّهِم انَّى اشکو الیك ما یفعل بابن بنت نبیتك ﴾ بارالها! جو کھ ترے بی كے بیٹے كے ساتھ ہور ہا ہے يس اس کی شکایت تیری بارگاہ میں کررہا ہوں۔راوی کہتا ہے کہ خدا کی قسم کچھ ہی دنوں کے بعد اُس ظالم پر پیاس کا ا تناشد پدغلبه موا که وه کسی صورت میں بھی سیراب نہیں ہوتا تھا۔ (۳)

ا۔ تاریخ طبری جہم ۳۴۳، ناشخ التواریخ ج۲م ۳۷۹ تفاوت کے ساتھ

۲۔ الدمعة الساكبة ٢٠٠٣

سے تاریخ طبری جہاص ۲۳۳

اس روایت میں طبری نے کربلا کے ایک اہم گوشے سے نقاب اٹھائی ہے اور وہ یہ کہ اہانی نے کہا کہ حسین اور یانی کے درمیان حائل ہو جاؤور نہان کے شیعے ان کے پاس آ جائیں گے۔اس سے پیتہ چلتا ہے كەنېركے دومرے كنارے كى طرف شيعيان على موجود تھ كيكن محاصره اتناشدىيد تھا كەأن لوگوں كے امام حسين الطبيعة تك يهنيخ كالمكان نهيس تفاراس سے مينتيجه نكاتا ہے كه فوج يزيد ميں شيعوں كا ہونا تو بہت دوركي بات ہے۔ بیونجی توشیعوں کی آ مدسے ڈرے ہوئے تھے۔طبری نے سعد بن عبیدسے بیردوایت نقل کی ہے کہ میدان کربلامیں کچھ مرسیدہ لوگ ٹیلے پر چڑھے ہوئے روروکر بید عاکر ہے تھے کہ بارالہا! توحسین کی مدو فر ما۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے ان سے کہا کہا ہے دشمنانِ خدااتم لوگ ینچے اتر کرحسین کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ بیروہ لوگ تھے جو خانوادہ رسالت سے ہمدردی رکھنے والے لوگ تھے شیعہ نہیں تھے ورنہ اگر شیعہ ہوتے توحسین کی صفول میں حبیب بن مظاہر اور مسلم بن عوسجہ کے پیچیے کھڑے ہوتے۔اورا لیے لوگ نہر کے دوسری طرف تصاور انہیں آنے کا موقع نیل سکا۔ آخري رخصت

## اس آخری رخصت کا تصور بہت ہولناک ہے۔سید الشہد اء جان رہے تھے کہ بیہ

آخری ملا قات ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت ذہنِ امامت کی کیا کیفیت ہوگی جب سیرالشہد اء بیسوچ رہے ہوں گے کہوہ بی بیاں جودوعالم کی شنرادیاں ہیں۔الیی بایردہ کہ جنہیں چیثم فلک نے نہیں دیکھاوہ کچھ دیر بعد بِمقع و چا در ہول گی اور انہیں اسیر بنا کر دیار بدیار پھرایا جائے گا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اُن بی بیوں کی کیا

کیفیت ہوگی جن کاوارث مرنے سے پہلے اُن سے آخری بار ملنے آیا ہے۔ مقتل لکھتا ہے کہ جب سیدالشہد اءآ خری رخصت کے لئے تشریف لائے تو صبر کی تلقین کی۔اجرو

تواب کا وعدہ کیا اور انہیں تھم دیا کہ ایسے لباس کہن لیس جواسیری کے لئے مناسب ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ﴿استعدو اللبلاء واعلموا أن الله حافظكم و حاميكم و سينجيكم من شرّ الأعداء ويجعل عاقبة امركم الى خير ويعذب اعاديكم بانواع البلاء ويعوضكم الله عن هذه البلية أنواع النعم والكرامة فلا تشكوا ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقص قدركم (١) ابتم سب ا ـ نفس المبمو م ١٨٨ بحواله ُ جلاءالعيون

Presented by ://https://jafrilibrary.com

بلا دمصیبت برداشت کرنے کے لئے تیار ہوجاؤ اور پیر جان رکھو کہ اللہ تمہارا محافظ اور تمہارا حمایت کرنے والا ہے۔وہی تہمیں دشمنوں کے شرسے نجات دی گا اورانجام کار خیر پر قرار دے گا۔اور تمہارے دشمنوں کوشم قسم کی بلاؤں میں مبتلا کرے گا اور عذاب ہے دو جار کرے گا۔اوراس ابتلاء کے بدلے تنہمیں قتم قتم کی نعمتوں اور کرامتوں سے نوازے گا۔ابتم شکوہ وشکایت کا کوئی لفظ زبان پر نہ لا نا اورالیی بات نہ کہنا جوتمہاری قدرو منزنت کوکم کرے۔

سپہر کا شانی کے مطابق سیدالشہد اءجب آخری رخصت کے لئے آئے تو آواز دی پیا زینب یا ام کلثوم یا سکینة گاس برساری بی بیان جمع مو گئیں تو آینے خطاب فرمایا(۱) حسین رخصت ہوئے اورنگا وتصور دیچرہی تھی کہ بٹیاں، بہنیں، بیوائیں اور سنتقبل کے خوف سے سہیے ہوئے بتچے خیمہ کے درواز ہے تک حیوڑنے کے لئے آئے۔

پیر سعد کاهکم

ابن سعد نے اپنے سیاہیوں سے کہا کہ حسین اپنے گھر والوں سے گفتگو میں مشغول ہیں ۔فوراً حملہ کردوور ندا گروہ فارغ ہوکر باہرآ گئے تو تمہارے مینے اور میسرے کوالٹ بلیٹ کرر کھادیں گے۔ سیاہیوں نے حملہ کیااور تیر برسانے شروع کئے۔ان میں سے پچھ تیر کی بیوں تک بھی پینچے۔ان کی بیوں نے دہشت کے عالم میں حسین کو دیکھنا شروع کیا۔سیرالشہداء نے شیز حشمناک کی طرح اُن برحملہ کر دیا اور جو سامنے آیا اسے قبل کردیا۔ اس عالم میں بھی مسلسل تیر آ رہے تھے (۲)۔اعلام الوریٰ کے مطابق آپ پراتنے تیر برہے کہ ساہی کے کانٹوں کی طرح جسم میں پیوست تھے۔ پھرآ پ نے پچھ دیر کے لئے جنگ روکی۔ شاید شتھکن محسوس کی ہو۔اس وفت سیاہی آ پ کے مقابل کھڑ ہے ہو گئے اشنے میں شام کا ایک مر دارتمیم بن قحطبہ ، آ گے آیا اور اس نے کہا کہ اے علی کے فرزند! تمہارے رشتہ دار اور ساتھی قبل ہو چکے ہم کس حد تک دشمنی ا کرو گے اورتم اب بھی ہیں ہزار فوجیوں پرتلوار چلارہے ہو؟ آپ نے جواب میں فرمایا کہ پر ہتاا و کہ میں تم سے

۲\_ مقتل مقرم ص ۲۷۷

ابه ناسخ التواريخ ج ٢٠٠٠ ٣٨٠

لڑنے کے لئے آیا ہوں یاتم مجھ سے لڑنے کے لئے آئے ہو؟ میں نے تمہاراراستدروکا ہے یاتم نے میراراستد رو کا ہے؟ بیتم لوگ ہو کہ میرے بچوں اور بھائیوں کونٹل کر دیا۔اب ہمارے اور تمہارے درمیان ملوار ہی فیصلہ کرے گی۔وہ غصہ میں جنگ کرنے کے لئے آ گے آیا تو آپ نے تلوار مارکراس کا سرقلم کردیا۔اس کے بعد ا کیے مشہور بہا دریز بدانطی دعوے کرتا ہوا آ گے آیا۔ آپ نے اسے دو ککڑے کر دیا۔ (۱)

فاضل حائزي لکھتے ہیں کہ سیدالشہد اء ملوار چلاتے جارہے تھے کہ شمر گھبرایا ہواابن سعد کے پاس آیا اورکہا کہ شکرکوتین حصول میں تقسیم کرو۔سارے تیراندازایک ساتھ حسین پرتیر پھینکیں اورسارے شمشیرزن اور نیز ہ بردارایک ساتھ تلواروں اور نیز وں ہے حملہ کریں اور سارے پھر اور آگ کا گولہ چھینکنے والے ایک ساتھ حملہ کریں۔ا کیلے حسین پرساد ہے لشکر کی تلواریں چلیں،سادے لشکر کے نیزے آئے اور سارے لشکر کے پتھر برسنے لگے اور حسین زخی ہوتے چلے ۔ حسین کے جسم مطہر پر تیراس طرح پیوست تھے جیسے ساہی کے جسم کے کا نے ہوں یا کوئی بڑا پرندہ اینے بال ویر پھیلائے کھڑا ہو۔ (۲)

پیثانی پرتیر

جنگ جاری تھی ابوالحتوف جعفی نے کمان میں تیر جوڑ کر آپ کی پیشانی کی طرف پھنکا۔ بیشانی سےخون جاری ہوااور آپ کے چہرہ اور ریشِ مبارک پر پھیل گیا۔ آپ نے آسان کی طرف سر كوبلندكيا اوربارگاه اللي يس مس عرض كى كه (اللهم انك تدى ما انا فيه من عبادك هولاء العصاة اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولاتذر على وجه الارض منهم احدا ولا تغفرلهم ابدا ﴾ بارالها! توجانتا ہے کہ میں ان لوگوں میں گھر گیا ہوں اور تیرے نافرمان بندوں کے ہاتھوں کس طرح مصیبتیں برداشت کرر ہاہوں۔بارالہاروئے زمین سے ان کومٹادے اورانہیں ہلاک وفنا کردے اوران کونا بود کرد ہے اوران کی مغفرت نہ فرما۔ (۳)

ا۔ معالی البطین ج عص ۳۰ سا

۲\_ معالی السبطین ج مص ۳۴

۳- مقل خوارزی ج ۲ص ۳۸ نفس المبمو م ۱۸۹

آپ نے پھرشد پدحملہ کیا۔ جاروں طرف سے تیر برس رہے تھے اور گلے اور سینے کو ذخمی کرتے جارى على على من آ ب فَ الكُركون طب كيا هيا امة السوء بنس ما خلفتم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم في عترته اما انكم لن تقتلوا بعدى عبدا من عبادالله الصالحين فتها بوا هن قتله بل يهون عليكم عند قتلكم ايّاى وايم الله انى لارجو ان يكرمني ربي بهوانكم سلسلے میں بدترین مظاہرہ کیا۔اب آج کے بعد جبتم اللہ کے بندوں میں سے کسی بندے قتل کرو گے تو اب تتہمیں ہرگز کوئی خوف اور ڈرنہیں ہوگا بلکہ میر قِبل کرنے کے بعد پیکام تمہارے لئے آ سان ہوجائے گا۔ خدا کی شم اللہ مجھےا بنی بارگاہ میں عزت دے گااور تہہیں ذلیل کرے گااور وہ اس طرح میر انقام تم ہے لے گا کہ مہیں گمان بھی نہ ہوگا۔اُس وقت حصین بن مالک سکونی نے چیخ کریوچھا کہ اللہ کس طرح آپ کا انتقام ہم ے كا؟ جواب ين فرمايا كم ﴿يلقى بأسكم بينكم ويسفك دماءكم ثم يصبّ عليكم العذاب الالیم ﴾(۱) پہلتم پررعب اورخوف مسلط کرےگا۔ پھرانقام کی آستین سے ہاتھ نکل کرتمہیں بدترین طریقہ ہے ہلاک کرے گااور آخرت میں در دنا ک عذاب میں مبتلا کرے گا۔

#### استراحت

طبرى نے حمید بن مسلم کے حوالہ ہے مقتل خوارز می کی روایت کو تفاوت وفرق کے ساتھ کھا ہے۔وہ سیدالشہد اء کے کلام کواینے طریقہ نے تاکرنے کے بعد لکھتا ہے کہ امام حسین الطبیخ بہت دیر بیٹھےر ہے۔اس دوران اگرلوگ انہیں قتل کرنا جا ہتے تو قتل کر سکتے تھے لیکن ہر شخص اس عمل سے بچنا جا ہتا تھا۔ لوگ پیرچا ہے تھے کہ ہم اس میں ملوث نہ ہوں کوئی دوسرااس کا م کو کر دے بہ جنگ میں مختصر ساتھہراؤ تھا کہ شمر نے لشکر سے کہا کہتم لوگوں پر افسوس ہے اب کس بات کا انظار کررہے ہو؟ تمہاری مائیس تمہارے ماتم میں بیٹھیں حسین کوتل کردو۔ (سرسے یاوَل تک زخمی ہونے کے سبب جسم مطہر سے اتناخون بہہ چکا تھا کہ آپ پر ضعف کی کیفیت طاری تھی۔ایسے میں دشن کوموقع پر ملا اور اس نے بڑھ بڑھ کر حملے شروع کئے۔) زرعہ بن

شریک تمیمی نے آگے بڑھ کرتلوار چلائی اور آپ کی بائیں تھیلی کاٹ دی۔ پھر کسی نے آپ کے کندھے پر ضرب لگائی۔ پھروہ لوگ بلٹ گئے اس وقت آپ مشکل سے اٹھتے تھے اور پھر مند کے بل گر پڑتے تھے۔ (۱) علامه مهدى قروين لكھتے ہيں كدامام حسين النظام زخوں سے چورتھے ایسے عالم میں آپ كھڑے کھڑے استراحت فرمانے لگے کہ آپ کی پیثانی پرایک پھر آ کر لگاجس ہے آپ کا چیرہ لہان ہوگیا۔ پھر

آپ کی طرف تیرسه شعبه آیا۔ (۲) تيرسهشعبيه

Presented by: https://jafrilibrary.com/

خوارزی کی روایت ہے کہ سیدالشہد اء جنگ کرتے کرتے تھک گئے تھے اس لئے پچھ دیراستراحت کے لئے رک گئے ۔ ابھی وہ کھڑے تھے کہ آپ کی پیثانی پرایک پھر آ کراگااورخون کی دھاریں ہے لگیں۔آپ نے بیثانی سے خون یو نچھنے کے لئے کیڑا اٹھایا ہی تھا کہ زہریلا سہ شعبہ تیرآپ کے حلق مبارك كُ لُدْ هِ ياسِين كَ طرف يَهِينَا ﴿ فوقع السهم في قلبه اولبة ﴾ وه تيرآ پ كالب مين آكريوست بوكيا-آپ نے فرمايا ﴿ بسم اللَّه و جاللَّه و على ملة رسول الله ﴾ نام خدااورذات خداكى استعانت كے ساتھ رسول اللہ ﷺ كى ملت پر موں۔ ﴿ الهي انك تعلم انهم يقتلون رجلا ليس على وجه الارض ابن نبي غيره ﴾ پهرآسان كى طرف سركوبلندكيا اورعرض كى بارالها توجانا ہے کہ بیلوگ اس شخص کو تل کررہے ہیں جس کےعلاوہ کسی نبی کا کوئی بیٹاروئے زمین پرنہیں ہے۔

وہ تیران طرح آ ب کے دل میں پیوست ہو گیا تھا کہ سینے کی طرف سے تھنچ کر زکالناممکن نہیں تھا۔ آپ نے پشت کی طرف سے تیرکو پینے لیا۔ خون مبارک پرنا لے کی طرح بہنے لگا۔ آپ نے ہاتھ لگا کراس خون کوچٽو میں لےلیااور آسان کی طرف بچینکا۔اس کا کوئی قطرہ واپس زمین پرنہیں آیا۔ آسان کی سرخی کا سبب و ہی خون ہے۔ پھر دوبارہ آپ نے خون کواپنے ہاتھ میں لے کر چہرہ اور ریش مبارک کو خضاب کیا۔اور اس وتت بيفر مار ب عقى كم هكذا والله اكون حتى القى جدى محمدا وانا مخضوب بدمى واقول

ا۔ تاریخ طبری جہم ۳۸۷

٢۔ رياض المصائب٣٢٩

resented by ://https://jafrilibrary.com

يارسول الله قتلني فلان و فلان ﴾ مين اى طرح خون مين غلطال اين جدرسول الله والمنطق كي خدمت میں حاضر ہوں گا اور فریاد کروں گا کہ یا رسول اللہ ﷺ فلاں اور فلاں نے قتل کیا ہے(ا)۔ریاض الممائب كم طابق هكذا القي جدى رسول الله محمداً المصطفى واشكوا اليه ما قد نزل بي من بعده فيرى ما فعلوا بي الطغاة والارجاس بعترته من بعده ﴾ (٢) سيال طرح اینے جدرسول اللہ محمصطفیٰ مَنْ الشِّنْ اللہ علیہ علاقات کروں گا اور ان کے بعد جو کچھ میرے ساتھ ہواہے اس کی شکایت کروں گا کہ مرکشوں اورنجس لوگوں نے ان کے بعدان کی عترت کے ساتھ کیاسلوک کیا۔ ز کن وز مین

عيداباد،سنده، ياكتان خوارزمی کی بچھلی روایت کالتکسل میہ ہے کہ آپ جنگ سے تھک کر اپنے مقام پر کھڑے ہوگئے ۔ سیاہیوں میں سے جوبھی آ پ کی طرف آتا تھاوہ آپ کے پاس پینچ کرواپس چلاجا تا تھااس کئے کہ کسی کو یہ پیند نہ تھا کہ خون حسین کا گناہ لے کراللہ کی بارگاہ میں جائے۔اتنے میں کندہ کے ایک شخص مالک بن نسرنے آپ کے سر پرضربت ماری جس سے آپ کے سر مبارک کی بڑی او فی کٹ گئی اورخون سے بھرگئ۔اس پرسیدالشہد اءنے اس سے کہا کہ اللہ تجے اسے ہاتھ سے کھانا بینا نصیب نہ کرے اور تجھے ظالموں میں محشور کرے۔ پھرآ پ نے اس ٹونی کو ہٹا کرایک چھوٹی پہن کی اوراس پرعمامہ باندھ لیا۔ پھرآ پ کم طاقت اور خستہ ہو گئے۔ایک کندی شخص نے خز کی بڑی ٹویں لے لی۔ کر بلا کے بعدوہ اس ٹویی کو لے کر گھر آیا اوراپنی ز وجدام عبداللہ ہے کہااس ٹوبی کے خون کو دھوڈ الو۔اس نے جواب میں کہا کہ بنت رسول کے بیٹے کی ٹوبی لوٹ كرتم ميرے گھريل داخل ہوئے ہو۔ يہال سے نكل جاؤ۔الله تمہاری قبركوآ گ سے بھرد ہے۔اس كندى كے ساتھیوں کا بیان ہے کہ کر بلا کے واقعہ کے بعداس کے دونوں ہاتھ سوکھ گئے تصاور وہ مفلسی کے بدترین حالات

پھر شمرنے آ واز دے کرکہا کہ تیرول نے حسین کوست اور کمز ورکر دیا ہے۔ ابتم لوگول کوکس بات کا انظار ہے۔لوگ چھرنیز وں اور تلواروں کے ساتھ سیدالشہد اء کے قریب آگئے۔زرعہ بن شریک تمیمی نے

میں زندگی گزارتا تھا یہاں تک کے مرگیا۔

ا۔ مقتل خوارزی جیس ۳۹

۲۔ ریاض المصائب ص ۲۳۰۰

آپ پر تلوار کا ایک بھیا نک وارکیا۔ سنان بن انس نے آپ کے گلے پر ایک تیر چلایا اور صالح بن وهب مزنی نے آگے بڑھ کر کمر مبارک کے نیچ نیز ہاراوہ ضرب اتن شدیدتھی کہ آپ گھوڑے پر سنجل نہ سکے اور داہنے چرے کے بل زمین پر تشریف لائے۔ پھر اٹھ کر بیٹھ گئے اور گلے سے تیر کو گھنے کر نکالا۔ اس وقت عمر بن سعد سیدالشہد اء کی کیفیت دیکھنے کے سیدالشہد اء کے قریب آیا۔ (۱)
سیدالشہد اء کی کیفیت کے سیدالشہد اء کے قریب آیا۔ (۱)
میدرا با جسندھ میں سیدنسلہ کی بارگاہ میں

جب سيد الشهد اءشد يدترين مصائب ميل كم ير بوع تصنو آپ نے سركوآ سان ك طرف بلندكيا اور باركا والهي يس عرض كي ﴿ اللهم متعالى المكان ، عظيم الجبروت ، شديد المحال؛ غنّى عن الخلائق؛ عريض الكبرياء؛ قادر على ماتشاء، قريب الرحمة، صادق الوعد، سابغ النعمة ، حسن البلاء، قريب اذا دعيت، محيط بما خلقت، قابل التوبة لمن تاب اليك، قادر على ما اردت، تدرك ما طلبت، شكور اذا شكرت، ذكور اذا ذكرت، أدعوك محتاجا و أرغب اليك فقيرا و أفزع اليك خاتفا وأبكي مكروبا وأستعين بك ضعيفا وأتوكل عليك كافيا اللهم احكم بيننا وبين قومنا فانهم غرونا وخذلونا وغدروابنا ونحن عترة نبيك وولد حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذى اصطفيته بالرسالة وأئتمنته على الوحى فاجعل لنامن امرنا فرجا ومخرجايا ارحم الراحمين ﴾ اےوہ اللہ جو بلندترين رتبه والا بعظيم قوت وطاقت كاما لك ب، سخت ترين عقاب كرنے والا ہے، مخلوقات سے بے نیاز ہے، وسیج وعریض كبريائي والا ہے، ہرمثیت پر قادر ہے، اپني رحمت ميں قريب ہے،اپنے دعدہ ميں سچاہے، بھر پورنعمتوں والاہے،اچھےامتحان لينے والاہے،اگر تجھے پيكارا جائے تو تُو قریب ہے، اپنی مخلوقات کو گیرے ہوئے ہے، تائب کی توبہ قبول کرنے والا ہے، تو اپنے ارادوں پر قادر ہے، توجو چاہے اس پرحاوی ہے، اینے شکر کرنے والوں کو جزادیتا ہے، اپنے یاد کرنے والے کو یاد کرتا ہے، میں تجھے پکارر ہا ہوں کے مختاج ہوں، میں تیری طرف راغب ہوں کہ فقیر ہوں، میں تیری پناہ جا ہتا ہوں کہ خا کف ہوں

ا۔ مقتل خوارزی ج م س ۳۹۔ ۴۸

عوما

اور خیتوں میں گربیہ کناں ہوں، نا توانی میں تیری مدد کا خواہاں ہوں اور تھھ برتو کل کرتا ہوں کہتو ہی کافی ہے۔ بارالها! جارے اور جاری قوم کے درمیان تو حکم بن جا، انہوں نے ہمیں دھو کہ دیا اور ہمیں اکیلا چھوڑ دیا اور ہمارے ساتھ بدعہدی کی۔اورہم تیرے نبی کی عترت اور تیرے حبیب محد تنافیط کی اولا دہیں،جنہیں تونے رسالت کے لئے پُنا اورا بنی وحی کا امین بنایا۔ پس ہمیں ہمارے امر میں کشادگی عطافر مااور نگلنے کا راستہ بخش۔ اےمہر بانوں کےمہر بان!

## فرشتوں کا گریہ

بعض روایات میں ہے کہ سیرالشہداء جب زین سے زمین پرتشریف لائے تو خون میں غلطاں آسان کی طرف دیکھر ہے تھے۔اس وقت آسانی فرشتوں نے گریہ کرتے ہوئے بارگاہ الٰہی میں عرض کی کہ بارالہا! تیرے نبی کی بیٹی کے ساتھ کیا ہور ہاہے بیتو دیکیور ہاہے اور تو ہی شدیدانقام لینے والا ہے۔ جواب میں بارگاہ الی سے آ واز آئی کہ عرش کی داہنی جانب دیکھو۔ اُس جانب فرشتوں کو قائم آل محمد مہدی الطبیخ کا نورنظر آیا جورکوع و جود میں مشغول تھا۔ پروردگارنے ارشاد فرمایا کہ میں اِس کے ذریعہ اُس کا انتقام لوں گا(۱)۔اس کی مثل ایک ایک روایت اصول کافی کتاب انججة باب مولد انھیین میں موجود ہے۔والد مرحوم رضوان الله عليه نے حاشيه برلکھا ہے کہ بيدوايت صحيح يامثل صحيح ہے۔

علامہ در بندی کی روایت ہے کہ تیر کا زخم لگنے کے بعد آپ ہے ہوش ہو کر زمین پرتشریف لائے۔ جب غش سے افاقہ ہوا تو پھر جنگ كرنے كے لئے اٹھے كيكن ناطاقتى سے اٹھ نہ سكے۔اس وقت آپ نے شديد گريفرمايا وراس طرح فرياد كي ﴿واجداه، وا محمداه، وا عليّاه، وا اخاه، وا حسناه، وا عبّاساه، واغربتاه واغوثاه، واقلة ناصراه، اقتل مظلوما وجدى محمد المصطفى، اذبح عطشانا وابي على المرتضى، اترك مهتو كا وامّى فاطمة الزهراء عليها السلام ﴾ میں مظلوم قتل ہور ہا ہوں اور میرے جدمحر مصطفیٰ ہیں، میں پیاسا ذبح کیا جارہا ہوں اور میرے باباعلی مرتضلی ہیں،میری ہتک حرمت کی جارہی ہےاورمیری مادرگرائی فاطمہ زہراہیں۔ پھربہت دریتک آپ سجدہ کی کیفیت

ا - رياض المصائب ص ٣٣٣ بحواله منتخب طريحي، اوافر مجلس ثالث

میں بے ہوش رہے۔طویل بیہوش کے سبب وشمن میں نہ جان سکا کدا بھی آپ زندہ ہیں یانہیں۔اتنے میں ایک كندى في آ كي بره كرآب كي سرمطبر كا كله حقد يضربت لكائي جس سيآب كاسرشكافة موكيا ـ (١) مقاتل کی روشنی میں میدوہ وفت ہوسکتا ہے جب امام حسن الیکن کاشنرادہ عبداللہ بن حسن خیمہ ہے نکلااورامام حسین الطیعی کے یاس پہنچ کرشہید ہوا۔ بیدواقعہ تحریر ہو چکا ہے۔

ہلال بن نافع کابیان

یزید کی فوج کے ایک سیابی ہلال بن نافع کابیان ہے کہ میں عمر بن سعد کے سیاہیوں میں کھڑا ہوا تھا کہ کسی نے بلند آ واز سے کہا کہ امیرا مبارک ہوشمر نے حسین کوفل کر دیا۔ راوی کہتا ہے کہ بین کر میں کشکر سے باہر آیا اور دوصفوں کے درمیان حسین کے سربانے کھڑا ہو گیا۔حسین اس وقت حالیہ احتضار میں تھے۔ میں حسین کودیکھنے لگا۔خدا کی قتم میں نے بہت مقتول دیکھے ہوں گے کیکن میں نے حسین جبیہا نورانی اور خوبصورت بهي نهيل ديكها تقاد ﴿قد شغلني نور وجهه وجمال هيئته عن الفكرة في قتله ﴾ من آ پ کے چہرہ کے نورو جمال سے اس درجہ متاثر ہوا کہ میں ان کے تل کے بارے میں سوچنا بھول گیا۔حسین شدید پیاسے تصاور پانی مانگ رہے تھے۔اس وقت کسی برجنس و بدنسب نے جواب میں کہا کہ ابتمہیں دنیا كا يانى تونسيب نبيل موكا ﴿ حتّى تردّ الحامية و تشرب من حميمها ﴾ امام نے جواب يس فرمايا كه ميں جہنم ميں نہيں جاؤں گا اور نہ جہنم كاحميم پيوں گا۔ ميں رسول اللّٰد ﷺ كى خدمت ميں جنت ميں جار ہا ہوں اور سلطانِ مقتدر کے پاس بیٹھول گا اور شکایت کروں گا کہان لوگوں نے میر بے ساتھ کیا کچھ کیا ہے۔ ہلال بن نافع کہتا ہے کہ شکر کے لوگوں نے جب امام حسین الفیادی کا کلام ساتو اس طرح غضب میں آ گئے جیسے اللہ نے رحم النکے دل میں ڈالا ہی نہ ہو۔ ابھی حسین باتیں کر ہی رہے تھے کہ ان کا سرکاٹ لیا گیا (۲)۔

ا ۔ اسرارالشہادة ص ۲۱۱،معالی السبطین ج ۲ص ۳۸ ۲۔ ریاض القدیں ج۲ص ۱۷۸، صاحب ریاض نے عربی کا جملنقل کیا ہے لیکن بیے کمہ کرتر جمہ ہے انکار کر دیا ہے کہ جملہ قابل ترجم نہیں ہے۔ میں نے بہت سے مقامات پر یزیدیوں کے گستاخانہ جیافقل کے ہیں۔ لیکن بیرمجبوری ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ خداور سول ہےاس گروہ کی دشنی صاحبان فکروشعور تک پڑنچ جائے۔ میں نقل کرنے کی گستاخی پراینے خدا کی ا بارگاه میں عفودمغفرت کا طلب گار ہوں۔

اس روایت کوسیدا بن طاوُس، شخ جعفرا بن نما، فر با دمرزا، سیرمحمود ده سرخی اور دوسروں نے اپنے اپنے طریقنہ سے نقل کیا ہے۔ تشکیم ورضا

فاضل حائری کےمطابق حسین زمین پر آئے۔اور ایک طویل مدّت تک آسان کو و کھے رہے اور بارگاہ الٰہی میں عرض کرتے رہے ، صب راً علنی قضائك وبلائك يا رب لا معبود سـواك پـا غيـاث المستغيثين ﴾ پروردگارا ميں تيرے فيلے اورامتحان پرصابر ہوں۔ تيرےعلاوہ كوئي معبودنہیں۔اے فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے مقتل ابو مخت میں یہی جملہ ہے صرف کلمہ بلا تک نہیں ے-صاحب ریاض المصائب کے مطابق آپ نے بارگاہ الی میں عرض کی ﴿مالی رب سواك و لا معبود غيرك، صبرا على حكمك يا غياث من لا غياث له يا دائما لا نفاديا محيى الموتى يا قائما على كل نفس بماكسبت احكم بينى و بينهم وانت خيرالحاكمين ﴾ تير علاوه ندميرا کوئی پالنے والا ہے نہ معبود ہے۔ میں تیرے حکم پرصابر ہوں اے بیکسوں کے پناہ دینے والے! اے جیکنگی کے ما لك! اے مردہ كوزندہ كرنے والے! اے نفول كوان كے اعمال كابدلہ دينے والے! ميرے اوران لوگوں كے درمیان فیصله فرما تو بی بهترین فیصله کرنے والا ہے(۱) اور ارشاد مفید کے مطابق عبدالله بن حسن کی شہادت ك بعد فرما يا ﴿ فَأَن مُتعتهم اللَّي حين فَفرقهم تفريقا واجعلهم طرائق قددا و لا ترض الولاة عنهم ابدا فانهم دعونا لينصرونا ثم عددا علينا فقتلونا ﴾(٢) ( يَحِيلُ صَفَّات مِن اس کا ترجمہ گزرچکا ہے )۔ایک روایت کے مطابق جب شمر سینۂ اقدس تک پھنچ چکا تھااس وفت آپ نے بیہ فرمايا كم الهي وفيت بعهدى فأنت اولى بالوفاء بما عهدت أف بعهدك فنودى ياحسين طب نفسا انى أهب لك من العاصين من محبيك عددا ترضى ﴾ بارالها! مين فاليخوعد کو پورا کیااب تواپناوعدہ پورا فر ما۔ بارگاہ الہی ہے جواب ملا کہ مطمئن ہوجاؤ میں تمہارے گنا ہگار جا ہے والوں

۲۔ ارشادمفیدج ۲ص۱۱

۵+۲

Presented by: https://jafrilibrary.com/

میں سے اتنوں کو بخشوں گا کہتم راضی ہوجاؤ کے بعض روایات میں ہے کہاس وقت آپ نے فرمایا کہ ﴿الآن طاب على الموت ﴾ اب مير ب لئے موت خوشگواراور آسان بـ(١) خولی بن برید

حسین این اینات راز و نیاز میں مصروف تھے کہ مقتل نگاروں کے مطابق جالیس افراد نے آپ ٹے قتل کا ارادہ کیا۔سب سے پہلے خولی بن بزیداضحی تلوار لے کر آ گے بڑھا۔ جیسے ہی وہ چند قدم آ گے بر هاتھا کہ کا غیتا لرزتا آ ہت آ ہت چیچے سٹنے لگا۔ شمر نے اسے جھڑ کا کہ تمہاری حالت کیا ہے؟ خدا کرے تمہارے بازوٹوٹ جائیں۔اس نے جواب دیا کہ خدا کی تتم مجھ میں رسول کے بیٹے کوئل کرنے کی ہمت نہیں ہے۔شمرنے اے دوبارہ آ مادہ کرنا جا ہالیکن وہ تیار نہ ہوا۔ تَشْبُث بن رِبعی

بیامام حسین الطینی کوخط لکھ کر بکانے والوں میں شامل تھا۔ وہ آپ کو آل کرنے کے لئے تلوار ہاتھ میں لے کرآ گے بڑھا۔امام نے گوشتہ چشم ہے اس کی طرف نگاہ کی۔وہ بھی کا پینے نگا اور پہ کہتا ہوا واپس ہو گیا کہ میں حسین کےخون سے اپنے ہاتھوں کوآ لودہ کر کے اللہ سے ملا قات کروں \_اللہ نہ کر ہے \_ سنان بن الس

سنان بن انس نے شبث کی بیر کیفیت دیکھ کراسے سخت وست الفاظ کے اور بز دلی کا طعنہ دے کر بوچھا کتم نے حسین کوتل کیوں نہیں کیا؟ شبث نے کہا کہ جیسے ہی حسین نے آئکھول کر مجھے دیکھا تو مجھے ایسامحسوں ہوا کہ بیدرسول اللہ ﷺ کی آئٹھیں ہیں۔اس وقت میری طاقت سلب ہوگئی اور بدن لرزنے لگا۔ سنان نے کہا کہ تلوار مجھے دے دو میں قتل حسین کے لئےتم سے زیادہ مناسب شخص ہوں۔ شبث نے تکوارسنان کودے دی۔وہ تکوار لے کرا مام حسین الطیلی کے سر ہانے آیا۔امام نے اس کی طرف دیکھا۔اس کے بدن پرایسالرزہ طاری ہوا کہ تلواراس کے ہاتھ سے چھوٹ کرگر گئی۔وہ بلٹا اور ابن سعد سے کہنے لگا کہتم پر الله کی مار ہوتم حسین کوتل کروا کے رسول کومیرا دشمن بنانا چاہتے ہو؟ شمرنے اس سے پوچھا کہتم کیوں واپس ا - رياض القدس ج٢ص٢ ١٨ ،مصائب المعصومين ص٢٢٣ مخطوطه

آ گئے؟ اس نے جواب دیا کے حسین نے جب آ تکھیں کھول کر مجھے دیکھا تو مجھے جنگوں میں علی کے کارنا ہے یاد آ نے لگے اور میں حسین کوتل کرنے ہے باز آ گیا۔شمرنے کہا کہتم بز دل ہوتلوار مجھے دے دو۔مجھ سے زیادہ کوئی اس کام کے لئے مناسب نہیں ہے۔(1)

## بإك طينت

امام حسین الطبی نے اس پرنگاہ ڈالی آور فر مایا کہ واپس جاؤتم میرے قاتل نہیں ہو۔ وہ جیسے ہی سر ہانے پہنچا امام حسین الطبی نے اس پرنگاہ ڈالی آور فر مایا کہ واپس جاؤتم میرے قاتل نہیں ہو۔ وہ خض بین کررونے لگا اور عرض پر داز ہوا کہ فرز ندرسول! میں آپ پر قربان ہوجاؤں۔ آپ اس حال میں بھی ہمارے لئے مغموم ہیں اور راضی نہیں ہیں کہ ہم جہنم میں جا کیں۔ پھر اس نے وہ تلوار چینی جوامام حسین الطبی کی تی کہ میں جا کیں۔ پھر اس نے وہ تلوار چینی جوامام حسین الطبی کی تی کہ ایس میں کرنے کے لئے لایا تھا۔ اور عمر بن سعد کی طرف دوڑا۔ ابن سعد نے پوچھا کہ حسین کوئل کردیا۔ اس نے کہا کہ میں تہمیں قبل کرنے کے لئے آ یا ہوں۔ پھر تلوار تھین پور کرادیا۔ ابن سعد پر جملہ کردیا۔ ابن سعد کے غلاموں نے اسے جکڑ لیا اور اسے ضربتیں لگا کر نمین پر گرادیا۔ اس نے اس مقام سے امام حسین الطبی کو آ واز دی کہ یا اباعبداللہ گواہ رہے گا کہ میں آپ کی مخبت میں جان دے رہا ہوں۔ قیامت کے دن مجھے جنت سے سرفراز فرما سے گا۔ آپ نے کمزور آ واز میں وعدہ فرمایا کہ ہاں میں ایسانی کروں گا۔ (۲)

## زينب قتل گاه ميں

جناب نین مسلسل بھائی پرنگاہ رکھے ہوئے تھیں۔ گھوڑے سے زمین پرآتے ہی آپ خیمہ سے بہرنگل کردوڑیں اور فریاد کرتی ہوئی حسین کی طرف تیزی سے آسی ۔ ﴿وَا اَحْدَاهُ وَاسْتِدَاهُ وَاسْتُونُ وَاسْتُونُ وَاسْتُعْتُ عَلَى السَمْلُ اللَّهُ وَالْتُعْرِيلُ وَاللَّهُ وَالْتُولُونُ وَالْتُولُونُ وَالْتُعْرِيلُ وَالْتُولُ وَالْتُعْرِيلُ وَالْتُولُ وَالْتُعْلِقُ وَالْتُعْرِقُ وَالْتُولُ وَالْتُعْرِقُ وَالْتُعْرِقُ وَالْتُولُ وَالْتُعْلِقُ وَالْتُولُ وَالْتُعْلِقُ وَالْتُعْلِقُ وَالْتُولُ وَالْتُعْلِقُ وَالْتُلْعُ وَالْتُعْلِقُ وَالْتُلْعُ وَالْتُعْلِقُ وَالْتُعْلِقُ وَالْتُعْلِقُ وَالْتُعْلِقُ وَلْتُلْعُ وَالْتُعْلِقُ وَالْتُعْلِقُ وَالْتُعْلِقُ وَالْتُعْلِقُ وَالْتُعْلِقُ وَالْتُعْلِقُ وَالْتُعْلِقُ وَالْتُعْلِقُ وَالْتُلُولُ وَالْتُعْلِقُ وَالْتُعْلِقُ وَالْتُعْلِقُ وَالْتُعْلِقُ وَا

ا۔ رمزالمصیبة ج۲۲اوردیگرمقاتل ۲۔ مصائب المعصوبین ۲۲۳مخطوطه

س\_ کہوف مترجم ص۲۴۱

0+12

سعد أيقتل ابوعبدالله وانت تنظر اليه ابن سعدا حسين قل بور به بين اورتود كور بابدابن سعد كي تعدى آ تكون بور به بين اورتود كور بابدابن سعدى آ تكون جواب نين ديا اور جناب زينب كي طرف سعدى آ تكون بين ديا تو شنرادى زينب مجمع سع خاطب سعمنه يجيرليا (۱) في مفيد لكه بين كه جب ابن سعد نے جواب نيين ديا تو شنرادى زينب مجمع سع خاطب موئين ويدكم اما فيكم مسلم؟ له تم لوگوں پروائي اكياتم مين كوئى ملمان نيين بي اس پركى نے كوئى جواب نيين ديا۔ (۲)

ا۔ بحارالانوارج ۵۵ص۵۵

۲۔ ارشاد مفیدج ۲ص۱۱۴

طرف بیٹھ کرآپ کواٹھایا اور سینے سے لگالیا۔سیدالشہد اوچو نکے اور فرمانے لگے ﴿ اَحْیّة زیب کسرت قلبى وزدتني كربى فبالله عليك الا ماسكنت وسكت فصاحت واويلاه اخي يابن امي كيف اسكن واسكت وانت بهذه الحالة تعالج سكرات الموت، روحي لروحك الفداء نفسى لنفسك الوقاء ﴾ بهنتهارى گريدوزارى سىمىرادل أو تا جاوراندوه بوهتاب صبركرواور دي ہوجاؤ۔ جناب زینب بے فر مایا بھیامیں کیسے صبر کروں اور کیوں کر خاموش رہوں جب کہ آپ کی پیجالت ہے۔ ابھی بھائی اور بہن میں باتیں ہور ہی تھیں کہ جناب زینب برتازیا نہ کا دار ہوا۔ آپ نے مڑ کردیکھا تو شمرنے کہا کہ بھائی کوچھوڑ کرہٹ جاؤور نہتہیں بھی قتل کردوں گا۔جلال کے عالم میں فر مایا کہتو میرے بھائی کونٹل کرنا چاہتا ہے تو آپیلے مجھے قتل کردے۔اس نے ظلم وستم کے ذریعہ آپ کوامام حسین الطیفیٰ سے الگ کیا (1) عالبًا يمي وه وقت موكا جب امام حسين القليل في جناب زينب كوكوشية شم سيواليس جاني كالشاره كياموگا-شمريسے گفتگو

بحارالانوار کی ایک روایت کےمطابق شمراور سنان بن انس اس وفت سیدالشہد اء کے قریب آئے جب آ یے آخری سانسیں لےرہے تھاور بیاس کی شدت ہی اپن زبان کو چبارہے تھاور پانی طلب فرمار ہے تھے۔اس وقت شمرنے این ملعون یاؤں سے جہارت کی اور کہا کہا نے فرزند بوتراب!تمہارا توبیخیال ہے کہتمہارے والدحوض کوٹر سے اپنے دوستوں کویانی پلائیں گے۔اس وقت کا انتظار کرو جب ان کے ہاتھ ہے تہیں یانی ملے گا۔ پھرشمرنے سان سے کہا کہ سین کا گلاکاٹ دو۔اس نے جواب دیا کہ بخدامیں ر نہیں کروں گا۔ان کے جدمحمد رسول اللہ میرے دشمن ہوجائیں گے (۲)۔شمرغصہ میں آپ کے سینے پرآیا اور قتل کاارادہ کیا۔ یو چھاتو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں شمرین ذی الجوشن ضبائی ہوں۔ آپ نے خندہ فرما كرارشاد فرمايا توبهت بلندجك يربيش كياجو بوسه كاورسول ب\_كيا مجھے يېچانتانبيں بي؟اس نے كها كه يي آ پکوخوب پیچا نتا ہوں۔آ پ حسین ہیں۔آ پ کی مادر فاطمہ زہرااور باپ علی ہیں اور رسول اللہ آ پ کے جد

ابه معالی اسبطین ج ۲ص ۴۰

۲۔ بحارالانوارج ۴۵مس ۵۲

اورخد يجه آپ كى جدّه ين -آپ نے يو چھا كه جب بيجانتا ہے تو كيون قتل كرر ہاہے؟ كهايزيد سے انعام لينے کے لئے ورنہ کوئی دوسراانعام لے لے گا۔ آپ نے پوچھا کہ بزید کا انعام بہتر ہے یا میرے جد کی شفاعت؟ اس نے کہامیں پزید کے کمترین انعام کو بھی آپ کے جداور والد کی شفاعت سے زیادہ سمجھتا ہوں۔آپ نے فرمایا ﴿ ان کسان لابسد من قتلی فاسقنی شربة من الماء ﴾ اگرتونے قبل کرنے کا طے کرہی لیا ہے تو تھوڑ اسا پانی بلادے۔اس نے کہا آپ کی بیخواہش پوری نہیں ہوگی یہاں تک کہ آپ پیاہے ہی مریں گے۔ آپ کے والد توساتی کوشر ہیں کچھ دیرانتظار کریں ان کے ہاتھ سے آپ کو جام آب مل جائے گا۔ امام حسین الطین نے فرمایا کماینے چیرے کو کھول تا کہ میں تیری صورت دیکھ لوں۔اس نے چیرہ کھولاتو آپ نے دیکھ کر فَرَمَايا ﴿ اللَّهِ اكْبِرِ اللَّهِ اكْبِرِ صِدَق جِدِّي رَسُولَ اللَّهِ ﴾ مير عبدرسول الله عن عَمْر ما يا تقاراس نے پوچھا کہ آپ کے جدنے کیا کہاتھا؟ آپ نے فرمایا کہ ممرے جدنے کہاتھا کہ اے ملی! تمہارا بیٹا ایک ایسے خبیث صورت اور مبروص کے ہاتھوں قتل ہوگا جس کی تھوتھنی کتے جیسی ہوگی اور جس کے بال سور کی طرح کھڑے ہوں گے۔اس نے کہا کہ چونکہ تہہارے جدنے مجھے کتے سے تشبید دی ہے تو میں بھی تمہاراسرپسِ گردن سے کاٹوں گا۔اس کے بعداس نے الی جسارت کی کہ آپ منہ کے بل ہوگئے۔(۱) شهادت شمرنے اپنی تلوار کی بارہ ضربتوں ہے آپ کا سرپسِ گردن سے قلم کردیا۔اور نوک

نیز ہ پر بلند کیا۔اس وقت فو جیوں نے تین مرتبہ نعر ہ تکبیر بلند کیا (۲)۔ایسے میں سرخ آنندھی چلنے گلی اورا تنا گہرا گردوغبارتھا كەنزدىك كى چىزجھىنظرنېيىن آتىتھى۔مىدان كےسپاہى يىتمجھ رہے تھے كەعذاب الى نازل ہوگيا ٣) ـ آسان عصمنادى نـ آوازوى ﴿قتل والله الامام ابن الامام واخوالامام وابو الائمة

الحسين بن على بن ابيطالب عليهم السلام

ا۔ ناخ التوارخ ج بص • ٣٩١\_٣٩، مقتل خوارزی ج ٢ص٢٠، بحار الانوار حواله سابق \_ بچيفرق كے ساتھ

٢- ناسخ التواريخ

س<sub>-</sub> مقتل خوارزی

أخرى لمجه

خواجہ سن نظامی تحریر کرتے ہیں کہ ۔۔۔۔۔ مگر حضرت امام حسین الطبی اوجود کامل مایویی اور ہے کسی اور بے لبی کے ،خوش تھے اور مطمئن تھے۔ یہاں تک کہ جب ان کے بیچے اور قرابت داراور ساتھی ختم ہو چکے اور وہ خود بھی زخموں سے جورچور ہوکر گریڑ ہےاوران کی زندگی کے چندسانس ہاتی رہ گئے تب بھی ان کی زبان پر بےصبری کا کوئی لفظ نہیں آیا نہان کی حرکت ہے کوئی بےصبری ظاہر ہوئی۔ بلکہ انہوں نے آ خری سانسوں میں بھی خدائی مخلوق پراحسان کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ جب ان کا قاتل خنجر لے کران کے سینے پر چیڑ ھا تو انہوں نے اس پراحسان رکھنے کے لئے بہت دھیمی اور کمزور آ واز میں کہا ذرائھہر جا۔ میں بہت جلد مرجاؤل گا۔اس کے بعد میر اسر کاٹ لینا۔ میں نہیں جا بتا کہ میری قوم کا اور میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والا

کوئی مسلمان میرا قاتل ہوادرمیر تے قتل کی دجہ سے دنیا میں بدنام ہو۔ میں عام لڑائی میں زخمی ہوا ہوں اوران ہی زخموں سے مرگیا نوکسی خاص شخص کا نام میر نے آل میں نہیں لیا جائے گا اور رہیمجھا جائے گا کہ ایک بے جان لاش کا سرکا ٹا گیا ہے۔اورا گرتو نے میری زندگی میں میراسر کاٹ لیا تو قیامت تک تیری بدنا می ہوگی اور دنیا تجھ کورسول الله ﷺ کے نواسے کا قاتل کہا کرے گی ۔ مگر قاتل نے اس محسن عام کی اس عجیب خواہش کونہ مانا اورزندگی بی میں حضرت امام حسین الطیعی کاسرکاٹ لیا۔ (۱)

جبريل کی فرياد

سیدالشہد اء کی شہادت کے بعدا یک آنے والالشکر گاہ میں ظاہر ہوا جوقتل حسین ہرنالہ و فریاد کرر ہاتھا۔لوگوں نے اُسے اس عمل سے منع کیا تواس نے جواب دیا کہ کیسے فریاد نہ کروں ۔رسول اللہ ﷺ فریاد کرر ہاتھا۔لوگوں نے اُسے اس عمل سے منع کیا تواس نے جواب دیا کہ کیسے فریاد نہ کروں ۔رسول اللہ ﷺ کھڑے ہوئے کبھی زمین کی طرف دیکھ رہے ہیں ادر کبھی تم لوگوں کی طرف مجھے خوف ہے کہ اگرانہوں نے بددعا کردی توروئے زمین کےسب لوگ ہلاک ہوجا کیں گے۔ بین کرفوج میں ایک نے دوسرے سے کہا کہ بیہ یا گل متحض ہے۔اُس وقت کچھ توبکرنے والوں نے کہا کہ رہم نے کیا کیا۔ہم نے سمیّہ کے بیٹے کیلیے جوانان جنت

کے سردار کوئل کردیا۔ (اس مرحلہ ہے مینی انقلاب کا آغاز ہوا)۔ راوی کابیان ہے کہ میں نے امام صادق النا 🕊 ا - كارنامه حسين ص٢٠-٢١ شائع كرده بهارشيعه كانفرنس يشنه

سے بوچھا كدوہ نالدوفريا دكرنے والاكون تھا؟ آپ نے فرمايا كدجريل التي الكي كا دو كون ہوسكتا ہے۔ (1) تو ابين

جریل کی فریاد کے ساتھ ہی بزید کے لشکر میں تو امین کا ظہور ہوا اور یہی وہ مرحلہ ہے جے ہم حسنی انقلاب کے آغاز کا نام دے سکتے ہیں۔

ذوالجناح اوراملحرم

امام حسین الطیعی کی شہادت کے بعد آپ کی سواری کا گھوڑ المسلسل بنہنا تااور چیختا ہوا مقتولین کی لاشوں کے درمیان گردش کررہا تھا۔عمر بن سعد نے اُسے دیکھ کرایئے آ دمیوں کوآ واز دی کہاہے كير كرميرے ياس لاؤ وه وه رسول اكرم الليفينة كى سوارى كے بہترين محور ون ميں تفالوگ أسے بكرنے كيليے دوڑ ہے تو اس نے اسینے دفاع میں ٹاپیں مارنی شروع کیں اور دانتوں میں دبا کرلوگوں کو پٹخا شروع کیا جس سے بہت سے لوگ ہلاک ہو گئے اور بہت سے گھوڑ ول سے گر کرزخی ہو گئے۔ بید کی کرابن سعد نے ان لوگوں سے چنج کرکہا کہ گھوڑے سے دورہٹ جاؤ۔ دیکھیں کہوہ کیا کرتا ہے جب لوگ دورہٹ گئے تو وہ تلاش کرتا ہوا سیدالشہد اء کے لاشے بر بینج گیا۔ پھر جھک کرآ ہے کی خوشبوسونکھی اور آ ہے کے چہرے کا بوسہ لیا اورا پنی پیشانی کوآ پ کے جسدِ مبارک سے ملناشروع کیا۔اس دوران وہ جنہنا تااور چیختار ہااور پسر مردہ ماؤں کی ظرح گریہ کرتار ہا۔ دیکھنےوالے اس کی کیفیت کودیکھ کرتجب کررہے۔ پھروہ اہلحرم کے خیمہ کی طرف روانہ ہوگیا۔ (۲) سیدالشہد اء کا گھوڑا کیڑے جانے کےخوف ہے کسی جانب نکل گیا تھا، کچھ دیرییں واپس آیا پھر این سرکوخون حسین سے رنگین کر کے اہلی م کے خیمہ کی طرف چلا گیا (۳)۔ امام با قرانطین نے گھوڑ ہے کی

آ وازكم تعلق ارشاوفر ما ياكروه كهرر باتها ﴿ النظليمة النظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيتها ﴾ کیاظلم کیا ، کیاظلم کیااس قوم نے کہاہیے نبی کی بٹی کے بیٹے گوٹل کردیا (۴) ۔ ابوخف نے جلودی سے روایت کی ہے کہ جب سیدالشہد اءز مین پرتشریف لائے تو گھوڑ اان کا دفاع کرر ہاتھا۔ سواروں کو دانتوں سے پکڑ کر

ا۔ نفس المہموم ص۱۹۲ بحوالہ ابن قولویہ

۲۔ منتخب طریحی ص ۳۲۷

س۔ کتابالفتوح ج۵ص۱۱۹مقتل خوارزمی ج۲ص۲۳

٣\_ مقتل مقرم ص ٢٨٣، بحار الانوارج ٢٩٧

زین سےاٹھا کرزمین پر بٹنے دیتااور یاؤں ہے روند کر ہلاک کردیتا تھا یہاں تک کہاس نے حیالیس افراد گوتل کیا (۱)۔ شخ صدوق کےمطابق اپنی بیشانی کوخون حسین سے رنگ کر دوڑ تا اور ہنہنا تا ہوا خیمہ تک آیا۔ نبی ا کرم مَا الشَّكَةُ كَى بيٹيول نے اس كى آ وازىن كى - جب وہ در خيمہ برآ كيس تور ہوارا ينے راكب كے بغير تفا۔وہ جان تحکیس کہ حسین قل ہوگئے (۲) مقتل خوارزی کے مطابق جب حسین کی بہنوں، بیٹیوں اور دیگر اہلحر م نے دیکھا کہزین خالی ہے توان کی گریدوزاری کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ام کلثوم نے اپنے سریر ہاتھ رکھ کرفریا د کی ﴿وامحمداه ! واجدّاه ! وانبيّاه ! وا ابا القاسماه ! وا عليّاه ! وا جعفراه ! وا حمزتاه ! واحسناه! هذا حسين بالعراء، صريع بكر بلاء، مجزوز الراس من القضاء مسلوب العمامة الدداء ﴾ (٣) احجمر، اع جمار بحد، اعلى، اح جغفر، اح مزه، اح سين! يرسين بين جو کربلا کی زمین پر (مقتول) پڑے ہیں ان کا سرپس گردن سے کاٹا گیا ہے، ان سے عمامہ اور ردا کوچھین لیا گیا ہے۔ پھر جناب ام کلثوم غش کر گئیں۔

زیارتِناحِیمیں اس طرح ارشادہواہے ﴿ فِلمّنا نِنظرِن النِساء الٰی الجواد مَخزیّاً والسرج عليه ملويّاً خرجن من الخدور ناشرات الشعور، على الخدود لاطمات، وللوجوه سفرات وبالعويل واعيات و بعد العز مذللات والى مصرع الحسين مبادرات والشمر جالس على صدرك و مُولغ سيفه على نحرك قابض على شيبتك وبيده ذابح لك بمهنده ﴾ (٣) (ا -سيدالشهداء! جب المحم في آب كهور - كواس حال مي دیکھا کہوہ بے دارث اور مقہور ہے اور اس کی زین الٹی ہوئی ہے تو وہ خیموں سے باہر آ گئیں۔ان کے بال کھلے ہوئے تھے۔ چبروں پرطمانچے ماررہی تھیں، چبروں سے نقابیں سرک گئ تھیں اور شدت سے نالہ وزاری کرر ہی تھیں ۔ وہ عزت والیاں اس وفت بے جارہ و تدبیرتھیں اور وہ تیزی ہے قتلیگاہ کی طرف جارہی تھیں ۔

ا بحارالانوارج ۴۵م ۲۵ بحوله مناقب ابن شرآ شوب

۲- ترتیب الامالی ج۵ص ۲۰۹

س\_ مناقب خوارزی ج۲ص ۳۳

سم\_ بحار الانوارج ٩٨ ص ١٣١٧

اس وقت شمرا آپ کے سینے پر بیٹے اہوا تھا۔اس کے ایک ہاتھ میں آپ کی ریش مبارک تھی اور دوسرے ہاتھ ے آپ کے گلے پرتلوار (خنجر) چلار ہاتھا۔

ذ اتی اشیاء کی لوٹ

سیدالشہد اء کی شہادت کے بعدجس بے غیرتی اور بے دینی کے ساتھ آپ کی ذاتی اشیاء کولوٹا گیاان کی تفصیل مقتل اور تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے۔جنہیں مخضراً درج کیا جاتا ہے۔ بجدل بن سلیم کلبی نے انگلی کاٹ کروہ انگوشی حاصل کی مختار نے اسے گرفتار کر کےاس کے دست و یا قطع کروائے۔وہ ایپے خون میں غلطاں ہلاک ہوا۔واضح رہے کہ بیوہ انگوشی نہیں ہے جوذ خائرِ نبوت اورتبر کات امامت میں تھی اس لئے کہ اُسے آپ نے امام زین العابدین النظیلا کے حوالہ کیا تھااور دہ آپ کے ہاتھ میں تھی۔(۱)

لہوف کےمطابق جمیج بن خلق اودی نے وہ تلوارلوٹ لی۔ایک قول کےمطابق اسود بن حظلہ تتمیمی نے لوٹ لی۔مثیر الاحزان کےمطابق لوٹنے والے کا نام قلانس نہثی تھا۔ بیٹلوار ذوالفقار کےعلاوہ ہے اس لئے کہ ذوالفقار ذخائر نبوت وا مامت میں ہے اور خاندان رسالت میں محفوظ ہے۔ (۲)

کمان اوراس ہے متعلق چیزیں رحیل بن خیشمہ جعفی ، ہانی بن شبیب حضری ، جریر بن مسعود حضری

اسود بن خالداز دی نے لے لی۔ خز کی کلاہ ما لک بن بشر کندی نے لے لی۔ وستار

اخنس بن مرتد بن علقمه نے لوٹ لیا۔ عمامير وہ جا درجس پرسیدالشہداء بیٹھتے تھے وہ خز کی تھی۔اسے قیس بن اشعث کندی نے لوٹ لیا۔اس قطيفير

دن سے اس کا نام قیس القطیفہ بڑگیا۔

ا ۔ الا مام الحسين واصحابي ٣٦٣

٢\_ الأمام الحسيين واصحابيص ٣٦٣

Presented by ://https://jafrilibrary.com

پیرا بهن اسحاق بن حبوہ حضرمی نے لوٹ لیا۔اس پیرائهن میں تلوار، تیراور نیز ہے سو (۱۰۰) سے زیادہ زخم تنھے۔لوٹنے والے نے جب اسے بہنا تواس کی صورت منے ہوگئی، بال جھڑ گئے اور مبروص

اس سے زیادہ معلومات مقتل و تاریخ کی مفصل کتابوں سے حاصل کی حاسکتی ہیں۔

دوسوار بإل

مرحوم سپر کاشانی کے مطابق کر بلامیں امام حسین النے کے پاس سواری کے دوجانور تقدايك اونث تفاجس كانام مستات تفااورايك رسول الله قالينط كالكور اتفاجس كانام مرتجز تفارا حاديث و اخباراور کتب تاریخ میں ذوالجناح کا نام نہیں ملتا (۲) ۔علامہ ابوالحین شعرانی ترجمہ نفس المہموم کے حاشیہ میں تحریفرماتے ہیں کہامام حسین النیک کا بی گھوڑا ذوالجناح کے نام سے مشہور ہے لیکن پرانے اور معتبر مقاتل اور كتب تاريخ مين سينام نهيس ملتا \_فقط ملاحسين كاشفى في روصة الشهداء مين اس كاذكركيا ہے \_ا كثر قديم كتابين ہماری دسترس میں نہیں ہیں اور ریجھی نہیں کہا جاسکتا کہ قدیم کتابوں کے سارے مطالب ومضامین موجودہ كتابول مين آ مكتے بيں -علامه شعراني كے مطابق كاشفي ايك عالم مجر سے البنداان كى بات سليم كرنے ميں کوئی مضا نقتر ہیں ہے(۳)۔علامہ فضل علی قزوینی فرماتے ہیں کہ سیدالشہد اء کے ایک گھوڑ ہے کا نام مرتجز تھا جو تیر لگنے سے مرگیا تھا۔ دوسر ہے گھوڑ ہے کا نام عقاب تھا جس کا تذکرہ علی بن الحسین کے حالات میں ہوگا۔ ایک اور گھوڑ اتھا جس کا نام لاحق تھا بقوی طبری اس پران کے بیٹے علی سوار ہوتے تھے۔اس کے علاوہ ا یک گھوڑا بقول طبری میمون نا می بھی تھااور ایک گھوڑ ہے کا نام ذوالجناح تھا جس کا تذکرہ بہت ہے مؤرخین نے کیا ہے۔ (۴)

ا - بحارالانوارج ۴۵۸ص ۱۵۸س کےعلاوہ مناقب ابن شهراً شوب،مناقب خوارزی بفس المہموم، ناسخ التواریخ وغیرہ

۲۔ ناسخ التواریخ جے اس ۳۹۲

٣\_ دمع السجوم ص١٠٠

س. الامام أتحسين واصحابي<sup>ص ١٣٨</sup>٨

فاصل قزویٰ کےمطابق امام حسین الطیکا کے ناقہ کا نام عضباء یامسنات تھا۔امام حسین الطیکا نے عاشور کا ایک خطبہای پر بیٹھ کر دیا تھا۔ وہ قتل کے بعد مقتولین کے درمیان آ کرانہیں سونگھار ہااور آ گے بڑھتا ر ہا۔ جب سیدالشہد اء کے جسد مبارک پہنچا تواہے سونگھ کر وہیں کھڑا ہو گیا۔اوراپیے منہ سے جسد میں پیوست تيرول کونکالٽار ہا۔وه گريه کرتا، چنخااور سرکوز مين پر مارتا قضا کر گيا۔(۱)

### لشكركي ايك عورت

ابواسحاق اسفرائی کے مطابق ابن سعد نے تھم دیا کہ جاؤ خیمہ ہائے اہل حرم کولوٹو پس وہ اشقیا خیمول میں داخل ہوئے اور حرم اور بچول کے کپڑے اوٹ لئے (۲) محید ابن مسلم کابیان ہے کہ قبیلہ بکر بن وائل کی ایک عورت نے اپنے شو ہر کے ساتھ ابن سعد کی شکر گاہ میں تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ ایک مجمع اہلحر م کے خیمہ پرحملہ آور ہوکرلوٹ مارکر رہا ہے تو وہ تکوار نے کر خیمہ کے قریب آگئی اور اپنے قبیلے والوں کو آوازیں وين كي ﴿ يما آل بكر بن وائل أتسلب بنات رسول الله ، لا حكم الله يا لثارات رسول الله ﴾ اے بكر بن وائل كے قبيلے والو! كيااب رسول الله ﷺ كى بيٹيوں كاسامان لوٹا جائے گا؟ حكم خداك علاوه كسى كاكوئى حكم نهيس ب- بكوئى رسول الله كى تالانتظافة طرف سے انقام لينے والا؟ استے ميں اس کاشو ہراس کے قریب آیا اور خیمہ میں واپس لے گیا (۳) \_

تارا.ي

طبری کےمطابق لوگوں نے مال ومتاع لوٹنے کے لئے اہلحرم کے خیمہ کارخ کیااور خوا تین کی جا دریں بھی لوٹ لیں (۴) ۔ ابن شہر آ شوب کے مطابق ایک گروہ کے ساتھ شمر نے خیموں کا قصد کیا تو انہیں جو کچھ بھی ملاوہ لوٹ کر لے گئے یہاں تک کہ جناب ام کلثوم کے کا نوں کوزخی کرکے گوشوار ہے بھی

> ا الامام الحسين واصحابيص ٢٥٠٩ ۲۔ ضالعین ۱۳۲ س\_ نفس أنمبمو مص199 ۳- تاریخ طبری جهاص ۳۴۲

نکال لئے (۱) ۔سیدابن طاؤس کے مطابق ابن سعد کے فوجیوں نے اہلی م کوخیمہ سے باہر نکال دیا اوراس میں آ گ لگا دی ۔ بی بیاں اس کیفیت میں باہز کلیں کہ جا در س جیمینی جا چکی تھیں اور یاؤں تعلین سے خالی تھے (۲)۔ ابن نماتح برفرماتے ہیں کہ بزید کےلشکر نے خیموں کا رخ کیا اور اہلحر م کا سامان لوٹ لیا۔مروں سے جا در حیمینیں، ہاتھوں کی انگوٹھیاں، کانوں کے گوشوار بےااور یا وُں سےخلخال وغیر ہا تار لئے گئے ۔ (۳) جناب فاطمہ بنت الحسین فر ماتی ہیں کہ میں چھوٹی تھی۔میرے دونوں پیروں میں سونے کے خلخال تھے۔ایک فوجی میرے پیروں سےخلخالوں کوا تارتے ہوئے رور ہاتھا۔ میں نے اس سے یوچھا کہا ہے دشمن خدا تو کیوں رور ہاہے؟ اس نے جواب دیا کہ کیے گریہ نہ کروں جب کہ میں رسول اللہ ﷺ کی بیٹی کا سامان لوث رہا ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ جب تہمیں معلوم ہے تو کیوں لوث رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے خطرہ ہے کہا گرمیں نہ لوٹوں گا تو دوسرا آ کرلوٹ لیے جائے گا۔ جناب فاطمہ فرماتی ہیں کہ خیموں میں جو

خیموں میں ہو گ

آ گ لگادی گئی۔ابن نما ککھتے ہیں کہ جب خیموں میں آ گ لگائی گئی تو بی بیاں گھبرائی ہوئی باہرنگلیں (۵)۔ فاضل قرشی لکھتے ہیں کہلوگ آگ لئے ہوئے ان خیموں کی طرف آئے جن میں رسالت کی بٹیاں پردہ نشین

بیان ہو چکا ہے کہ سیداین طاؤس کے مطابق اہلحرم کوخیموں سے نکال کراس میں

کچھی تھاوہ لوٹ کرلے گئے یہاں تک کہ ہمارے سروں کی جا دریں بھی اتار لے گئے ۔ (۴)

تھیں۔اس وقت ایک آوازدین والے نے آوازدی احدق وا بیدوت النظ المین ﴾ ظالمول کے گھروں کوآ گ لگا دو۔ وہ لکھتے ہیں کہ سید سجاداس منظر کوزندگی جمر بھلا نیہ سکے ان کا بیان ہے کہ جب بھی اپنی

پیوپھیوں اور بہنوں کودیکھا ہوں تو گربیگلو گیرہوجا تا ہےاور میں اس وقت کویا دکرنے لگتا ہوں کہ جب وہ ایک

ا مناقب ابن شهرآ شوب جهم ۱۲۱

۲\_ کہوف مترجم ص+۵۱

سو\_ مثير الاحزان صسااا

س\_ ترتیبالامالیج۵ *هس۲۲۳* 

۵\_ مثير الاحزان صهاا

خیمہ سے دوسرے خیمہ میں اورا یک چھولداری سے دوسری چھولداری میں پناہ لے رہی تھیں اور فوج بزید کا منادى آوازد برباتها كه (احرقوا بيوت الظالمين )(١)\_

جب خیموں میں آگ لگی تو جناب زینب نے سیر سجاد سے یو چھا کہ اب تمہارا فتو کی کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہاب آ پ سب کو ہاہرنکل جانا چاہئے۔ساری بی بیاں ہاہرنکل گئیں لیکن جناب زینب سید ہجاد کے پاس موجودر ہیں اس لئے کہ آپ اس وقت اٹھنے بیٹھنے سے قاصر تھے۔راوی کہتا ہے کہ ایک لی لی چلتے ہوئے خیمہ کے دروازے پرآگ میں گھری ہوئی کھڑی تھی اور داہنے بائیں دیکھ رہی تھی۔ میں نے یو چھا کہ ساری بی بیال تو چکی نئیں، آپ یہال کیوں کھڑی ہیں؟ اس بی بی نے جواب دیا کہ ہمارامریض (بھٹیجہ )اس

جلتے ہوئے خیمہ کے اندر ہے اور اس وقت وہ اٹھنے بیٹھنے سے قاصر ہے۔ (۲)

سيدسجاد بربهجوم

واقدی کابیان ہے کہ جب امام حسین الطیعی شہید ہوئے تو اس وقت سید سچاد بیار تھے۔ جب شمر سید سجاد کے خیمہ میں داخل ہوا تو اس نے لوگوں ہے کہا ﴿اقتبلوہ ﴾ (اسے تل کردو)۔ اس کے بعد عمر بن سعد داخل ہوا۔ جب اس نے سید سجاد کو دیکھا تو لوگوں ہے کہا کہ کوئی اس لڑکے کوتعرض نہ کرے۔ پھرشمر سے خاطب ہو کے کہا کہ تھ یروائے ہو۔اگریول ہو گیا توحسین کے اہل حرم کے ساتھ کون رہے گا (۳) مید بن مسلم کا بیان ہے کہ میں خیموں میں لوٹ مار دیکھتا جارہا تھا کہ ہم سب سجاد کے باس بہنچے۔وہ ایک فرش پر یڑے ہوئے تھے اوران پرمرض کی شدت تھی۔اس وقت شمر کے ساتھ کچھاور بھی لوگ تھے۔انہوں نے شمر سے کہا کہ ہم لوگ کیوں نداس لڑ کے کوتل کردین؟ اُس پر میں نے کہا کر بیجان اللہ! کیا (جنگ میں) بیج بھی قل کئے جاتے ہیں۔ یہ بچے بھی ہےاوراس کی کیفیت بھی اچھی نہیں ہے۔ میں مسلسل دفاع کرتار ہایہاں تک کہ میں

نے ان کووالیس کروا دیا۔ (۴) ا۔ حیات الا مام الحسین جساص ۲۲۸

> ۲۔ معالی اسبطین ج۲ص۸۸ ٣\_ تذكرة الخواص ٢٦٨

۳۔ ارشادمفیدج عص۱۱۱

صاحب ریاض القدی اخبار الدول کے حوالہ ہے لکھتے ہیں کہ جیسے ہی شمر نے نتنجر نکال کرامام زین العابدين التينية كوتل كرناحيا باأس وقت تمام في بيول اوربچول كرريدوزاري كاشور بلند بوا جناب زينب نے اییز آپ کوامام برگرادیا اور انہیں اپنی گود میں لے لیا اور زار وقطار رونا شروع کیا۔ امام حسین النکھی نے وصیت فر مائی تھی کہ میرے بعد ہجاد کو کئی مرتبہ لل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تم اپنی گریپہ وزاری ہے اسے رو کنے کی کوشش کرنا۔ یہ پہلی کوشش تھی جسے جناب زینب نے اپنی گریہ وزاری سے روکا۔ سجاد کواپنی آغوش میں لے کریہ ارشادفر مایا کر والله لا يُقتل حتى أقتل ﴾ خداك شم جب تك مجھ قل ندكيا جائے اس وقت تك اسے قَلْنَ بِينِ كِيا عِاسكَتا \_ا بَهِي يَبِي صورتِ حالَ تَقِي كَهِمْرِ بن سعداً سُيا\_(ا) ياماليُ سم اسيال

ابن زیاد نے اپنے ایک خط کے ذریعہ عمر بن سعد کو حکم دیا تھا کفل کرنے کے بعد حسین کی لاش یا مال کی جائے ۔مورخ طبری لکھتا ہے کہ ابن سعد نے اسپے لشکر میں اعلان کروایا کہ کون اس بات کے

لتے تیار ہے کہ حسین کی لاش کواییز گھوڑ ہے سے یا مال کرے (۲) سیداین طاؤس کے مطابق ابن سعدنے اعلان کروایا کہ کوئی ہے جو حسین کے سینے اور پشت کو گھوڑ ہے سے یا مال کرے؟ دس افراد نے اس عمل کا اقرار

> کیا۔ان کے نام بہ ہیں۔ 🖈 اسحاق بن حوتيه

☆ اخنس بن مر ثد 🖈 ڪيم بن طفيل سنبسي

🖈 عمر بن مبیح صیداوی

🖈 رجاء بن منقذ عبدی

ا۔ ریاض القدیں جے مص19۵

۲۔ تاریخ طبری جہم ۳۸۷ مطبری کےعلاوہ مقاتل الطالبین ،مروج الذھب،تاریخ کامل ابن اثیراوردیگر کتب میں یامالی کا تذكره موجود ہے۔

🖈 سالم بن خديمه هفي 🖈 واحظ بن غانم 🖈 صالح بن وهب جعفی

🖈 اسيدين ما لک (۱)

🖈 مانی بن ثبیت حضر می اور

خوارزی کےمطابق جب ابن سعد سے یو چھا گیا کہ اس نے بیچکم کیوں دیا ہے تو ابن سعد نے جواب میں کہا کہ بیامیرعبیداللہ بن زیاد کا تھکم ہے۔خوارز می نے وہ دوشعر بھی تحریر کئے ہیں جس میں اخنس بن مر ثد حضری نے ایے عمل کا اعتراف کیا ہے (۲)۔اس عمل کے انجام دینے والے جب کوفیہ میں ابن زیاد کے سامنے آگر کھڑے ہوئے۔ تواسید بن مالک نے دوشعر پڑھے۔

بكل يعسوب شديد الأسر نحن رضضنا الصدر بعد الظهر بصنعنا مع الحسين الطهر (٣) حتَّى عصينا الله رب الأمر

ہم نے ہرطاققوراور تیزر قار گھوڑے کے زریعہ سینے کواوراس کے بعد پشت کو یا مال کردیا۔

ہم نے خدا کی معصیت کی اُس کام کے ذرایعہ جوہم نے حسین یاک کے ساتھ کیا۔ ابن زیاد نے یو حیھا کہتم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے حسین کے لاشے پر

گھوڑے دوڑائے اوران کےجسم کواس طرح پیس ڈالاجس طرح چکی گیہوں کوآٹابنادیتی ہے۔ابن زیاد نے انہیں بہت تھوڑ اساانعام دینے کا حکم دیا۔ابوعمر وزاہد کا بیان ہے کہ جب ہم نے ان دس افراد کےنسب نامے د کھے توبیروں کے دس غیرشرعی تعلقات کی پیداوار تھے۔مختار نے انہیں پکڑوا کران کے ہاتھ یاؤں زنجیروں

سے بندھوائے اور گھوڑوں سے پامال کروادیا۔ (۴)

٣- بحارالانوارج ٢٥ص٠١

ابه لهوف مترجم ص۱۵۳ ۲۔ مقل خوارزمی ج۲ص ۴۴

سر دوسرے مآخذ میں شعر بڑھنے والے کانام اسیدے۔

علامہ مجلسی اس روایت کوفل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ کافی کی ایک روایت کی روشن میں پامائی ہیں ہوئی اور یہی میر انظریہ ہے۔ اصول کافی کما ب الحجت کی ایک روایت کے مطابق ایک شیرنے آ کرسیدالشہداء کے لاشے کی حفاظت کی۔ جب گھوڑ ہے سواروں نے دیکھا تو اس کی اطلاع ابن سعد کودی۔ اس نے کہا کہ بیہ کوئی فتنہ ہے اس سے دور ہی رہو لیکن مقتل نگاروں کی اکثریت پامالی کی قائل ہے۔ سیدالشہداء کے ایک مصرع کوچھی دلیل میں پیش کیا جاتا ہے جو حلقوم مبارک سے سے ادا ہوا تھا۔

﴿ وبجرد الخيل بعد القتل عمدا سقحوني ﴾

سے بات ہے ہے کہ پاہالی کے واقعہ نظر انداز کرناممکن نہیں ہے۔البتہ بیصورت ہوسکتی ہے کہ شیر کے آنے سے قبل پاہالی ہو چکی ہواور شیر نے دوسری پاہالی سے قبل آ کر حفاظت شروع کر دی ہو۔اس لئے کہ فاضلِ برغانی کے قول کے مطابق شکر والوں کا ارادہ بیتھا کہ اس طرح پاہالی کی جائے کہ جسدِ مطہر کا نام ونشان مث جائے لیکن شیر کے آنے سے یہ منصوبہ ناکامیاب ہوگیا (۱) علامہ فضل علی قزوین نے لکھا ہے کہ پاہالی کا جو وقت شیر کو بتلایا گیا ہے وہ گیارہ محرم کا ہے لہذا وقت کا ختلاف سے دونوں روایتوں میں ظین کی صورت نکل آتی ہے۔(۲)

عصرِ عاشور

خیموں کی تاراجی اور غار گری کے پچھ واقعات کھے جاچکے۔ آتش زنی اور پامالی کا تذکرہ بھی کیا جاچکا۔ آخ مفید شمر کے آنے اور سید سجاد کافٹل کا ارادہ کرنے کے واقعہ کے بعد تحریر فرماتے ہیں کہ جب عمر بن سعد خیموں کے پاس پہنچا تو بی بیوں نے اسے دیکھ کر سخت گرید کیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو تھم دیا کہ کوئی اُن کے خیمہ میں داخل نہ ہواور کوئی بیار سے تعرض نہ کر ہے۔ بی بیوں نے مطالبہ کیا کہ لوٹ کا مال واپس کروا ہے تا کہ وہ اپناستر (پردہ) کر سکیں۔ ابن سعد نے اگر چہر چھم دیدیالیکن کسی نے اس پردھیان نہیں دیا اور کوئی چیز واپس نہیں کی۔ پھر ابن سعد نے اس پر تھوں کو خیموں پر معیّن کیا کہ کوئی تیموں سے نگل کر باہر نہ

ا۔ معالی السبطین ج۲ص۵۹

۲۔ الا مام الحسين واصحابيص • ۳۷

جائے اور نہ سپاہیوں میں سے کوئی ان سے متعرض ہو (۱)۔ غالبًا میہ آتش زنی اور غارت گری کے بعد کا واقعہ ہے اور خیموں سے مراد جلے ہوئے خیمے ہیں۔

عاشور کے دن کے آخری کھات تھے۔ حسین کے بیچے جسین کی بیٹیاں اور حسین کے اہل حرم دشمنوں

کے قیدی بنے ہوئے گربیہ و بکا اور نوحہ و ماتم میں مشغول تھے۔ یہاں تک کہ دن کا آخری لمحہ بھی بیت گیا۔
میر نے اللہ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اس بے وارثی اور بے چارگی کا بیان کرسکوں۔ حسین والوں پر رات
آئی اور وہ رات انہوں نے ایسے گزاری کہا ہے تھا بتوں اور اپنے رشتہ داروں کو کھو چکے تھے اور اپنے سفر وحضر
میں غریب ہو چکے تھے۔ (۲)

شامغريبان

یغریوں، بیباوں اور بے وارثوں کی شام ہے۔ بیکا نبات کی منحوں ترین شام ہے۔ بیکا نبات کی منحوں ترین شام ہے۔ جناب زینبا ہے عیال واطفال کو تلاش کرنے میں مشغول تھیں کہ آپ نے دیکھا کہ دو بچے غائب ہیں۔ آپ ان کی تلاش میں چلیں تو دیکھا کہ وہ دونوں بچا کے دوسرے کے گلے میں بانہیں ڈالے سور ہے ہیں۔ جب آپ نے انہیں ہلا یا تو معلوم ہوا کہ دونوں بیاس ہے جان دے چکے ہیں۔ جب ابن سعد کے لشکر نے بیہ خبرسی تو ان میں ہے بعض نے اجازت کی کہ ہمیں پانی پہنچانے کی اجازت دی جائے۔ جب پانی آیا تو بچوں خبرسی تو ان میں ہے بعض نے اجازت کی کہ ہمیں پانی پہنچانے کی اجازت دی جائے۔ جب پانی آیا تو بچوں نے یہ کہر پینے سے انکار کر دیا کہ ہم ہے پانی کیسے پئیں جب کہرسول کا بیٹا پیاساتل کیا گیا (۳)۔ جب خیموں پر جملہ ہوا تھا تو اس وقت امام حسین الطبی کی دو بیٹیاں اور جناب مسلم کی ایک بیٹی کچلے جانے سے ہلاک ہو کیں۔ سیرالشہد اء کی وہ چھوٹی بچی جس ہے آپ نے دنصت آخر کے وقت پانی لانے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ جناب زینب کے ساتھ واپس جائے پ

ا۔ ارشاد مفیدج ۲ ص ۱۱۱ اُنفس اُمہمو م ص ۲۰۱-۲۰۰ ۲ نفس اُمہمو م ص ۲۰۳ بحواله ٔ اقبال سیدائن طاوس ۱۰ معالی اُسبطین ج۲ ص ۹۸ بحوالہ ایقاداز مقتل این العربی

تو تلاش کرتی ہوئی چلیں۔لوگوں ہے یو چھالیکن کسی ہے اس کا سراغ نہ ملا۔ایک عرب نے کہا کہ میں نے اوّل شب میں قبل گاہ ہے کسی بیکی کے رونے کی آ وازسی تھی۔وہاں جا کر طلاش کرو۔ جناب زینب نے مقتل میں آنے کے بعد بچی کوآ وازیں دیں۔ کٹے ہوئے سر سے سیدالشہد اکی آ وازبلند ہوئی کی بہن! بچی میر نے سینے پر ہے۔ جب جناب زینب نے بچی کواٹھا کر لے جانا چاہا تو اس نے کہا کہ پھوٹیھی اماں مجھے یہیں جھوڑ ویں میرے پایاا کیلے ہیں (تلخیص)۔(۲)

غضب الهي كي نشانيان

مقتل خوارزی کے حوالہ سے تحریر کیا جاچکا ہے کہ سیدالشہد اء کی شہادت کے بعد سرخ آ ندھی چلنے گلی اورا تنا گہرا گر دوغبارتھا کہز دیک کی چیز بھی نظرنہیں آ رہی تھی اور فوج پزید کے سیاہی سیمجھ رہے تصے کہ عذاب اللی نازل ہو گیا۔ قرآن مجید نے اللہ کی نشانیوں بر گفتگو کرتے ہوئے صاحبان فہم وشعور اور صاحبان ایمان وابقان کوان کی طرف متوجه کیا ہے تا کہ اذبان وعقول اُس بات کوسمجھ سکیس جوانہیں سمجھائی جارہی ہے۔ شہادت حسین کے بعد آسان وزمین میں جونشانیال ظاہر ہوئیں وہ اس بات کا اظہار تھیں کو آسین خالق کا مُنات کی نگاہ میں وہ بدترین عمل ہے جس سے بدتر ممکن نہیں۔ان میں سے چند نشانیاں یہاں درج کی حاتی ہیں۔ د نیا کی تاریکی

ابن سیرین ادرام حیّان کابیان ہے کو آسین کے بعد تین دن تک دنیا ندھیری تھی۔ 🖈 تذكرة الخواص سبطابن جوزي ص ١٨٢ طبع غړي 🖈 صواعق محرقه ابن حجر بيثمي ص ٩٢ اطبع عبد اللطيف مصر

🖈 تاریخ دشق ابن عسا کر (منتخب جهم ۱۳۵۵ طبع شام )

سورج كاكسوف

ابوقبیل کا بیان ہے قتل حسین کے بعد سورج میں ایسا گہن لگا کہ نصف النہار میں

ابه حواله مذكوره

۲۔ ریاض القدیں ج ۲ص۲۰۰

ستار نظراً رہے تھے۔اورہم پرشمچے کہ ثناید قیامت آگئ۔ 🖈 مجمح کبیرطبرانی مخطوط ۱۳۵ 🖈 كفاية الطالب تنجي شافعي ص٢٩٦ طبع غرى 🖈 مقتل الحسين خوارز مي ج٢ص ٩ ٨طبع غري

آ سان کی سرخی

عیسیٰ بن حارث کندی کابیان ہے ک<sup>و</sup>تل ِحسین کےسات دن تک جب ہم عصر کی نماز پڑھتے تھے تو دیکھتے تھے کددیواروں پر گہرے سرخ رنگ کی دھوپ ہے اور ہم نے پیجی دیکھا کہ ستارے ایک

دوس بے سے نگرار ہے تھے۔ 🖈 مجم كبيرطبراني ص٢ ١٣ مخطوط

🖈 مجمح الزوائد بيثى ج9ص ١٩٧ مكتبه القدسي قاہرہ 🖈 سیراعلام النبلاء ذہبی جسام ۱۰ اطبع مصر

آ سان کا گریہ

سُدٌ ی کابیان ہے کفتلِ حسین کے بعد آسان نے گریہ کیا۔ آسان کا گریہ اسکی سرخی ہے۔ 🖈 تذكرة الخواص سيطابن جوزي ص ٢٨٣ طبع غرى

🖈 صواعق محرقه ابن حجر ہیثمی ص۹۲ اطبع عبداللطف مصر 🖈 ينائيخ المودّة قندوزي ٣٢٣ طبع اسلامبول

تازەخون

نیچے سے تازہ جوش مارتا ہواخون برآ مد ہوتا تھا۔ اس قتم کی روایت حضرت این عباس سے مروی ہے کہ جس دن حسین قتل ہوئے اس دن آ سان سے خون برسا۔ انہی دنوں جب کوئی پھراٹھایا جا تا تھا تو اس کے پنیجے سے

ابوسعید کابیان ہے کہ شہادت حسین کے بعد جب بھی کوئی پھراٹھایا جا تا تھا تو اس کے

خون برآ مدہوتاتھا۔

🖈 صواعق محرقه ابن حجربيثمي ص ٩٢ اطبع عبداللطيف مصر 🖈 تذکرة الخواص سهطاین جوزی ص ۲۸ طبع غری

🖈 ينائيج المودّة حافظ قندوزي ٣٥ ٢ ٣٥ طبع اسلامبول

درخت عوسجه

عوسجہ ایک کا نٹے دار درخت کو کہتے ہیں۔ ہند بنت الجوز کا بیان ہے کہ ایک دن رسول الله الله الله الله الله على خالدات معدك خيمه من قيام كيا- آرام كرنے كے بعد جب آب الحفي تو آب نے عوسجہ کے درخت میں جو خیمہ کے باہر لگا ہوا تھا۔ ہاتھ دھویا اورگلی کرکے یانی ڈال دیا۔اس عمل کی برکت ہے دہ ایک بلند درخت ہو گیا اور اس میں جو پھل آیا اس کارنگ سرخ ،خوشبو عنرجیسی اور ذا کقت شہد جیسا تھا۔ اس کی کرامت پتھی کہ بھوکا اُسے کھا کر سیراور پیاسا اُسے کھا کر سیراب ہوجاتا تھا۔ مریض اُس کے کھانے سے شفایاب ہوجاتا تھا۔اس کے کھانے سے اونٹ جیاتی ہوجاتے تھے اور بکریوں کے دودھ میں اضافہ ہوجاتا تھا۔ ہم نے اس درخت کا نام مبار کہ رکھ دیا تھا۔ دور ودراز کے میدانوں کے عرب اس سے شفاحاصل کرنے کے لئے آیا کرتے تھے۔ایک دن ہم نے دیکھا کہ اس کے پھل جھڑ گئے اوریتے زرد ہو گئے۔اس کیفیت ہے ہم پر خوف طاری ہوگیا۔ پھرہمیں رسول اللہ ﷺ کےارتحال کی خبرملی۔ پھراس کے تیس سال بعداس کے پھل جھڑ کے اور بیتے زرد ہو گئے ،اس کی تاز گی ختم ہوگئ ۔وہ او پر سے پنچے تک کا نٹوں سے بھر گیا۔ پھر ہمیں امیر المونین النيسي کی شہادت کی خبر ملی۔اس کے بعد پھر اس میں پھل نہیں گئے۔ہم صرف اس کے پتوں سے استفاوہ کرتے تھے۔ پھرایک دن اس کے تنے سے تازہ خون اُ پلنے لگا اوراس کے بیتے بالکل ہی خٹک ہوکر گر گئے۔ہم خوف ز ده اور بریثان تھے کہ ہمیں امام حسین القیالی کی شہادت کی خبر ملی ۔ پھروہ درخت خشک ہو کرختم ہو گیا۔ 🖈 ربيج الإبرارز فخشر ي ٢٠٠٥مخطوطه

🖈 مقتل الحسين خوارز مي ج٢ص ٩٨مطبعة الزهراء

ہم نے بید چندحوالے احقاق الحق جاالنے قتل کئے ہیں۔ بیسارے حوالے غیرامامیہ کتابوں کے ہیں۔ اگراهاميداورغيراهاميدذ خيره ساسموضوع يرموادجمع كياجائوايك انتهائي ضخيم كتاب تيار موسكتي الم

سرول كي تقسيم سید الشہد اء کی شہادت کے بعد آپ کا سر کاٹ لیا گیا اور بقول طبری ابن سعد نے امام حسین الطی کے شہید ہوتے ہی اُسی دن آپ کاسرِ اطبر خولی بن پزیداور تمید بن مسلم از دی کے ہمراہ ابن زیاد کے پاس بھجوا دیا (۱) ۔ شخ مفید کے مطابق عمر بن سعد نے عاشور بی کے دن سیدالشہد اء کے سرکوخولی بن یزیداسجی اور حمید بن مسلم کے ذریعہ عبیداللہ بن زیاد کے پاس کوفہ بھجوادیا۔اور اصحاب حسین اور بنی ہاشم کے سرول کودھونے اورصاف کرنے کا حکم دیا۔وہ بیتر (۷۲) سرتھے۔ پھرانہیں شمر بن ذی الجوش ،قیس بن اشعیف اور عمر دبن حجاج کے ہمراہ کوفہ روانہ کر دیا (۲)۔سید ابن طاؤس کے مطابق اصحابِ حسین کے سروں کی تعداد اٹھتر (۷۸) تھی۔وہ قبیلے جوابنِ سعد کے کشکر میں تھے انہوں نے یز بداورابن زیاد کی خوشنو دی کے لئے وہ سر آپس میں تقلیم کر لئے۔جس کی تفصیل اس طرح ہے۔ قبيله كنده جس كاسر براه قيس بن اشعث تقا ۱۳ سر قبيلهُ ہوازن جس كاسر براه شمر بن ذي الجوثن تقا ۱۲ مر قبيله بني تميم کا مر قبيلهٔ بنیاسد ۱۲ بر قبيلهُ مَذرج باقىافراد ۱۳ بر (۳) شخ مفید تحریر کرتے ہیں کما بن سعدنے عاشور کا باقی دن اور گیارہ محرم کا دن زوال آفاب تک کر بلا میں گز ارا پھرکوچ کی منادی کروائی اورکوفہ کی طرف روانہ ہو گیا (سم)۔خوارز می کابیان ہے کہ ابن سعد عاشور اور اس کے دوسرے دن تک کر بلامیں قیام پذیر رہا۔اس نے اپنے مقتولین کوجمع کروانے کے بعدان کی نماز جنازہ ا۔ تاریخ طری جہص ۲۳۸ ۲۔ ارشاد مفیدج عص۱۱۳ ٣- لهوف مترجم ١٦٢٠ ٣- ارشادِمفيدج٢ 211

Presented by ://https://jafrilibrary.cor

سرول كي تقسيم

سیدالشہد اء کی شہادت کے بعد آپ کا سر کاٹ لیا گیا اور بقول طبری ابن سعد نے امام خسین الطیعی کے شہید ہوتے ہی اُسی دن آپ کاسرِ اطهر خولی بن پزید اور حمید بن مسلم از دی کے ہمراہ ابن زیاد کے باس جھوا دیا(۱)۔شخ مفید کے مطابق عمر بن سعد نے عاشور ہی کے دن سیدالشہد اء کے سرکوخولی بن

یز بداصحی اور حمید بن مسلم کے ذریعہ عبیداللہ بن زیاد کے پاس کوفہ بھوادیا۔اوراصحاب حسین اور بنی ہاشم کے سرول کودھونے اورصاف کرنے کا حکم دیا۔وہ بہتر (۷۲) سرتھے۔ پھرانہیں شمر بن ذی الجوثن ،قیس بن اشعث اور عمرو بن حجاج کے ہمراہ کوفیدروانہ کردیا (۲) سیدابن طاؤس کے مطابق اصحاب حسین کے سروں کی تعداد

اٹھتر (۷۸)تھی۔وہ قبیلے جوابنِ سعد کےلشکر میں تھےانہوں نے بزیداورابن زیاد کی خوشنودی کے لئے وہ سر آپی میں تقسیم کرلئے ۔جس کی تفصیل اس *طرح ہے۔* 

جس كاسر براه قيس بن اشعث تقا قبيله كنده ۱۳ سر جس كاسر براه شمر بن ذي الجوش تها ۱۲ سر قبيلهُ ہوازن قبيله بناتميم قبيله بني اسد 1۲ سر قبيله مُذرجج ~ 4 باقئ افراد سا ہر (س)

شیخ مفید تحریر کرتے ہیں کہ ابن سعد نے عاشور کا باتی دن اور گیارہ محرم کا دن زوال آفتاب تک کر بلا میں گزارا چرکوچ کی منادی کروائی اورکوفہ کی طرف روانہ ہو گیا (۴) نوارز می کابیان ہے کہ ابن سعد عاشوراور

اس کے دوسرے دن تک کر بلامیں قیام پذیرر ہا۔اس نے اسیے مقتولین کوجمع کروانے کے بعدان کی نماز جنازہ

ا۔ تاریخ طبری جہص ۳۴۸

۲\_ ارشادمفیدج۲ص۱۱۱

سوبه لهوف مترجم ص١٩٢

س\_ ارشادٍمفیدج۲

یڑھی اوران کودفن کروا دیا اورامام حسین اﷺ اوران کے اہلِ خاندان اوراصحاب کو بے گوروکفن چھوڑ دیا (1)۔ طبری کےمطابق ابن سعدعاشورہے دوسرے دن تک کر بلامیں قیام پذیر رہا۔ پھراس نے حمید بن بگیراحمری کو تھم دیا کہلوگوں میں گوفہ کی طرف کوچ کرنے کا اعلان کر دو۔ پھروہ حسین کی بیٹیوں، بہنوں اور بچوں اور علی بن الحسين (عابديمار) كوساتھ لے كركوفه كي طرف روانه ہو گيا۔ (٢)

## مقتل کی طرف سے

سیدابن طاوس کےمطابق ابن سعد نے اہلح م کوبے ہودج اور بے کجادہ ناقوں پرسوار کروا یا جب کہان کی بیوں کے چیرے کھلے ہوئے تھے اور جاروں طرف دشمن تھے۔ یہ کی بیاں جوخیرالا نبیاء کی ا مانت اوریادگارتھیں، انہیں اس طرح لے جایا جارہا تھا جیسے ٹرک وروم کے ( کافر ) قیدی مصیبتوں کے شکنجہ میں رکھ کرلے جائے جاتے ہیں (۳) مقتلِ اسفرائن کے ترجمہ میں ہے کہ زینب نے (عمر سعد سے) کہا کہ تجھ کوخدا کی تتم ہے اگر تو ہم کو لے جانا چاہتا ہے تو اس طرف ہوکر لے چل کہ جہاں میرے بھائی کالاشہ بڑا ہے کہ میں اُن کو د داع کروں عمر سعد نے کہا بہت احیصا۔ پھراسفرائنی کا بیان ہے کہ رادی کہتا ہے کہ جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ نہیں بھولتے ہیں زینب کے اُس حال زار کو کہ جب وہ اپنے سریر ہاتھ رکھے ہوئے کہتی تھیں دا محداہ بیجسین تمہارا فرزندا پیغ خون میں آلودہ زمین کربلا پر پڑا ہوا ہے۔اس کے اعضا کو قطع کرڈالا ہے اور تمہاری بیٹیاں قیدی بنائی گئی ہیں۔ ہم کس ہے شکوہ وشکایت کریں سوائے محمد مصطفی اور علی مرتضٰی اور حزہ سید الشہداء کے۔ (۴)

خوارزی کےمطابق جب قیدیوں کا قافلہ حسین اوراصحاب حسین کی لاشوں کے پاس سے گزرا تو عورتوں نے بلندآ واز سے گریہ وزاری شروع کی اور چېروں برطمانیجے مارنے شروع کئے۔اس وقت جنابِ نينب فريادك ﴿ يِا محمداه! صلَّى عليك مليك السماء ، هذا حسين بالعراء ، مزمل

۲۔ تاریخ طبری جہاص ۳۴۸

٣ لهوف مترجم ٢٠١٠

س. ضاءالعین ۱۳۹۰ ساله

ا۔ مقتل خوارزی ج ماص ۲۲

بالدماء عمقر بالتراب ، مقطّع الاعضاء يا محمدًاه! بناتك في العسكر سبايا وذريتك قتلى تسفى عليهم الصبا ، هذا ابنك مجزوزالراس من القفا ، لا هو غائب فيُرجَى ولا جريح فيداوى ﴾ احمرافرشة آپ پردرود بيج عين اوريدسين بيجواين فون مين فاطال بيجم یارہ پارہ ہے اور خاک پر پڑا ہوا ہے۔ آپ کی بیٹیاں فوج کے درمیان اسپر ہیں اور آپ کی ذریت معتول پڑی ہادرجسموں پرگردآ لود ہوا چل رہی ہے۔ یہآ ب کابیا ہے جس کے سرکو پشت کی طرف سے کاٹا گیا ہے۔ نہ وہ مسافر ہے کہ جس کی واپسی کا انتظار ہواور نہ زخی ہے کہ جس کے اچھے ہونے کی توقع رکھی جائے۔راوی کا بیان ہے کہ آپ ای طرح فریاد کرتی رہیں یہاں تک کدوست دشن سب رونے گئے۔ہم نے ریجی دیکھا کہ گھوڑوں کی آنکھوں سے آنسوٹیک کران کے سُموں پرگررہے تھے(۱)۔ابن اثیراور بلا ذری نے بھی کچھ تفاوت کے ساتھ نقل کیا ہے۔ (۲)

مرحوم شخ مہدی حائری نے جناب زینب کے بین کوزیاد تفصیلی طور پرنقل کیا ہے اوراس کے بعد لکھا ہے کہ جناب سکینہ باپ کے لاشے ہے آ کرلیٹ گئیں۔انہیں عربوں نے زبردسی تھنچ کرلاشے سے الگ کیا، آ کے بڑھ کر تظلم الز ہرائے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ جناب ام کلثوم نے بھائی کالاشہ بیسی کے عالم میں پر اہوا دیکھاتواہے آپ کوناقہ ہے گرادیا اور بھائی کے لاشے کوآغوش میں لے کر بین کرنا شروع کیا۔ (۳) وفن شهداء

ا بن شرآ شوب کے مطابق قتل کے ایک دن بعد غاضر تیہ کے بنی اسد نے آ کرشہداء کے لاشول كوفن كيا انسيس اكثركى قبرين كهدى موئى تيار مليس ادرانهول في سفيد برند الرقع موسع دي كهد (م) \_ سیدابن طاؤس کےمطابق جب عمر بن سعد کر بلاسے چلا گیا تو بنی اسد کا ایک گروه آیا اور انہوں نے ان یا کیزه

ا۔ مقتل خوارزی ج اس ۱۹۸۸ ۲۵۸

<sup>7-</sup> تاریخ کامل بن اثیرج مهم ۴۳، انساب الاشراف ج ۱۳۳ سام ۱۳۳۷

٣\_ معالى السبطين ج ٢ص ٥٨ \_ ٥٥

٣- مناقب ابن شبرآشوب جهم ١٢١

حيداً بادلطيف آباد، يونث فبرم-C1-

امام زین العابدین الطفی بیان فرماتے ہیں کہ کربلا کے واقعہ کے بعد جب ہم کوفہ لے

اہ مری است ہو ہے جا جہ ہے است ہو ہے است ہوں کے الشوں کود کھ در ہا تھا جنہیں دون نہیں کیا گیا تھا۔ میں اس منظر کود کھ کرا تنادل گرفتہ اور ملول تھا کہ قریب تھا کہ میری روح جم سے پرواز کرجائے۔ میری پھو پھی زینب نے میری اس کیفیت کود کھ کرارشادفر مایا کہ ﴿مالی اُراك تبجود بنفسك یا بقیّة جدی و ابی و میری اس کیفیت کود کھ کرارشادفر مایا کہ ﴿مالی اُراك تبجود بنفسك یا بقیّة جدی و ابی و الحدوث یہ اےجد و پر راور بھائیوں کی یادگارا بیتم ہاری کیا حالت ہے جو میں دیکھ دہی ہو۔ کیا جان دینا چاہے ہو؟ میں نے عرض کی کہ پھو پھی اتناں! میں کسے صبر کروں اور کیے غم نہ کھاؤں جب کہ میں دیکھ دہا ہوں کہ ہو؟ میں نے عرض کی کہ پھو پھی اتناں! میں کسے صبر کروں اور کیے غم نہ کھاؤں جب کہ میں دیکھ دہا ہوں کہ

طویل روایت سے اقتباس

ا- لهوف مترجم ١٦٢٠

٢- تلخيص ازمعالى السطين ج ٢ص ٢٥ \_ ١٧٤ بروايت سيوقعت الله جز ائرى ازعبدالله اسدى

میرےباپ اور بھائیوں، چیاؤں اور عمزادوں اور شتہ داروں کے لاشے خون میں ڈوبہوئے میاں پڑے
ہیں۔ نہائییں کفن دیا گیا اور نہ دفن کیا گیا۔ کوئی شخص ان کی طرف متوجہ نہیں ہے اور نہ کوئی ان کے قریب جارہا
ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ دیلم اور خزر کے (کافروں) کے لاشے ہیں۔ میری پھوپھی نے ارشادفر مایا کہ جو کچھ
د کیچر ہے ہواس کا حزن و ملال نہ کرو۔ خدا کی شم یہ رسول اللہ کا عہد ہے تمہارے دادا، باپ اور چیا ہے۔ خداوند
عالم نے اس امت کے پچھلوگوں سے عہد لیا ہے، جنہیں اس زمین کے فرعون تو نہیں پہچانے لین انہیں
مالم نے اس امت کے پچھلوگوں سے عہد لیا ہے، جنہیں اس زمین کے فرعون تو نہیں پہچانے لین انہیں
مالم نے اس امت کے بچھلوگوں ہے عہد لیا ہے، جنہیں اس زمین کے فرعون تو نہیں پہچانے لین انہیں
مالم نے اس امن کے فرشے خوب پہچانے ہیں۔ وہ عہد سے کہ وہ آکر ان خون آلود اور بکھرے ہوئے اعضاء کو جمع

جس کے اثر ات مجھی کہنٹییں ہوں گے۔اورروز وشب کی آمد ورفت اس کےنشان کومٹانہیں سکے گی۔ کفر کے

رہنمااور گراہی کے طرفدار چاہیں گے کہاہے مٹادیں لیکن اس کااثر پھیلتا جائے گااوراس کاامر بلند تر ہوتار ہے

: **\*** 

معمل شکید؟ خورا بادلاند آباد، بونشد لبرهم ای

تلخيص از بحارالانوارج ۴۵ص ۱۸-۱۸

(1)\_8

Presented by ://https://jafrilibrary.com

Presented by: https://jafrilibrary.com/

كتب استفاده

شیخ محمد بن طاهرساوی م ۱۳۷۰ الصارالعين في انصاراتحسين مركزالدداسات الاسلاميه اسماه مكتبه مثثني بغداد الاخبارالطّوال ابوحنيفه احمد بن داؤ ددينوري ٢٨٢ ه كتابغروشي اسلاميه تنهران احقاق الحق (ملحقات گیارہویں جلد) دارالمفيد ١٣١٧ه محمه بن محمد بن نعمان عکمری (شیخ مفید) م۳۱۳ ه الارشاد طبع س۲۹۴ ه آخوندملاآ قادر بندي م٢٨٦ه امرارائشيادة الاستيعاب في معرفة الاصحاب الوعمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبرم ٢٢٣ ص احد بن على بن محد بن على عسقلاني م٨٥٢ ه الاصابه فيتمييز الصحابه ابوالحسن على بن محد عز الدّ بن ابن اثير جزري م ١٣٠٠ اسدالغايه في معرفة الصحابه مطبع باقرىقم فضل على قزويني م ١٣٧٧ هـ الامام الحسين واصحابه امالي شيخ صدوق ابوجعفر محمد بن على بن حسين ابن بابويهم ٣٨١ ه طبع قديم دارالفكر بيروت احمد بن یحیٰ بن جابر بلا دزیم ۹ ۲۷ ه انساب الأشراف محرمهدي تنس الدين انصارالحسين الدارالاسلاميدا مهما اه محمر بإقرمجلسي م ااااھ موسسة الوفاء بيروت بحارالانوار ابوالفد اءاساعيل بن كثير ومشقى البدابيوالنهابي في التاريخ (ترجمهُ البدايه والنهايه مقتل حسين) اماز پېلې کیشنز ملتان بوربتول طبع قاہرہ۱۹۳۹ء ابوجعفرمحد بن جرير بن يزيد طبري مواسو تاريخ الامم والملوك احمد بن اني يعقوب بن جعفر بن وهب ابن تاريخ يعقوني دارصا دربيروت واضح الكاتب العباس ٢٩٢هـ

Presented by: https://jafrilibrary.com/ Presented by ://https://jafrilibrary.com

> مطيعة العلميه نجف سبطابن جوزي م١٥٢ تذكرة الخواص انتشارات مش الفحل حياب اول قم حبيب الله كاشاني م بهم اله تذكرة الشهداء مؤسشه المعارف الاسلامنيا أنهااهاه ترتيبالامالي موسسدآل البيت ابن سعد (تحقیق عبدالعزیز طباطبائی) ترجمة الإمام الحسين طبع قديم تظلم الزهرا شيخ عبدالله محرحسن بن عبدالله مامقاني م ١٣٥١ه تنقيح القال فيعلم الرجال طبع سمبتي اسرااه حبيبالسير غياث الدين ابونعيم اصفهاني م مسهماه حلية الاولباء دارالكتب العلميه قم حياة الامام الحسين بن على باقر شريف قرشي طبع ااسلاھ محمه بإقربيبهاني الدمعة الساكبه كاظم بكثر بودبلي ترجمه لهوف دمع ذروف ستاب فروشي علم ١٣٧٧ه ترجمهُ مرزاابوالحن شعراني ومع السجوم مطبعة المرتضوبية المراساه عبدالحميد سيني حائري ذخيرة الدارين موسسة مطبوعاتى اساعيليان قم آ غابزرگ تهرانی م۳۸۹ه الذربعهالى تصانيف الشيعه جاپ دوم ۱۳۱۵ھ رمزالمصبية سيرمحمود دهبرخي انتشارات اسلامية تهران ملاحسين واعظ كاشفىم • 91 ھ روضية الشبئداء طبع نوالكثوره ١٨٨ه روصية الصفاء طبع ابران۱۲۷۱ه محدحسن قزويني ريأض الشبادة طبع سهماساه واعظ قزويني مهما سلاه رياض القدس سفينة البحار شيخ عماس فمي مطبع السيراعظم بنارس١١٥ اساھ ضاءالعين ترجمه فتل اسفرائني شخ عبدالله بحرانی اصفهانی (مقتل عوالم) حإب اميرقم عوالم العلوم ج 1 دارالاضواء بيروت ابومحراحمه بناعثم كوفي مهااساه كتاب الفتوح ستاب فروشي بوذرجمبري ذبيح اللهمحلاتي فرسان الهيجا مركز نشرالكناب تنبران محرتقی شوستری م۱۵۱۸اه قاموس الرجال 619

فربادمرزاطبع۴۰۰۱۱ه قمقام زخار چ<u>اپ</u>قد يم ابدِ معفر محد بن يعقوب بن اسحاق كليني م٣٢٩ هـ (قديم) المتشارات قائم تهران اصول کافی عزالدين ابوالحس على بن ابي الكرم شيباني (ابن اثير) م ٢٣٠ الكال في التاريخ كبريت احمر محمد باقربير جندي كتاب خانه مهدتيه ١٣٢٣ ه اللهوف في قتليٰ الطفوف على بن موىٰ بن جعفر بن مجد طاوور حسيني م٢٦٢ ه مع ترجمه، حاپ اميرقم لواعج الاشجان سيمحن امين عاملي م ١٣٧٠ه مأتين في مقل الحسين للتوري مثیر الاحزان ابن نماحلی م ۲۴۵ ه علی بن الحسین مسعودی م ۳۴۲ ه مروح الذهب مؤسسة العمان بيرن المجال معالى السبطين شيخ محمرمبدى حائري معجم رجال الحديث سيدابوالقاسم خوكي مقاتل الطالبيين ابوالفرج اصفهاني م٢٥٣٥ ه موسسة الاعلمي بيروس مقتل الحسين سيدعبدالرزاق موسوى مقرم منشورات شريف رضي ١٣١٣ء مقتل الحسين ابوالمؤيدالموفق بن احد عيم ٥٦٨ ه طبع دارالخوراء (مقتل خوارزمی) لوط بن یچیٰ بن سعید بن مخصف بن سلیم از دی عامدی منشورات رضی قم مقتل الحسين ابوجعفررشيدالدين محمد بن على بن (دو نسخے)طبع قدیم،اننتثاراتِ مناقب آل الى طالب شهرآ شوب سروي م ۵۸۸ ه ذوى القربي ١٣٢٧ه منتخب شخ فخرالدين طريحي م ۱۰۸۵ ه ( دو نسخ )طبع بمبئی ۱۳۰۸ ه مطبع حيدر بينجف ٣٦٩ اره نفس المهمو م شخ عباس فمى غالبًا طبع اوّل س١٣٣٥ نهضة الحسين مطيعة النعمان نجف ١٩٥٨ء مبة الدين شهرستاني طبع موسسته اعلمي ابراہیم زنجانی وسيلة الدارين وقائع الأمام ملاعلى خيابانى طبع بههواره ينانيع المودّة سليمان بن ابرا بيم قذوزي م٢٩٢ه دارالاسوة قم اور دیگر کتب

۵۳.

## يه كتاب

اپنے بچوں کے لیے scan کی بیرون ِ ملک مقیم هیں مو منین بھی اس سے استفادہ حاصل کرسکتے هیں.



منجانب.

سبيلِ سكينه

يونك نمبر ٨ لطيف آباد حيدر آباد پاكستان

Presented by: https://jafrilibrary.com/ 41 912110 ياصاحب الزمال ادركني نذرعباس خصوصی تغاون: رضوان رضوی اسملا می گتب (ار د و DVD) SABIL-E-SAKINA Unit#8. ویجیٹل اسلامی لائبر ریی ۔ Latifabad Hyderabad Sindh, Pakistan. www.sabeelesakina.page.tl sabeelesakina@gmail.com